

مولانا تور<u>گر</u>قادی واشوی واقت

والمتعال المستقول المالية

# فىلىرسىت

| صفحه نمبر | فهرست مضامين                                        | نمبرشار |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|
| 20        | پيش لفظ<br>پيش لفظ                                  | 1       |
| 22        | سبب تاليف كتاب                                      | 2       |
| 28        | كفاركے نا پاک عزائم                                 | 3       |
| 28        | قرآ ن کریم کی 5 آیتیں                               | 4       |
| 30        | فتنه فرقه اور فتنه پردازوں مفرقه سازوں کے متعلق پیش | 5       |
|           | گوئياں                                              |         |
| 30        | اس کے بارے میں 59 مدیثیں                            | 6       |
| 60        | مذكوره بالااحا ديث كاخلاصه                          | 7       |
| 63        | ابل السنة والجماعة اورفرقه بندي                     | 8       |
| 65        | قرآن مجید میں سلف صالحین کی جماعت کی پیروی کاحکم    | 9       |
| 65        | اس پر 7 آیات                                        | 10      |
| 73        | جماعت قرآنی کے منکر, آیات قرآنی کے منکر ہیں         | 11      |
| 74        | وضاحت کے لئے ایک مثال                               | 12      |

| _ |         |                                                            |         |
|---|---------|------------------------------------------------------------|---------|
|   | صفحةبمر | فهرست مضامین                                               | نمبرشار |
|   | 74      | قرآ ن اور جماعت                                            | 13      |
|   | 74      | دونوں کی پیروی کی صحیح صورت                                | 14      |
|   | 76      | قرآن مجید کی تفسیر میں اپنے مرضی اور من مانی کرنے کا انجام | 15      |
|   | 78      | کیا قر آن مجید میں ہر مسلہ کا واضح جواب موجودہ؟            | 16      |
|   | 80      | تبيانالكل شىء كامطلب                                       | 17      |
|   | 82      | کتاب الله میں مرضی اور من مانی کرنا یہود کا طریقہ ہے       | 18      |
|   | 82      | اں پر 3 آیات                                               | 19      |
|   | 84      | الله تعالیٰ پرافتراء یہودیوں کا کام ہے                     | 20      |
|   | 85      | قرآن کے مرعیوں کی حقیقت                                    | 21      |
|   | 86      | قر آن کے 4اصولوں کی اہمیت وافادیت                          | 22      |
|   | 87      | كياقرآنآسان ہے؟                                            | 23      |
|   | 90      | الثا چور کوتوال کو ڈانٹے                                   | 24      |
|   | 90      | ابل سنت اورا ہل بدعت                                       | 25      |
|   | 93      | ايك اور يېچپان                                             | 26      |
|   | 94      | کیا صحیح حدیثیں قرآن کے خلاف ہوتی ہیں؟                     | 27      |

| _ |         |                                                  |         |
|---|---------|--------------------------------------------------|---------|
|   | صفحةبمر | فهرست مضامین                                     | نمبرشار |
|   | 95      | جو کام ہو چکا دوبارہ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے | 28      |
|   | 97      | نام نها دقر آنیوں کی ایک اور جہالت               | 29      |
|   | 97      | اہل ہوٹی کوتو بہ کی تو نصیب نہیں ہوتی            | 30      |
|   | 98      | اں پر 4 آیات                                     | 31      |
|   | 99      | فتنوں اور فرقوں کی بارش                          | 32      |
|   | 100     | مقصدتاليف                                        | 33      |
|   | 101     | كيبين مسعودالدين قرآن كامنكر تقا                 | 34      |
|   | 101     | اں پر 6 آیات                                     | 35      |
|   | 104     | مسعود یوں کی حماقت                               | 36      |
|   | 104     | اولاً ، ثانيًا ، ثالثًا                          | 37      |
|   | 105     | 7مزيدآيات كاانكار                                | 38      |
|   | 107     | مزيد 4 آيات كا نكار                              | 39      |
|   | 109     | مشر کا نه ذبهنیت اور کثیر آیات کاا نکار          | 40      |
|   | 110     | دودعو ہے اور ایک دلیل                            | 41      |
|   | 110     | قدرت باری تعالی کورد کرنے کے لئے ایک بہانہ       | 42      |

| صفحةبر | فهرست مضامين                                          | نمبرشار |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|
| 111    | ایک چین<br>ایک                                        | 43      |
| 111    | غلطة بمي كاازاله                                      | 44      |
| 113    | کیپٹن صاحب نے آیت کا غلط مطلب بیان کیا ہے             | 45      |
| 114    | کیپٹن صاحب کی کوتاہ ہی                                | 46      |
| 115    | مردے کہاں سے اٹھیں گے؟                                | 47      |
| 116    | كيبين صاحب نے حدیث كاغلط مطلب بیان كیا                | 48      |
| 117    | 7 جواب                                                | 49      |
| 121    | تنبير                                                 | 50      |
| 122    | مزيدايك آيت كاانكار                                   | 51      |
| 122    | 50سے ذائد آیات کا انکار                               | 52      |
| 123    | 3 موتیں،3حیاتیں                                       | 53      |
| 124    | كيپڻن كےزد يك ہم تك قرآن مجيد غيرمسلم ہاتھوں سے پہنچا | 54      |
| 126    | قرآن کا محافظ الله تعالی ہے                           | 55      |
| 127    | کیپٹن عثانی آیات قرآنی کا غلط مطلب بیان کرتا ہے       | 56      |
| 127    | مثال اول                                              | 57      |

| صفحه نمبر | فهرست مضامین                                    | نمبرشار |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|
| 128       | تعلیم قر آن پراجرت لیناجائز ہے                  | 58      |
| 129       | مثال دوم                                        | 59      |
| 131       | مثال سوئمً                                      | 60      |
| 131       | آیت نمبر 1                                      | 61      |
| 131       | آیت نمبر 2                                      | 62      |
| 132       | کیبین مسعودصاحب کے شبہ کا جواب                  | 63      |
| 133       | مثال چہارم                                      | 64      |
| 134       | کیپٹن صاحب نے مرزاغلام احمد قادیانی کی تائید کی | 65      |
| 135       | کیپٹن کامعنی خود کیپٹن کے معنی کے مخالف ہے      | 66      |
| 135       | مثال پنجم                                       | 67      |
| 136       | کیپٹن صاحب کاعقیدہ قر آن مجید سے ثابت نہیں      | 68      |
| 137       | برزخی روح                                       | 69      |
| 137       | آ ل فرعون کون تھے؟ جسد عنصری یا جسد برزخی       | 70      |
| 138       | مجرم کون؟ جسد عضری یا جسد برزخی                 | 71      |
| 138       | جسد عضری صرف آلہٰ ہیں بلکہ شریک کارہے           | 72      |

| صفحةبمر | فهرست مضامين                                       | نمبرشار |
|---------|----------------------------------------------------|---------|
| 139     | كيبين صاحب كي ايك حماقت                            | 73      |
| 140     | کیپٹن صاحب قر آن مجید کی تحریف کرتا ہے             | 74      |
| 141     | کیبین صاحب اللہ تعالی پرافتر اءکرتا ہے             | 75      |
| 142     | کیبین عثانی احادیث صححه کاا نکار کرتا ہے           | 76      |
| 143     | کیبیٹن عثانی فروعی مسائل میں تشد د کرتا ہے         | 77      |
| 144     | کیبین عثانی اللہ تعالی کی تو حید میں غلو کرتا ہے   | 78      |
| 144     | کیپٹن عثانی کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث بلکہ تاویلیں | 79      |
|         | ين .                                               |         |
| 145     | کیبین صاحب حدیثوں کی تحریف کرتا ہے                 | 80      |
| 145     | مثال اول                                           | 81      |
| 146     | حدیث بخاری                                         | 82      |
| 149     | کیبین صاحب برزخ کے مفہوم سے نابلد ہیں              | 83      |
| 149     | قرآن مجيد کي ايک آيت کاصيح مطلب                    | 84      |
| 151     | قانون خدا کیا ہے؟                                  | 85      |
|         | روح جسم میں یامردہ دنیامیں واپس نہیں آتا           |         |
| 152     | کیا بغیرروح کے عذاب وراحت بے معنی ہیں              | 86      |

|   | صفحه نمبر | فهرست مضامین                                                    | نمبرشار |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|   | 153       | مجرم کون؟ د نیاوی جسم یا برزخی                                  | 87      |
|   | 154       | آپ سَالَيْئِمَ كاصلى قبرول پر تھجوروں كى ٹہنی لگا ناممكن نہ تھا | 88      |
|   | 156       | معجزه کیا ہے؟عذاب کا ہونا یاعذاب کا دیکھنا                      | 89      |
|   | 157       | مثال دوم، حديث كالام السمية على الجنازة كمعنى                   | 90      |
|   |           | ومطلب كومسنخ كرنا                                               |         |
|   | 160       | مردوں کی زندگی تو خود کیپٹن صاحب بھی مانتا ہے                   | 91      |
|   | 161       | کیپٹن صاحب کی قر آن وحدیث پراجارہ داری                          | 92      |
| 5 | 162       | میت کا کلام کرنا کوئی بعیدنہیں                                  | 93      |
| 5 | 162       | الثا چور کوتوال کو ڈانٹے                                        | 94      |
|   | 162       | نەقران نەھدىيث بلكەلوگوں كى باتىي                               | 95      |
|   | 162       | میت زبان حال سے بولتی ہے یاز بان قال سے                         | 96      |
|   | 164       | کیبین صاحب نے امام بخاری پر بہتان اور جھوٹ باندھا               | 97      |
|   | 165       | مثال سوئم ،حدیث قلیب بدر کوٹھکرانے کی ناپاک جسارت               | 98      |
|   | 167       | علم ميت كوتسليم كرليا                                           | 99      |
|   | 168       | كيبين صاحب نے جھوٹ بولا                                         | 100     |
|   | 168       | معجزہ کیا ہے؟ قبر کی زندگی یا س کا دیکھنا                       | 101     |

| صفحةبمر | فهرست مضامین                                                 | نمبرشار |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 169     | حدیث رسول الله مَثَاثِيمٌ پرایک اور حمله                     | 102     |
| 171     | مثال چبارم                                                   | 103     |
| 171     | کیپٹن صاحب حدیث قوع نعال کی تحریف کرتاہے                     | 104     |
| 173     | دروغ گوراحا فظه نباشد                                        | 105     |
| 173     | عذاب قبرمردہ کوہوتا ہے یازندہ کو؟                            | 106     |
| 174     | کیبیٹن صاحب کی دوسری تاویل                                   | 107     |
| 174     | جس کی تر دیداس کی تا ئید                                     | 108     |
| 175     | کیپٹن کے پاس قرآن وحدیث نہیں بلکہ ناویل ہی ناویل ہے          | 109     |
| 175     | مسلم، غیرمسلموں کی تاویلات کاسہارا کیوں لیتاہے؟              | 110     |
| 176     | خلاصه                                                        | 111     |
| 176     | مثال پنجم، كيپڻن خواب ميں زيارت النبي سَاليَّيْمَ والى حديث  | 112     |
|         | کومسنخ کرتا ہے                                               |         |
| 178     | مثال ششم ،کیپٹن نے حدیث میں موجود لفظ تمائم کا غلط معنی      | 113     |
|         | کیا                                                          |         |
| 180     | کیبیٹن اللہ تعالیٰ کے نبی اور اصحاب نبی منگائیاً کا گستاخ ہے | 114     |
| 180     | <i>مد</i> يث                                                 | 115     |

|      | صفحةبمر | فهرست مضامین                                                 | نمبرشار |
|------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
|      | 183     | صحابی رسول مَثَاثِيْمَ بريبيْن صاحب کی گستا خانه چرْ ها کی   | 116     |
|      | 185     | صحابی رسول منافیق کی کون سی بات قرآن وحدیث کے                | 117     |
|      |         | خلاف ہے؟                                                     |         |
|      | 186     | رحمت كائنات مَنْ يَعْيِمُ بِرِيمِينِ كَالسَّاخَانِهُ مِلْهِ  | 118     |
|      | 188     | اهجر استفهموه كالمعنىومطلب                                   | 119     |
|      | 190     | دورنگی چپال، صحابه کرام نخانشٌ پرالزام اور دفاع              | 120     |
|      | 192     | كاغذنه دينے كى علت بحرانى حالت يا آپ مَنْ النَّيْرَ كُوآ رام | 121     |
| 5    |         | ين بيني نا                                                   |         |
| 5    | 192     | سياق الموت كاترجمه سكوات الموت كول كيا؟                      | 122     |
| ٠/٠/ | 194     | ایک اور گتاخی                                                | 123     |
|      | 195     | کیپٹن عثانی احادیث نبویہ مَالیّٰیِّمْ پراعتراض بازی کرتاہے   | 124     |
|      | 199     | كيبين صاحب سے ايك سوال                                       | 125     |
|      | 199     | کیپٹن صاحب پوری امت مسلمہ کو کا فرکہتا ہے                    | 126     |
|      | 201     | كيبين صاحب سے ايك سوال                                       | 127     |
|      | 202     | کیپٹن صاحب اپنے اسلام اور قر آن کی سند بیان کرے              | 128     |
|      | 204     | ایک قدم مزیدآ گے                                             | 129     |

| صفحةبر | فهرست مضامین                                      | نمبرشار |
|--------|---------------------------------------------------|---------|
| 205    | پھرایک قدم مزیدآ گے                               | 130     |
| 207    | چندقدم اورآ گے                                    | 131     |
| 209    | کیپٹن کی کافروں کےحوالہ دے کررواۃ حدیث پر جرح     | 132     |
| 211    | کیبین مسعودالدین عثانی حبصوٹ بولتا ہے             | 133     |
| 211    | 15 جھوٹ                                           | 134     |
| 220    | كيبين صاحب كي بوالعجبيان                          | 135     |
| 220    | 17 عجائب وغرائب                                   | 136     |
| 235    | کیپٹن کی قرآن کے راویوں (قاریوں ) پر بھی جرح      | 137     |
| 236    | مسكه، 1، فرقه كيا ہے؟ فرقه پرست كون بيں؟          | 138     |
| 236    | علاء حق کی حیثیت                                  | 139     |
| 238    | فرقه کے کہتے ہیں؟                                 | 140     |
| 238    | فرقه پرست اور فرقه ساز کون ہیں؟                   | 141     |
| 239    | فرقه بندی کاروناروتے روتے فرقه سازی کرنا          | 142     |
| 240    | ایک ضروری انتباه                                  | 143     |
| 241    | مسَّله نمبر 2، کیا بیلوگ اہل اسلام یا مسلمین ہیں؟ | 144     |

| _ |         |                                                                |         |
|---|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
|   | صفحةبمر | فهرست مضامین                                                   | نمبرشار |
|   | 242     | الل السنة والجماعة بي ' دمسلمين' ، بين                         | 145     |
|   | 242     | علاء ديوبند، كثر اللدسواد بم، ابل السنة والجماعة               | 146     |
|   | 243     | مسّلہ نمبر 3،آپ ٹائی کی قبر مبارک سارے مقامات سے               | 147     |
|   |         | افضل ہے                                                        |         |
|   | 246     | متشاببات                                                       | 148     |
|   | 246     | فرقه مجسمها ورمشبهه اور كراميه                                 | 149     |
|   | 246     | ابلحق                                                          | 150     |
|   | 248     | منورسلطان کی غیرمهذب تر دید                                    | 151     |
|   | 249     | کسی شخص یا کسی چیز کوافضل کہنے سے مفضول کی تحقیر وتذلیل        | 152     |
|   |         | لازم ہے؟                                                       |         |
|   | 251     | منورسلطان کی آ بے سے باہر ہوکر کذب بیانی                       | 153     |
|   | 252     | كياعرش وكرسى اور كعبه منسوب الى الله بين اوررسول الله مثلطيَّا | 154     |
|   |         | الله كى طرف منسوب نہيں ہيں؟                                    |         |
|   | 252     | کیاجو چیزاللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوجائے وہ انبیاء کرام        | 155     |
|   |         | ہے بھی بڑھ جاتی ہے؟                                            |         |
|   | 253     | مسعودی نے جھوٹ کیوں بولا بہتان کیوںاٹھایا؟                     | 156     |

| _      |                                                     |         |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| صفحةبر | فهرست مضامین                                        | نمبرشار |
| 252    | كيبين بھي آپ مَالِيَّةِ كِمقام كوبلندوبالاسمجھتاہے  | 157     |
| 254    | علاءاسلام اور کیپٹن کے عقیدہ میں فرق                | 158     |
| 256    | منورسلطان کاعقیدہ ،مجسمہاورمشبہہ فرقے والا ہے       | 159     |
| 256    | منورصا حب کی دوسری تضاد بیانی                       | 160     |
| 257    | منورسلطان كاعلماء ديوبند پربهتان                    | 161     |
| 257    | كيا كينپُن صاحب كرسى كواپناخالق و آقا سمجھتے ہيں؟   | 162     |
| 258    | منورصا حب بھی آپ مناتیا کے مقام کواعلی ترین کہتا ہے | 163     |
| 259    | منورصاحب کی ایک اور بات بھی س کینئے                 | 164     |
| 260    | مسّله نمبر 4،التوسل بالانبياءوالصالحين              | 165     |
| 264    | مرغی کی ٹا نگ بھی ایک بھی دو                        | 166     |
| 264    | کیبٹن صاحب آیات قر آنیکا بے جااستعال کرتاہے         | 167     |
| 266    | سفارش کی دونتم ہیں                                  | 168     |
| 268    | توسل کے چنددلائل                                    | 169     |
| 269    | 2 ركيليں                                            | 170     |
| 271    | كيبين كامبني بردجل وفريب اوراس حديث پراعتراض        | 171     |

| _        |                                                            |         |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|
| صفحهنمبر | فهرست مضامین                                               | نمبرشار |
| 273      | حديث عثمان بن حنيف رُلِيْنَهُ كي سند ميں كون ساا بوجعفر؟   | 172     |
| 275      | فائده                                                      | 173     |
| 275      | ایک <sup>غلط</sup> ی کاازاله                               | 174     |
| 276      | 5 ركيليس اور                                               | 175     |
| 280      | کیا دعا میں بحق فلاں کہنا مکروہ ہے؟                        | 176     |
| 281      | كيبين نے حديث رسول مَاليَّيْمَ كا اہميت گرانے كى كوشش كى   | 177     |
| 282      | کیپٹن کوئسی حدیث پر جرح کرنے کا کوئی حتی نہیں ہے           | 178     |
| 282      | امام احمد بن خنبل سے جرح نقل کرتا ہے                       | 179     |
| 283      | توسل کوشرک کہنا،شرک کی حقیقت سے جہالت کی دلیل ہے           | 180     |
| 283      | مسّلة نمبر 5، الاستشفاع عند القبر الشريف                   | 181     |
| 284      | 5 ليلي <u>ن</u>                                            | 182     |
| 289      | ازاله شبه                                                  | 183     |
| 290      | کیپٹن کواحادیث کے ضعیف کہنے کا کوئی حق نہیں ہے             | 184     |
| 291      | استشفاع قطعاً شرك نهيس بن سكتا                             | 185     |
| 292      | مسّله نمبر 6، آپ تَالِيْنِمُ افْضَلِ الانبياء والمرسلين بي | 186     |

| صفحهبر | فهرست مضامین                                              | نمبرشار |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 293    | منور سلطان آیت قر آنی کاغلط مطلب پیش کرتا ہے              | 187     |
| 295    | منور سلطان کی منطق کی رو سے اللہ تعالی اور اس کے          | 188     |
|        | ر سولوں کی شان میں بھی فرق نہیں کرنا جا ہیے               |         |
| 296    | منور سلطان کا بیان کر دہ مطلب ایک دوسری آیت کے بھی        | 189     |
|        | خلاف ہے                                                   |         |
| 297    | شان حبيب الرحمٰن في آيات القرآن                           | 190     |
| 298    | 11آ يېتى                                                  | 191     |
| 300    | 23 مديثيں                                                 | 192     |
| 311    | ملک پرستی کے نام پر دین اسلام کی عمارت گرانے کی           | 193     |
|        | كوشش                                                      |         |
| 312    | افضلیت کی ممانعت کی حدیثوں کے 5 جواب                      | 194     |
| 316    | ضروری اغتباه                                              | 195     |
| 317    | مسّله نمبر7:                                              | 196     |
|        | الله تعالیٰ کے سواکسی کوسید ناومولا نا کہنا جائز ہے یا نہ |         |
| 318    | 17 دلييں                                                  | 197     |
| 322    | حديث ممانعت كاجواب                                        | 198     |

| صفحةبمر | فهرست مضامین                                                  | نمبرشار |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 325     | لفظمولی کے معنی اوراطلاق                                      | 199     |
| 326     | الله تعالى كے سواد وسروں كومولا اورمولا نا كہنا               | 200     |
| 326     | 13 دلییں                                                      | 201     |
| 330     | ایک ضروری تنبیه                                               | 202     |
| 331     | ہوئی پرستی کی انتہاء                                          | 203     |
| 331     | مسله نمبر 8: جناب محمد مَالِينَا كو حضرت يا حضور كهنا جائز ہے | 204     |
| 334     | مسله نمبر 9: آپ نگانیکی مقصد کا کنات                          | 205     |
| 340     | مسّله نمبر 10:الله تعالى كوخدا تعالى كهنا                     | 206     |
| 341     | مسّله نمبر 11: مردوں اور عورتوں کی نماز کا فرق                | 207     |
| 342     | مردوںاورعورتوں کی نماز میں چندا تفاقی فرق                     | 208     |
| 343     | فرق کےدلائل اوراس پر 6احادیث                                  | 209     |
| 343     | مزيد چندآ ثارتا بعين وغيره                                    | 210     |
| 348     | ہوئی پرستوں کی ایک دلیل اوراس کا جواب                         | 211     |
| 349     | ہوئی پرستوں کی ایک اور د <sup>لی</sup> ل                      | 212     |
| 349     | ہوئی پرست منور سلطان کا حدیثوں کے خلاف واویلا                 | 213     |

|         | صفحةبمر | فهرست مضامین                                          | نمبرشار |
|---------|---------|-------------------------------------------------------|---------|
|         | 350     | ہوئی پرستوں کو بیرخق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث کوضعیف | 214     |
|         |         | وغيره نهين                                            |         |
|         | 350     | علاءاسلام کی پیش کرده روایات صحیح اور ل ہیں           | 215     |
|         | 351     | مسَّله نمبر 12: جِمَارٌ بِهُونِك اورتعويذات وغيره     | 216     |
|         | 352     | ہوئی پرست مسعود <b>یو</b> ں کی 2 حماقتیں              | 217     |
| 2.      | 354     | ثبوت کہاں طلب کیا جا تا ہے؟                           | 218     |
|         | 355     | عملیات کی اباحت کے 20 دلائل                           | 219     |
| 2       | 364     | ا یک ضروری تو طنیح                                    | 220     |
| 2       | 365     | تعویذ کے ثبوت کے لئے دلائل وشواہد                     | 221     |
| , ch :/ | 366     | شاہداول                                               | 222     |
|         | 366     | شابددوم                                               | 223     |
|         | 366     | شا بدسوم                                              | 224     |
|         | 367     | شابد چہارم                                            | 225     |
|         | 367     | شابد پنجم                                             | 226     |
|         | 367     | شا بدششم                                              | 227     |
|         | 367     | ش بدهنتم                                              | 228     |

| غجهنبر | ص | فهرست مضامين                                         | نمبرشار |
|--------|---|------------------------------------------------------|---------|
| 368    | 8 | تمیمہ اور تعویذ کوایک سمجھنا حماقت ہے                | 229     |
| 370    | О | تعویذلاگانے پر15 دلاکل                               | 230     |
| 37′    | 1 | ہویٰ پرستوں کوا حادیث پر جرح کا کوئی حق نہیں         | 231     |
| 376    | ô | قرآن مجید جسمانی اورروحانی امراض کیلئے شفاء ہے       | 232     |
| 378    | 8 | ہوئی پرستوں کامغالطہاوراس کا جواب                    | 233     |
| 379    | 9 | 16اصلاحات                                            | 234     |
| 385    | 5 | ہویٰ پرستوں کی مغالطہ آمیزی کا جواب                  | 235     |
| 386    | ô | مسّله نمبر13: ايصال ثواب الى الاموات                 | 236     |
| 388    | 8 | ایک شخص کے مل کا دوسر کوفائدہ ہوتا ہے، اس پر 10 آیات | 237     |
| 393    | 3 | ہر ممل کا دوسروں کوثواب پینچتا ہے اوراس پراحادیث     | 238     |
| 398    | 8 | ہوی پرست مسعود بوں کی حالا کی                        | 239     |
| 411    | 1 | قرآن سے غلط استدلال                                  | 240     |
| 413    | 3 | ایک اورآیت کا غلط مطلب                               | 241     |
| 414    | 4 | ليس للانسان الا ماسعيٰ كـ10 جوابات                   | 242     |
| 419    | 9 | دوسروں کے اعمال سے نفع اٹھانا اجماعی مسئلہ ہے        | 243     |

| صفحه نمبر | فهرست مضامین                                               | نمبرشار |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------|
| 421       | نصوص قرآنیہ کوظا ہر پرمجمول کرنے کی حیثیت                  | 244     |
| 421       | ايك لطيفه                                                  | 245     |
| 422       | مشتری ہوشیار باش                                           | 246     |
| 422       | مسّله نمبر 14:علاء علمهين ،مدرسين اورآئمه مساجد كي تخوا بي | 247     |
| 425       | دینی امور پراجرت لینے کے 26 دلائل                          | 248     |
| 435       | اجماع صحابه فتألثأ                                         | 249     |
| 435       | امامت صغري                                                 | 250     |
| 443       | ا یک ضروری وضاحت                                           | 251     |
| 444       | گندی تعبیریں گندے ذہن کی عکاس ہیں                          | 252     |
| 445       | مانعین تنخواه کا استدلال اوراس کا جواب                     | 253     |
| 447       | استدلال نمبر (2)اوراس كاجواب                               | 254     |
| 449       | ہوئی پرست مسعود یوں سے ایک سوال                            | 255     |
| 449       | استدلال نمبر (3)اوراس كاجواب                               | 256     |
| 451       | استدلال نمبر (4)اوراس كاجواب                               | 257     |
| 452       | استدلال نمبر (5)اوراس كاجواب                               | 258     |

| صفحةبمبر | فهرست مضامین                                         | نمبرشار |
|----------|------------------------------------------------------|---------|
| 453      | خودرافضيحت ديگرال رانصيحت                            | 259     |
| 454      | استدلال نمبر (6) اوراس كاجواب                        | 260     |
| 454      | استدلال نمبر (7)اوراس كاجواب                         | 261     |
| 456      | تطبيق کی صورتیں                                      | 262     |
| 456      | سيدناامام اعظم ابوحنيفه يحالت كفتو بحال توجيهات      | 263     |
| 457      | ہوئی پرستوں سے ایک اہم سوال                          | 264     |
| 458      | ا یک ضروری وضاحت                                     | 265     |
| 459      | ایصال ثواب کے لئے قر آن خوانی پراجرت نہیں            | 266     |
| 459      | نمازتراوی کمیں قرآن سننے اور سنانے کی اجرت جائز نہیں | 267     |

#### التماس

کتاب کی تیاری میں تھیج کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ضرور مطلع فرمائیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا تدارک کیا جاسکے۔

محرعلى

ناظم مكتبها السالينة والجماعة

0346-7357394

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## يبش لفظ

بنده عرصه زائداز بیس سال سے تر نده محمد پناه کی مرکزی جامع مسجد میں خطابت جمعه اور نمازضج کے بعد درس قران مجید کی خدمات سرانجام درر ہاہے۔الحصد الله علی حسن التو فیق نیز تر نده شهر کے مشرقی بائی پاس پرواقع دینی درسگاه جامع عثمانیک ہمہ تم کی خدمات میں مصروف و مشخول ہے۔الحمد الله حسداً کثیراً اللهم بارک لنافیه وزدنا منه . (آمین)

اس شہر میں چندافراد کرا چی کے کیپٹن مسعود الدین عثانی کے پیرو کاراور ماننے والے ہیں بیلوگ مسعود الدین کی کتب اور رسائل کوعوام میں خوب پھیلاتے ہیں اور یوں اس کے نظریات باطلہ اور عقائد فاسدہ کی تشہیر کرتے ہیں ۔ بدلوگ پوری امت محمد یہ علی صاحبها الصلوة والسلام کی تکفیر کرتے ہیں ان پرشرک و کفر کے فتوے صادر کرتے ہیں کسی مسلمان کوسلامنہیں کرتے اور نہ ہی کسی کےسلام کا جواب دیتے ہیں کسی مسلمان حتی کہ بھائی اور باپ اگران کے نظریات پر نہ ہوں تو اس کی نماز جنازہ ادانہیں کرتے قرآن مجید کی آبات بینات کی صرتے تحریف کرتے ہیں احادیث صحیحہ کا انکار کرتے ہیں یا پھر تاویلات فاسدہ کرڈالتے ہیں۔ائمہ کرام کےحق میں بدگوئی کرتے ہیں تھی کہامام احمد بن خلبل رحمہ اللہ کو برملا کا فرکہتے ہیں علمائے حق کے بارے میں گندی زبان استعال کرتے ہیں عوام کوعلماء دین سے منتفر کرنے کے لیے ہزاروں حالیں جلتے ہیںاورا پنے ماننے والوں کوسبق پڑھاتے ہیں کہان مولویوں کے قریب مت حاوُان کی باتیں نہسنو یہا بسے ویسے ہیں ۔ یہ دین فروش ہں وغیرہ وغیرہ۔

الغرض! بشار باتیں جواخلاق سے گری ہوئی ہیں ان سب کی علاء اسلام کے حق میں گردان کرتے ہیںاوردن رات کرتے رہتے ہیں حتی کہالیی باتوں سے خاموش ہونا نہیں جانتے جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں علائے اسلام کا گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں ۔ایسے محسوں ہوتا ہے کہمولو یوں کی بدگوئی اور بدزبانی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہےاوران کے روح کی غذا ہے جاہل اینے ہیں کہ سادہ قرآن پر کسی آیت کا تھیجے تر جمہ نہیں کر سکتے عربی عبارت کی پیچان تو کجاضہ رب یہضرب کوبھی نہیں جانتے کتب حدیث اورمحدثین کے معنوں کاصحیح تلفظ نہیں کر سکتے نہ اللہ تعالی کی تو حید کو جانتے ہیں نہ ہی قر آن وحدیث کواورکسی صحیح عالم دین ہےانہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی بلکہاردورسائل برگزارا کرتے ہیں بیشتر لوگ ماسٹریاریٹائرڈ ماسٹر ہیں یا پھرڈاکٹر اور نیم حکیم ہیں باوجودالیی جہالت کے فتو کی زنی میں بڑے جری اور دلیروا قع ہوئے ہیں۔

اسلامی تعلیمات سے میسر کورے ہونے کے باوجود بلکہ کوسوں دور ہونے کے باوجوداییخ آپ کومسلم اور دوسرے مسلمانوں کوغیرمسلم گر دانتے ہیں۔

آپ ٹاپٹی کی ذات بابرکات ہے متعلق نہایت گستا خانہ باتیں کرتے ہیں حقی کہ آ پ ٹاٹیٹا کے دوضۂ اقدس کے بارے میں کہتے ہیں کہ'' بیشرک کی جڑ ہے۔ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اس کو ہلڈوز کر دیتے ''معاذ اللہ! خدا کی پناہ! ایسے گستا خانہ کلمات سے پھران ناانصاف لوگوں نے بیہ کہہ کر کہ اصل تو عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہے تو کامیابی ہے لوگوں کو بداعمالیوں اور برائیوں پر دلیر بنا دیا ہے اور خود بھی اس کر دار کے مالک ہیں کہا ہے باپ کی جائیدادکوقر آنی دستور کےمطابق تقسیم نہیں کیا،گھروں میں پردہ شرعی کا اہتمام نہیں، چہرے یرسنت کے مطابق داڑھی نہیں ، رشوت دینے دلوانے والا کا روبار بھی چلا رہے ہیں ۔حافظ صاحبان کواینے گھروں میں بلا کر قرآن پڑھتے اور پڑھواتے ہیں اور با قاعدہ ان کو تخواہ

دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تخواہ حرام ہے۔ حالانکہ گھروں میں قرآن مجید کی خرید وفروخت کی منڈی لگار گھی ہے زیادہ تر لوگوں کوزن وزر کی لا کی میں اپنا پیرو کار بنا لیتے ہیں اس سب کے باوجودا پنے آپ کو دمسلمین ' کہتے ہیں اور عمل بالقرآن اور عمل بالحدیث کا کھو کھلا دعوی کرتے ہیں اور اگر آنہیں ان کی سی بھی بڑملی پرٹو کا جائے تو فور آیہ کہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی فعل ہے یہ ہمارا ذاتی عمل ہے گویا شریعت لوگوں کے لیے ہان کی ذات کے لیے نہیں ہے۔ ان کوقرآن مجید کا کوئی اور علم نظر نہیں آتا سارے قرآن مجید میں ان کو صرف بہی نظرآتا ہے کہ: 'مرد نے نہیں سنتے ،مولوی تخواہ کیوں لے رہا ہے؟ بیقرآن پڑھا تا ہے کہ پکوڑوں کی ریڑھی لگائے۔''بس ان کا قرآن بہی ہے۔

ان توصرف بہی تھرا تا ہے لہ: مردے بیس سینے ،مولوی خواہ کیوں کے رہا ہے؟ پیٹران کر ہا تا ہے، پکوڑوں کی ریڑھی لگائے۔'بسان کا قرآن بہی ہے۔

قائلین ساع موتی اور قائلین حیات الانبیاعلیم السلام کو بر ملامشرک کہتے ہیں بلکہ معمولی ہی باتوں پرشرک و کفر کا فتو کی لگا دیتے ہیں۔ تو بندہ عاجز جب سے ترنڈہ محمد بناہ میں مقیم ہے اسی وقت سے اس نئے فتنہ کا تعاقب جاری رکھا ہوا ہے بیانات میں اور عموی خصوصی مجالس میں علاء وطلبا میں ان لوگوں کے غلط نظریات واضح کر کے لوگوں کو اس فتنہ سے دور اور محفوظ کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ البتة اس الحاد وزندقہ کے سد باب کے لیے کسی کتاب اور عوارضات سے دوچار تھا۔ البتة میرادل چاہتا تھا کہ اس فرقہ کے خلاف ایک کتاب کھوں لیکن مجبوریاں مانع بنی رہیں۔

سبب تالیف کتاب :اس اثنامیں بندہ عاجز کے پاس کراچی سے ایک خطآیا لکھنے والا یک طالب علم معلوم ہوتا ہے شایداس کو بندہ عاجز کے متعلق غائبانہ معلومات فراہم کی گئیں ہیں کہ وہ اس فتنہ وفرقہ مسعودی کے متعلق معلومات رکھتا ہے اور اس کا تعاقب کرتار ہتا

ہے۔اس خط میں طالب علم نے لکھا ہے کہ ہمارے خاندان کے کچھالوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا خاندان انتشار اور افتراق کا شکار ہو چکا ہے حتی کہ ایک دوسرے سے سلام و کلام بند ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کی نماز جناز ہ میں شرکت نہیں کرتے الغرض! احپِها خاصا بگاڑ رونما ہو چکاہے اور مجھے سے اس ساتھی نے سوال کیا کہ میں ان کی طرف کتاب وسنت کے ایسے دلائل لکھ کر بھیجوں جن سے ان کے عقائد فاسدہ اور نظریات باطلہ کا قلع قمع ہوجائے اس اللہ کے بندے کا بیزخطا بیے دکھ ودر داورفکر ہے کھا ہوا تھا کہ بندہ اپنی نااہلی اورعوارضات کا عذر نہ کرسکا بلکہان سب کے باو جود دل میں تہیہ کرلیا كەان شاءاللەاس ىرىچھەنە ئچھىضرورتحرىر كروں گا۔البىتەاس وقت خيال بىرتھا كەدواڑ ھائى صفحات لکھ کر کرا جی روانہ کردوں گا ۔ چنانچہ بندہ عاجز نے اس ساتھی کوخط لکھ کراینے اس اراده كااظهار كرديا اورادهرتهورا بهت بسم الله يره كركهنا بهي شروع كرديا - چنانچه بحمد الله وحسن توفیقه میر تصور سے بھی زیادہ موادجمع ہوگیا۔ یہاں تک کہ میری کا بی کے یانج صدبارہ صفحات ضبط تحریر میں آ گئے۔

الحمد لله ثم الحمد لله بنده عاجز في ال كتاب مين كفارك ناياك عزائم كو بیان کیا کہ وہ ہر حیلے اور ہر بہانے سے اور ہررنگ میں مسلمانوں کواصل دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے عہداول سے سرتوڑ کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں پھرمسلک اہل السنة والجماعة کی حقانیت کو بیان کیا اور بتایا که بیرکوئی مذموم فرقه نہیں ہے بلکه ایک برحق جماعت ہے جوآپ ٹاٹیٹا کے عہد مبارک سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور فرقے تو وہ ہیں جواس کاروان حق سے کٹ کراپنی علیحدہ جماعتیں بنارہے ہیں ا گرچہ وہ لاکھ باراسلام اورقر آن کا نام استعال کریں ، بہرحال وہ فرقے ہیں۔ پھران مذموم اور گمراہ فرقوں کی خوفناک حالوں اور خطرناک تلبیسات کو بیان کیا گیا۔اس کے بعد کیپٹن مسعود الدین عثمانی آف کرا چی کے نظریات وعقائد کا بڑی بسط و تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا ان کے رسائل اور کتب کوسا منے رکھ کران کے جھوٹ، دھوئے، خیانتیں، تحریفات اور تلبیسات کوخوب واضح کیا اور پھران کے 14 مخصوص عقائد کا مکمل اور مدلل رد کیا گیا۔ جن میں بھ لوگ علاء اسلام سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ 14 مسائل درج ذیل ہیں۔

## وه چوده مسائل جن میں

# بیلوگ علماء اسلام سے جدا گانہ رائے رکھتے ہیں

- (۱) فرقه کیاہے؟
- (٢) فرقه پرست كون بين كياپيلوگ ابل اسلام يا " دمسلمين " بين؟
  - (m) آپ تالیا کا کا قبرمبارک سارے مقامات سے افضل ہے
    - (٣)التوسل بالانبياء والصالحين
    - (۵) الاستشفاع عند القبر الشريف
    - (٢) آپ مَنْ يَنْظِمُ افْضَلِ الانبياء والمرسلين مِين
- (۷) الله تعالی کے سواکسی اور کو' سید ناومولانا'' کہنا جائز ہے یا نہیں؟
  - (٨) آپ عَلَيْم كو ' حضرت ياحضور' كهناجا تزہے؟
    - (٩) آپ مَلَاثَيْمُ مقصد كائنات بين
      - (۱۰) الله تعالى كوخدا تعالى كهنا
- (۱۱)مردوں اورغورتوں کی نماز کا فرق(۱۲) جھاڑ پھونک اورتعویذات
- (١٣) ايسصال ثبواب البي الامبوات (١٦) علام علمين ،مرسين اورآئمَه مساجد كي

تنخوا ہوں کا مسکلہ۔

ان چودہ مسائل میں بیاوگ علمائے اسلام سے جداگا نہ رائے رکھتے ہیں چنا نچہ بندہ عاجز نے کتاب وسنت اوراجماع امت کے قوی دلائل سے ان کے باطل خیالات کا قلع قمع کیا ہے اور مسلک اہل السنة واالجماعة کی پر زور وتائید ونصرت کی ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل کے سلسلہ میں پوری پوری کوشش کی گئی ہے۔

باقی رہے تین اور مسائل (۱) عقیدہ حیات قبر (۲) عقیدہ حیات الانبیاء عظیم (۳) مسله عام ساع موتی ۔ان پراگر چه اصو لی طور پر بحث کی گئی ہے کیکن مفصل گفتگونہیں کی كَيْ كِونكهان مسائل يربنده عاجزكى كتاب المحيات بعد الوفات ليني "قبركى زندگى" حچیب کر،علاءاسلام اورمشائخ عظام سے دانتحسین حاصل کر چکی ہےان کےعلاوہ بھی ان لوگوں کے کچھ خیالات باطلہ ہیں کیکن ہندہ عاجز کی اس کتاب کے مطالعہ سے ان شاءاللہ ان کے تمام آ راءوا فکار کا باطل وفاسد ہونا کھل کرایک منصف مزاج آ دمی کے سامنے آ جائے گا لہذاان کی تر دید کی چندال ضرورت نہیں ہے تا ہم اگر ضرورت پڑی تو بندہ ان کی تر دید کے کئے بھی ہروفت تیار ہےان شاءاللہ العزیز۔ بشرط زندگی وتو 💎 ایز دی اگر بالفرض موت وغیرہ عوارض کی وجہ سے مجھ سے بیہ بقیہ کام نہ ہوسکا توان شاءاللہ علماء تن میدان میں آ کر بیہ کام سرانجام دیں گےاورمیری پیرکتاب بنیاد کا کام دے گی۔آخر میں دعاہے کہاللہ جل شانہ اس کام میں خلوص نصیب فر مائے ۔ ریا کاری اور شہرت سے محفوظ رکھے اپنی رضا کے کئے اس کوقبول فرمائے اورمسلمانوں کوخصوصا طلبہ دین کواس سے نفع اٹھانے کی تو جخشے خصوصا میری تمام اولا د کواس ہے منتفیض ہونے کی تو سط فرمائے اور بندہ عاجز کے لیےاس کو آخرت کا ذخیرہ اور ذر نجات بنائے اور میرے دینی اور دنیاوی تمام حالات کو درست فرمائے۔اللّٰد کرے کہ بیرکتاب جلداز جلد حییب کرمنظرعام پرآ جائے (آمیسن شبم آمين يا رب العالمين)

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والاالضالين والصلوة والسلام على من ارسله رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين.

#### امابعد:

بنده ابواحمدنور محمدخادم جامعه عثانيير نثره محمريناه اييغ تمام سني بھائيوں كي خدمت میں عرض گداز ہے کہاس دور برفتن میں جس طرح جان ومال کے بکثرت ڈاکواورلٹیرے موجود ہیںاور ہرفتم کے حیلوں، بہانوں،اور فریبوں سے داردا تیں کرکے بے چار بے لوگوں کولوٹ لیا کرتے ہیںاسی طرح بکثرت ایمان کے بھی ڈاکوموجود ہیں ایمان کے بیڈا کو نئے ٹے طریقہ کار سے بے چارے سادہ لوح عوام کے ایمان کولوٹنے کی کوشش کرتے ہیں جھی طع لا کچ دے کر،مبھی نوکری اور چھوکری کا حجا نسہ دے کر،مبھی جعلی اورمصنوعی اخلاق دکھا کر، بھی رعب ودھونس رکھ کر، بھی بناوٹی خیرخواہ اور ہمدرد بن کراور پھرایمان کے بیاٹیرے قتم تم کے بتھیاروں ہے لیس ہوکرلوگوں کے ایمان پرحملہ آ ورہوجاتے ہیں <sup>ب</sup>بھی تو حید کے نام پر، بھی قرآن کے نام پر، بھی قرآن وحدیث کے نام پر، بھی حب رسول منافیظ کے نام برجھی محبت اہل بیت کے نام پر اور بھی اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ۔ مسلمانوں کےایمان کے دشمن درحقیقت کا فریبیں خواہ وہ مشرک ہوں یا یہود ونصاری ہوں یا سکھ و ہندو ہوں بہر حال کفار کی تمام اقسام مسلمانوں کے ایمان کے لوٹنے کے دریے ہیں اوریہی کفارمسلمانوں کو کافر ومرتد بنانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں لیکن بیہ ظالم اپنے ان نایاک عزائم کی تکمیل کے لئے بعض نام نہادمسلمانوں کوبطورآ لہ وہتھیار کےاستعال کرتے ، ہیں بیلوگ مسلمانوں میں سے اینے ہم مزاج لوگ چن کرانہیں خرید کرتے ہیں پھران کو مقدس ناموں کا لیبل لگا کرمسلمان معاشرہ میں سیلائی کرتے ہیں کوئی اسلام کا ،کوئی قر آ ن كا، كوئى قرآن وحديث كا، كوئى توحيد كا، كوئى عشق رسول عَلَيْمٌ كا، كوئى محبت الل بيت كا، كوئى تحقیق کااور کوئی اتحاد بین المسلمین کالیبل نگا کرمسلمانوں کے دلوں میں ضروریات دین اور پختہ عقا کد کے متعلق شکوک وشہہات پیدا کرتے ہیں اور وساوس ڈ التے ہیں ان لوگوں کی اس ظالمانہ واردات سے ایک سادہ لوح آ دمی کسی ضروری عقیدہ کا اٹکار کر کے دین اسلام سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتا ہے اور خود کوا کیک صحیح مسلمان بھی سمجھتار ہتا ہے اور ایبا مسلمان کہ دوسرے مسلمان اس کو کافرنظر آتے ہیں اور چونکہ وہ اپنے کفریہ عقا ئد کواسلام سمجھتا ہے ، دین سمجھتا ہے اور حق سمجھتا ہے اس لئے ایسے کفریات سے اس کو توبہ کی تو سبہت کم نصیب ہوتی ہے مثال کےطور برمرزاغلام احمد قادیانی علیه ماعلیہ کود کچھ لینچئے کا فرانگریز نے اس شخص کا چناؤ کیا ، اس کوخریدا انگریز کا بیخود کاشته یودا''خدمتِ اسلام'' کےلیبل سےمسلمان معاشرہ میں آیا اورخدمت اسلام اورخحیق واصلاح کےنام پراس ظالم نے ختم نبوت،حیات ونزول مسیح علیه السلام اور جہادوغیرہ درجنوں عقائدا سلامیہ سے لاکھوں مسلمانوں کومنحرف کر کےار تداد کے

۔ یقین جانیے! مرزاغلام احمد قادیانی جیسے کافروں کے خود کاشتہ پودے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے معاشرہ میں موجود ہیں اور مقدس لیبلوں اور پر گشش نعروں کے ذر شخصی اور اصلاح کے نام پر بہت سے لوگوں کو ضروریات دین کا منکر بنا کرار تداد کی جہنم میں دھیل رہے ہیں اور پھران چالبازوں کی چالا کی کا اندازہ لگائے کہ آدمی ضروریات دین کے دکاری اسلام ہونے کے باوجود خود کو پکا کھر اسلمان سجھتا ہے گراہ ہونے کے باوجود اپنے کوراہ راست پر سجھتا ہے قرآن مجید کے پیش کردہ عقائد ونظریات کو شکرانے کے باوجود اپنے کوراہ راست پر سجھتا ہے قرآن مجید کے پیش کردہ عقائد ونظریات کو شکرانے

# كفارك ناياك عزائم

آ بيت تمبر (1) ولايزالون يقاتلونكم حتى يردو كم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد د منكم عن دينه فيئة وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.

(بقره آیت ۱۷)

ترجمہ: '' یہ کفارتمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر قابو پاویں تو تم کوتمہارے دین سے پھیردیں اور جوشخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کا فرہی ہونے کی حالت میں مرجاوے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا وآخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں بیلوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔''

آ بیت تمبر (۲) یا ایها الذین امنوا ان تطبعوا فریقاً من الذین او توا الکتاب یردو کم بعد ایمانکم کفرین. (آل عمران ؟ آیت ۱۰۰)

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اگرتم ان لوگوں میں ہے جن کو کتاب دی گئی ہے کسی فرقہ کا کہنا مانو گے تو وہ لوگ تم کو تہمارے ایمان لانے کے بعد کا فربنادیں گے۔''

آ بيت نمبر (سر) يا ايها الذين امنو الا تتخذو ابطانة من دونكم لايألونكم خبالا ودوا ماعنتم قدبدت البغضآء من افواههم وما تخفى صدورهم اكبر .

(آل عمران ؟آيت ١١)

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اپنے سواکسی کوصا حب خصوصیت مت بناؤ وہ لوگ تمہارے فساد کرنے میں کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھتے تمہاری مضرت کی تمنار کھتے ہیں واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے اور جس قدران کے دلول میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔''

آ بیت نمبر ( ۲۲ ) و دوالوت کفرون کما کفروافت کونون سو آء فلا تتخذوامنهم اولیاء . (نساء ؛ آیت ۸۹ )

تر جمہ: ''وہ (کفار) اس تمنامیں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤجس میں تم اوروہ سب ایک طرح کے ہوجاؤ، سوان میں سے کسی کودوست مت بنانا۔''

آ بيت نمبر (۵) ولولاان ثبّة ك لقدكد تَوتك زُليهم شيا قُليلاً.

(بنی اسرائیل؛ آیت ۲۸)

ترجمہ: ''اگرہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپان کی طرف کچھ کچھ بھکنے کے قریب جا پہنچتے''

قارئین کرام! سمضمون کی آیات اور بھی بہت ہیں جن میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ لوگ انہیں دین اسلام سے منحرف کرنے اور مرتد بنانے کے ناپاک عزائم رکھتے ہیں اور اپنے غلیظ مقصد کے لئے وہ گئی حربے حیا استعال کرتے ہیں اور تسم تسم کی چالیں چلتے ہیں ایر لیکن ان لوگوں کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کو دام ہم رنگ زمین کے اصول کے مطابق استعال کرتے ہیں اور کفار کے یہ چیلے ایسے عیار و چالاک ہوتے ہیں کہ ایک سید ھے سادے مسلمان کے سامنے جھوٹ کو بچے ، باطل کوئی ، کفر کو اسلام اور غلط کو تی جی باور کرانے میں کہ کرانے میں کہ میں کے میا کہ کران کا منہا دور مسلمین ، کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچے غیر مسلموں کے بیآلہ کارنام نہاد ''مسلمین''

اسلام کے نام پرالحاد، توحید کے نام پر زندقہ، قرآن کے نام پراپنے غلط نظریات، اصلاح کے نام پر الحاد، توحید کے نام پر تشکیک اور اتحاد کے نام پر مسلمانوں میں تفرقہ بازی اور اختلاف پیدا کرنے کی سعی ناتمام کرتے ہیں در حقیقت یہی لوگ فتنے اور فرقے ہیں جن کی حدیث شریف میں پیشگوئیاں دی گئی ہیں اور ان سے بچر ہے کا حکم دیا گیا ہے۔

فتنه: فرقه اورفتنه پرداز وں ،فرقه ساز وں کے متعلق پیش گوئیاں

ترجمہ: ''سیدہ عائشہ صدیقہ رفاق سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں آپ سَالِیا نے ارشاد فرمایی: ''جس شخص نے ہمارے اس دین اسلام میں کوئی نئی چیز ( یعنی کوئی نیا عقیدہ یا نیاعمل نکالا ) ایجاد کی جواس دین میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔''

صديث تمبر (٢) عن جابر ولله قال الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله وخير الهدى هدى محمد على وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم (مشكوة ص٢٧)

ترجمہ: '' حضرت جاہر ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ آپ ٹٹاٹٹ نے ارشاد فرمایا:'' بعد حمد وصلوۃ! یقیناً سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے سب سے بہترین راستہ حضرت محمد ٹاٹٹٹا کا راستہ ہے سب سے بدترین چیز (عقیدہ یاعمل) وہ ہے جس کو دین میں نیا نکالا گیا اور ہر بدعت (اپن طرف سے دین میں پیدا کی ہوئی نئ بات؛ عقیدہ یاعمل) گراہی ہے۔''

حديث تمبر (٣) عن ابن عباس على قال قال رسول الله عليم ابغض الناس

الى الله ثلاثة ملحد فى الحرم ومبتغ فى الاسلام سنة الجاهلية و مطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخارى

(مشكوة ص٢٦)

ترجمه: "تحضرت ابن عباس على المسلم عبد روايت ہے وہ فرماتے ہيں حضورا كرم على الله الشاد فرمايا:" الله تعالى كنزد يكسب سے زيادہ ناپند شخص تين ہيں حرم محرم ميں بهد دي اور كروى كرنے والا، اسلام ميں جا بليت كي اور كروى كرنے والا، اسلام ميں جا بليت كي طريقوں كو دُهوند هنے والا، كى مسلمان كنون ناحق كا طلب كارتا كه اس كنون كو بہائے۔"

(متفق عليه مشكوة ص٢٤)

ترجمہ: سیدہ عائشصدیقہ پھٹا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضورا کرم ٹالٹی نے ایک کام کیا اوراس کی رخصت دی لیکن کچھلوگوں نے اس سے پر ہیز کیا جب آپ ٹالٹی کو مینبر ملی تو آپ ٹالٹی نے خطبہ دیا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی چرفر مایا: ''لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس کام سے پر ہیز کرتے ہیں جسے میں کرتا ہوں!! اللہ کی قتم! میں اللہ کی مرضی اور نامرضی کوان سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔''

صديث تمبر (۵)عن عائشة على قالت؛ تلا رسول الله على هو الذى انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات وقرأ الى وما يذكر الا اولو الالباب قالت؛ قال رسول الله على فاذا رأيت وعند مسلم رأيتم الذين فيتبعون ماتشابه منه فاولئك الذين سماهم الله فاحذروهم متفق عليه

ترجمہ: 'حضرت عاکشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ حضورا کرم سی نے قرآن مجید کی آیت وہوالذی انزل علیک الکتاب کو ﴿ و مایذ کو الا اولو الالباب کی تک پڑھا جس کا ترجمہ ہیہ ہے وہ ایسا ہے جس نے نازل کیاتم پر کتاب کو جس کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد ہے محفوظ ہیں اور یہی آیتیں کتاب کا اصلی مدار ہیں اور دوسری آیتیں ایس ہیں جو مشتبالمراد ہیں ۔ سوجن لوگوں کے دلوں میں بجی ہے وہ اس کے اسی حصہ کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ جو مشتبالمراد ہیں۔ شورش ڈھونڈ ھنے کی غرض سے اور اس کے مطلب ڈھونڈ ھنے کی غرض سے اور اس کے مطلب ڈھونڈ ھنے کی غرض سے اور اس کے مطلب ڈھونڈ ھنے کی غرض سے ، حالا نکہ اس کا مطلب بجرحی تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں پختہ کا رہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پریقین رکھتے ہیں سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نھیجت وہی لوگ جول کرتے ہیں جو کہ اہل ہیں؛

سیدہ عائشہ صدیقہ ڈٹٹٹا فرماتی ہیں یہ آیات پڑھ کر حضور اکرم ٹٹٹٹڑ نے ارشاد فرمایا:''اے عائشہ!(ڈٹٹٹ) جس وقت تو دیکھے اور سلم کی روایت میں ہے جبتم دیکھو کہ لوگ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں تو (تم سمجھو کہ یہ) وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اہل زیخ رکھا ہے لہٰذا ان لوگوں سے بیچتے رہو۔

صديث نمبر (٢) عن ابى هريرة والله قال وسول الله عليم يكون فى آخر النومان د بلون يأتونكم من الاحاديث بما لم تسمعواانتم ولاآبائكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم .رواه مسلم ، (مشكوة ص٢٨) ترجمه: "محضرت ابو بريره والتي سروايت ہے وه فرماتے بين كه حضورا كرم عليم أن ارشاد فرمايا:" آخرزمانه ميں دجال (فريبی) پيرا بول گے تبہارے پاس الي با تيس (غلط عقيد عظم كمل كال كيس كرمن وقم نے اور تبہارے باپ دادوں نے نه سنا بوگالهذا اليسے عقيد علام كل كاكيس كرمن وقم نے اور تبہارے باپ دادوں نے نه سنا بوگالهذا اليسے

لوگوں سے نچ کرر ہنااورڈ رتے رہنادورر ہنا کہیں تہمیں گمراہ نہ کردیں اور کہیں تمہیں فتنہ میں مبتلا نہ کردیں۔''

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رالی فی ایسانہیں بھیجا جس کے مددگا داور ساتھی اسی قوم سے نہ پہلے کسی قوم میں اللہ تعالی نے کوئی نبی ایسانہیں بھیجا جس کے مددگا داور ساتھی اسی قوم سے نہ ہوں۔ جواس نبی کے طریقہ کواختیار کرتے اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ، چران کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے جولوگوں سے ایسی با تیں کرتے ، جس پرخود ممل نہ کرتے اور ایسے کام کرتے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ لہذاتم میں جو شخص ان کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، وہ مومن ہے۔ جو شخص ان کے خلاف دل سے جہاد کرے، وہ مومن ہے۔ جو شخص ان کے خلاف دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ بار بربھی ایمان کے خلاف دل سے جہاد کرے وہ مومن ہیں ہے۔'' نہیں لینی جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔''

حدیث تمبر ( ٨ )عن ابی هریرة و الله قال؛ قال رسول الله تالی بدأ الاسلام غریبا و سیعود غریبا كما بدأ فطوبی للغرباء. رواه مسلم (مشكوة ص ٢٩) ترجمه: "د حضرت ابو مرره و الله عند روایت ب آپ تالیم ارشاد فرمایا: "اسلام

غربت ميں شروع ہوااور آخر ميں بھی ايسا ہی ہوجائے گالہذا غرباء کے لئے خوشخری ہے۔'' حد بیث نمبر (۹) عن ابسی هو يره والله الله علیہ ان الایسمان لياز رالى المدينة كما تازر الحية الى جحرها متفق عليه (مشكوة ص ٢٩) ترجمہ: ''حضرت ابو ہر يره والله فائل فرماتے ہيں كه آپ علی کے ارشاوفر مایا:'' ايمان مدينہ كي طرف اس طرح سمٹ آئے گاجس طرح ساني اسپنيل كي طرف سمٹ آئے گاجس طرح ساني اسپنيل كي طرف سمٹ آئے گاجس طرح ساني اسپنيل كي طرف سمٹ آئے سے ''

صريث تمبر (۱۰) عن ابى رافع طلق قال ؛قال رسول الله طلق الداله الله عنه فيقول لا متكأ على اريكته ياتيه الامرمن امرى مماامرت به او نهيت عنه فيقول لا ادرى ماوجدنا فى كتاب الله اتبعناه. رواه احمد والترمذى وابوداؤ وابن ماجه والبيهقى فى دلائل النبوة (مشكوة ص ٢٩)

ترجمہ: "حضرت ابورافع ڈٹٹٹؤ فرماتے ہیں کہ آپ ٹٹٹٹؤ نے ارشاد فرمایا:" میں تم میں سے کسی شخص کواس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیہ پر آسرالگائے پڑا ہوا در میرے ان احکام میں سے جن کا میں نے تھم دیایا جن سے منع کیا کوئی تھم اس کے پاس پنچے اور وہ اس کون کر میں گے۔"
میں ہے کہ میں پچھنمیں جانتا جو پچھنمیں اللہ کی کتاب میں ملااس کی انتباع کریں گے۔"

حضورا کرم ناتی کے ارشاد کا مطلب میہ کہ پھی متکبر، بن کرحدیث کا انکار کریں گاور کہیں گے کہ جو پھی قرآن میں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور حدیثوں کونہیں مانتے اور آپ ناتی کا مقصد میہ ہے کہ کوئی ایما شخص نہ ہو۔

 اريكته ويقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وان ما حرم رسول الله كما حرم الله الا لا يحل لكم الحمار الاهلى ولا كل ذى ناب من السباع ..... الحديث رواه ابد داؤه رواه الدارمي نحوه وكذا ابن ماجة الى قوله كما حرم الله.

(مشكوة ص ٢٩)

ترجمہ: '' حضرت مقداد بن معد مکرب والنئو فرماتے ہیں حضور اکرم تالیم نے ارشاد فرمایا: 'خبر دار! قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ قرآن کامثل (حدیث) بھی دیا گیا ہے۔ خبر دار! عنقریب اپنے تکیہ پر پڑا پیٹ بھراایک شخص کہے گا صرف قرآن کولازم پکڑو، جو کھواس میں حلال پاؤ، اس کو حلال سمجھو، اور جو چیز اس میں حرام پاؤ، اس کو حرام سمجھو، حالانکہ یقیناً جیسے اللہ تعالی نے کئی چیز وں کی حرمت بیان فر مائی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول تا جیسی کئی چیز وں کی حرمت بیان فر مائی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول دار در مندے حلال نہیں ہیں۔''

لیعنی جو شخص کہتا ہے صرف قرآن کو مانو، اور حدیث کو نہ مانو، وہ گمراہ ہے۔ کیونکہ آپ علی جو شخص کہتا ہے صرف قرآن کو مانی اور قرآن میں ان کی حرمت بیان نہیں کی گئی، مثلاً 'گھریلو گدھا، گیدھ، چیل وغیرہ ۔ لہذا جس طرح قرآن مجید کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا ہے ۔ اسی طرح حضور اکرم علی آپ نے جن چیزوں کو حلال یا حرام فرمایا ہے ان پرایمان لانا بھی ضروری ہے یعنی حدیث رسول اللہ علی خرجت ہے اس کے بغیر آدمی کا ایمان نامکمل ہے البتہ پیٹ جرے متکبرلوگ تجی حدیثوں کا انکار کریں گے۔

ترجمہ: '' حضرت عرباض بن ساریہ والنظافر ماتے ہیں کہ آپ طالی کا کھڑے ہوئے اور ارشاد فر مایا: '' کیاتم میں سے کوئی شخص اپنے تکیہ پر آسرالگا کریہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہی چیزیں حرام کی ہیں جواس قر آن میں ہیں، خبر دار! یقیناً میں نے تکم دیا اور نصیحت کی اور بہت ہی چیزوں سے منع کیا بے شک وہ قر آن کی مثل ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔''

حديث نمبر (٣ ) عنه قال صلى بنا رسول الله على ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فاوصينا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم من بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوا جذوا ياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة..... رواه ابو داؤوالترمذى وابن ماجة الا انهم لم يذكر الصلوة . (مشكوة ص٣٠)

ترجمه: '' حضرت عرباض بن ساريه ڈلٹھُ فرماتے ہيں كەحضورا كرم مَالْتِیْمُ نے ہمیں ایک

دن نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوکر بیٹھ گئے اور ہم کونہایت موثر انداز میں نصیحت فرمائی جس سے ہماری آ تکھوں سے آ نسوجاری ہوگئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ایک شخص نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ٹالٹی اگویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیالود کی نصیحت ہے لہذا ہمیں نصیحت فرما ہے! آ پ ٹالٹی نے ارشاد فرمایا: ''میں تم کونسیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہواور تم کومسلمان امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور اس کی باتوں کوس کر بجا لانے کی وصیت کرتا ہوں ،اگرچہ وہ امیر حبثی غلام ہو، تم میں سے جوشن میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ایسے وقت تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ٹائٹ کی سنت کولازم پکڑ واور اس پر قائم رہواور اس کودانتوں سے مضبوط کی گڑے رہواور تم دین میں نئی ٹی باتیں (غلط عقیدے، نئے ممل) پیدا کرنے سے بچو، اس کی کے کہ ہرئی بات برعت ہے اور ہر برعت گراہی ہے۔''

حدیث نمبر (۱۲۷) عن عبد الله بن مسعود را الله تا خط ننا رسول الله تا خطا شم قال: "هذا سبیل الله شم خط خطوطاً عن یمینه وعن شماله وقال هذه سُل علی کل سبیل منها شیطان یدعوا الیه وقرأ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و رواه احمد والنسائی والدارمی (مشکوة ص ۳۰) ترجمہ: "حضرت عبدالله بن مسعود والنسائی والدارمی الم ترجمہ: "حضرت عبدالله بن مسعود والنظام فرماتے بین که آپ تا الله الله الله الله کا ایک سیدهی کیر آپ تا تیا نے اس کیر کے اور فرمایا: "یا الله تعالی کا راستہ ہے گر آپ تا تیا نے اس کیر کے دا کیں با کیس کی کیر سے بی دعوت و بتا ہے گر آپ تا تیا کہ ہرایک راستے پر شیطان بیشا تیت بین که ہرایک راستے پر شیطان بیشا تیت بین که ہرایک راستے پر شیطان بیشا تیت بین کہ ہرایک راستے کی دعوت و بتا ہے گر آپ تا تیا ہے کہ دور بے شک بیروی کرو تا دیا کی جروی کرو کی دور کی کروری کرور

اور دوسر براستول کی پیروی نه کرو۔''

ترجمہ: ''حضرت عبد الله بن عمرو و الله فرماتے بیں که حضور اکرم علی الله نے ارشاد فرمایا:''تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک که وه اپنی خواہشات کومیر سے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کرد ہے۔''

ترجمہ: ''حضرت بلال بن الحارث المزنی ﷺ فرماتے ہیں حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایے:''جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کوزندہ کیا جومیرے بعد متروک ہو چکی تھی تو اس کواتنا ہی ثواب ملے گا جننا کہ اس سنت پڑمل کرنے والوں کو ملے گا بغیراس کے کسنت پڑمل کرنے والوں کو خطے گا بغیراس کے کسنت پڑمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی آئے اور جس شخص نے گمراہی کی کوئی نئی بات (بدعت) ایجاد کی جس سے اللہ تعالی اور اس کا رسول اللہ سی گیا خوش نہیں ہوتا تو اس کو اتناہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس بدعت

پٹمل کرنے والوں کو گناہ ہوگا بغیراس کے کہان کے گنا ہوں میں کمی کی جائے۔''

عديث تمبر (كا)عن عبد الله بن عمرو الله على الله على الله على امتى كما اتى على بنى اسرائيل حذوا لنعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان فى امتى من يصنع ذالك وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة و تفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله على قال؛ ما انا عليه واصحابى. رواه الترمذي وفى رواية احمد وابى داؤهن معاوية على ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة وانه سيخرج من امتى اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لايبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله.

ترجمہ: '' حضرت عبداللہ بن عمرو طالتے فوم ہے میں کہ حضور اکرم علی اور ان دونوں میں '' یقیناً میری امت پرایک ایساز مانہ آئے گا جیسا کہ قوم بنی اسرائیل پر آیا اور ان دونوں میں ایسی مما ثلت ہوگی جیسا کہ دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر قوم بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی مال کے ساتھ اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جوابیا ہی کریں گے اور قوم بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی اور میری امت ہمتر فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی اور میری امت ہمتر فرقوں میں تقسیم ہوئی قبی اور میری امت ہوگ ہوں گے ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا حجابہ کرام شرف نی نظر نے عرض کی اے اللہ کے رسول علی اور عمد اور احمد اور احمد اور احمد اور احمد اور احمد اور احمد اور کی اور احمد اور احمد اور کی افتاظ یہ ہیں جن کو حضرت امیر معاویہ طاق کیا ہے کہ بہتر (۲۷) گروہ ابود اور کی کے افتاظ یہ ہیں جن کو حضرت امیر معاویہ طاق کیا ہے کہ بہتر (۲۷) گروہ ابود اور دکے الفاظ یہ ہیں جن کو حضرت امیر معاویہ طاق کیا ہے کہ بہتر (۲۷) گروہ

دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ . \* سمیں جائے گا اور وہ جنتی گروہ ' جماعت' ہے اور میری امت میں گی قومیں پیدا ہو گئی جن میں خواہشات لینی عقائد فاسدہ اور بدعات اسی طرح سرایت کرجائی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑاس سے باقی نہیں رہتا۔''

صديث تمبر (١٨) عن ابن عمو الله قال؛ قال رسول الله على ان الله لا يجمع امتى (او قال) امة محمد على على ضلالة ويدالله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. رواه الترمذي

ترجمہ: ''حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا:''یقیناً اللہ تعالیٰ کا میری امت کو (یا فر مایا) امت محمد ﷺ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ (قدرت والا) ہے اور جو شخص جماعت سے کٹ گیاوہ تنہا جہنم میں جائے گا۔''

صديث تمبر (19) وعنه قال؛ قال رسول الله على اتبعوا سواد الاعظم انه من شَدَّ شُدَّ في النار. رواه ابن ماجة من حديث انس وابن عاصم في كتاب السنة. (مشكوة ص ٣٠)

ترجمہ: حضرت ابن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' بڑی جماعت کی پیروی کرو۔اس لئے کہ جوشخص جماعت سے کٹ گیاوہ اکیلاجہنم میں جائے گا۔''

صديث تمبر (۲۰)عن ابى هريرة الله عليه قال؛ قال رسول الله عليه من تمسك بسنتى عند فساد امتى فله اجر مائة شهيد .....رواه البيهقى فى كتاب الزهد (مشكوة ص ۳۰)

ترجمہ: '' حضرت ابو ہر رہ ہا ہی فرماتے ہیں آپ علی انشاد فرمایا:''جس شخص نے میری امت کے بگاڑ اس کے لئے سو(۱۰۰) شہیدوں کا ثواب ہے۔''

صديث نمبر (٢١) عن ابى امامة الله قال وسول الله على ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم قرأ وسول الله على هذه الاية هاضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون الهرواه احمد والترمذى (مشكوة ص ٣١)

ترجمہ: '' حضرت ابوا مامہ ڈائٹؤ سے روایت ہے آپ ٹائٹٹ نے ارشاد فرمایا:'' کوئی قوم ہدایت کے بعد جوان کودی گئی گمراہ نہیں ہوئی گر جب ان میں جھٹر العنی تعصب پیدا ہوا پھر آپ ٹائٹٹٹ نے قرآن مجید کی بیآیت بڑھی جس کا ترجمہ بیہ ہے'' وہ تمہارے لئے نہیں بیان کرتے مثال گر جھٹر نے کے لئے بلکہ وہ قوم جھٹر الوہی ہے۔''

صديث تمبر (٢٢) عن معاذبن جبل الشقال؛ قال رسول الله تشقان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم ياخذ الشاذة والقاصية والناحية واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة. رواه احمد (مشكوة ص ٣١) ترجمه: "دو حضرت معاذبن جبل الشيئة فرمات بين آپ تشيئا نے ارشاد فرمايا:" يقينا شيطان انسان كا بحير يا ہے جس طرح بريوں كا بحير يا ہوتا ہے كدوه بحا كنے والى دور ہونے والى اور كناره پر بنے والى بكرى كو پكر ليتا ہے اور اپنے آپ كو عليحد كى كى گھا يُوں سے بچاؤاور جماعت مجمع اور جمہوركولازم پكر اور ،

صديث تمبر (٢٣٠) عن ابى ذر الله عنه قال؛ قال رسول الله على من فارق الجماعه شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه .....رواه احمد وابوداؤد (مشكوة ص ٣١٠)

ترجمہ: '' حضرت ابو ذر طالط فرماتے ہیں آپ طالط نے ارشاد فرمایا:'' جس شخص نے معاعت سے ایک بالشت علیحد گی کی اس نے اسلام کا پٹدا پنی گردن سے نکال دیا۔''

صديث تمبر (٢٣٧)عن مالك بن انس موسلا قال؛ قال رسول الله على تركت في مالك بن انس موسلا قال؛ قال رسول الله على تركت في كم امر ين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله رواه في المؤطا.

(مشكوة ص ٣١)

ترجمہ: ''امام مالک بن انس بیک سے مرسل روایت ہے فرماتے ہیں کہ آپ تالیک نے ارتجمہ: ''امام مالک بن انس بیکڑے ارشاد فرمایا:'' میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں جب تک تم ان کومضبوطی سے پکڑے رکھو کے ہرگز گراہ نہ ہوگ اللہ تعالی کی کتاب اوراس کے رسول تالیک کی سنت۔''

ترجمہ: '' حضرت غضیف بن حارث ثمالی طائلۂ فرماتے ہیں حضورا کرم علیہ نے ارشاد فرمایا:'' کسی قوم نے کوئی بدعت نہیں نکالی مگراس کی مانندسنت اٹھالی جاتی ہے لہذا سنت کو مضبوطی کے ساتھ کپڑنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔''

حديث تمبر (٢٦)عن حسان الله قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم الانزع

الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامة.....رواه الدارمي (مشكوة ص ٣١)

تر جمہ: حضرت حسان و اللہ تعالی اس کی مانندسنت سے ان کوم دین میں بدعت (نیا عقیدہ یا نیا عمل ) ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالی اس کی مانندسنت سے ان کومحروم کر دیتے ہیں پھروہ سنت ان کی طرف قیامت تک واپس نہیں کرتے۔''

ترجمہ: ''حضرت ابراہیم بن میسرہ ٹاٹھ فرماتے ہیں حضور اکرم ٹاٹھ نے ارشاد فرمایا: ''جس شخص نے بدعتی ( لیعنی نے عقید ہے اور نے عمل کو دین بنانے والے ) کی تعظیم کی تو اسلام گرانے میں اس کی مدد کی۔''

مديث تمبر (٢٨) عن ابن مسعود الشيرة قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة او آنك اصحاب محمد الشيرة كانوا افضل هذه الامة ابرها قلوباً واعمقها علماً اقلها تكلفاً اختار هم الله لصحبة نبيه الشيرة ولا قامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعواهم على اثرهم وتمسكوابما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم و و (مشكوة ص٣٢)

تر جمہ: '' حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھؤ فر ماتے ہیں:'' جو شخص پیروی کرنا جا ہتا ہے اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی پیروی کرے جوفوت ہو چکے ہیں لینی صحابہ کرام ڈٹاٹٹر کی ۔ کیونکہ زندہ لوگ فتنہ سے مامون نہیں اور قابل ا تباع لوگ حضور اکرم ﷺ کے صحابہ کرام ڈاکٹر ہیں۔ یہی لوگ امت کے افضل ترین لوگ ہیں، دل کے اعتبار سے نیک اور علم کے اعتبار سے کامل اور تکلف میں بہت کم تھے اللہ تعالی نے ان کو اپنے نبی اکرم ﷺ کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے پُن لیا تھا پس تم ان کی فضیلت کو پہچانو ۔ ان کے نقش قدم کی پیروی کرواور ان کے اخلاق وسیرت کو تی الوسع مضبوطی سے پکڑو کیونکہ وہ ہدایت کی سیرھی راہ پر تھے۔''

صديث تمبر (٢٩) عن عبد الله بن عمرو و الله على العلم العلم التزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فافتوابغير علم فضلوا واضلوا السد متفق عليه (مشكوة ص٣٣)

ترجمہ: '' حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھ فرماتے ہیں آپ ٹاٹھ نے ارشاد فرمایا:''اللہ تعالی علم کواس طرح نہیں اٹھا ئیں گے کہ بدنوں سے نکال لے لیکن اس کواٹھائے گا،علماء کے اٹھانے کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، لوگ جاہلوں کوسردار بنائیں گے،ان سے مسائل پوچھیں گےوہ بغیرعلم نے فتوی دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔''

ترجمه: "' حضرت كعب بن ما لك طاليًا فرمات بين كه آپ تاليم في ارشاد فرمايا: ' جو خض

اس لیے علم طلب کرے تا کہ اس کے ساتھ علماء سے مقابلہ کرے یا بے وقو فوں سے جھڑا ا کرے یا اس کے ذر لوگوں کے مندا پنی طرف متوجہ کرے، تو اس کو اللہ تعالی آگ میں داخل کرے گا۔''

صديث تمبر (اسم) عن ابن عباس الله على الله على من قال في القران بعير الله على الله على القران بغير القران بغير القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار .....رواه الترمذى (مشكوة ص٣٥)

ترجمہ: ''حضرت ابن عباس کھ فرماتے ہیں کہ آپ کا لیے نے ارشاد فرمایا:''جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے ( ) سے بات کہی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکا نہ آگ میں بنا لے (اورایک روایت میں ہے) جس شخص نے قرآن میں بغیر علم کے بات کہی اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکا نہ آگ میں بنالے۔''

صديث تمبر ( ٣٣٣) عن ابى هريرة الله على المواء فى القران كفر .....رواه احمد وابو داؤد (مشكوة ص٣٥)

ترجمہ:''حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں حضورا کرم ٹائٹٹیا نے ارشاد فرمایا:'' قرآن مجید میں جھڑا کرنا کفر ہے۔'' یعنی اپنے گند نے نظریات کوقرآن سے ثابت بنا کر جھڑا کرنا کفر ہے۔'' صدير ثمر ( ٣٣٠ ) عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده قال سمع النبي شخص النبي شخص النبي شخص القران فقال ؛ انما هلک من كان قبلكم بهذا ضربواكتاب الله بعضه ببعض وانما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوابعضه بعضاً فماعلمتم منه فقولواوما جهلتم فكلوه الى عالمه..... رواه احمد وابن ماجة (مشكوة ص٣٥)

ترجمہ: ''حضرت عمروبین شعیب اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم علی نے ایک جماعت کے بارے میں سنا کہ وہ آپیں میں قرآن میں بحث اور جھکڑا کرر ہے تھے تو آپ علی نے ارشاد فرمایا:''یقیناً تم سے پہلے والے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے انہوں نے کتاب اللہ کے بعض کو بعض پر مارا، یعنی ایسے مطالب بیان کئے جس کی وجہ سے تعارض اور ککراؤ پیدا ہوا حالانکہ اللہ تعالی کی کتاب اسی لئے اتاری گئی ہے کہ بعض بعض کی نقصہ بی کرتی ہے ۔ لہذا تم بعض کو بعض کے ساتھ مت جھٹلاؤ اور اس کے باتھ مت جھٹلاؤ اور اس کے بارے میں تم جتنا جانے ہواس کو بیان کر واور جونہیں جانے ہواسے اس کے جانے والے کے سیر دکرو۔''

ترجمہ: '' حضرت معاویہ ٹاٹھ فرماتے ہیں:''میں نے حضورا کرم ٹاٹھ کوسنا آپ ٹاٹھ فرماتے تھے:'' میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جواللہ تعالی کے حکم پر قائم ہوگی جوشخص اس جماعت کو چھوڑ دے گایا اس جماعت کی مخالفت کرے گاوہ ان کونقصان

نہیں دے گاحتی کہ اللہ تعالی کا حکم آپنچے گا۔''

صربيث تمبر (٣٦) عن معاوية بن قرة عن ابيه والله والما والله والما والله والله

(رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ص٥٨٨)

ترجمہ: ''حضرت معاویہ بن قرہ اپنے باپ قرۃ ٹاٹٹؤ سے روایت کرتے ہیں آپ ٹاٹٹؤ سے ارشاد فرمایا:''جب اہل شام تباہ ہوجا ئیں تو تم میں بھلائی نہ ہوگی اور میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت الیمی رہے گی جس کی اللہ تعالی کی طرف سے تائید ونصرت حاصل ہوتی رہے گی اور جو شخص اہل حق کی اس جماعت کو چھوڑ دے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گاحتی کہ قیامت قائم ہوگی۔''

عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركنى قال؛ قلت يارسول الله عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركنى قال؛ قلت يارسول الله انا كنا فى الجاهلية و شر فجأنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم وفيه دخن قلت وما قال نعم قلت وهل بعد ذالك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتى ويهدون بغير هديتى تعرف منهم وتنكر منهم قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله (سلم الله على الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت فما تامرونى ان ادركنى ذلك ؟ قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال

ترجمه: '' دحضرت حذیفه ظائف فرماتے ہیں:''لوگ تو اکثر آپ ناتی سے خیر ونیکی اور بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں آپ ٹاپٹیا سے شرو برائی کے متعلق سوال کیا کرتا تھا اس خوف کی وجہ ہے کہ کہیں ہم کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں (لیعنی دوسرے صحابہ ﴿ وَاللَّهُمُ تُو عبادت اوراطاعت کے متعلق سوال کیا کرتے تھے تا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل اورا چھے كام كرسكيس)ميں نے كہا:''اےاللہ كےرسول مَثْلِيَّا ہم جاہليت اور شرميں تھے،اللّٰہ تعالٰی ہارے پاس اس خیر کو لایا تو کیا اس خیر کے بعد کچھشر ہے؟''فرمایا:''ہاں!''میں نے کہا:''اوراس شرکے بعد پھر کیا خیر ہوگی؟''فرمایا:'' ہاں!اوراس میں کدورت ہوگی ۔'' میں نے کہا:''اوراس کی کدورت کیا ہے؟'' فرمایا:'' کچھلوگ ہوں گے جومیری راہ کے سوااور راہ اختیار کریں گےاور میری راہ کےعلاوہ اور راہ دکھائیں گے۔ان کے بعض کاموں کوتو بیجانے گابعض کا انکار کرےگا۔'' میں نے کہا:''اس خیر کے بعد شرہوگی؟'' فرمایا:'' کہ ہاں! جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے ہوں گے جوان کی بات مانے گا اس کو دوزخ میں ڈالیس گے۔'' میں نے کہا:''اے اللہ کے رسول عظی اآپ ہمارے لئے ان کے صفات بیان کریں!'' فرمایا:''وہ ہماری قوم میں سے ہوں گے ہماری زبان میں کلام کریں گے ۔''میں نے کہا:'' آپ مجھوک کیا تھم دیتے ہیں اگر مجھوکوالیا وقت پالے؟''فرمایا:''مسلمانوں کی جماعت اوران کے جماعت اوران کے امام کولازم کپڑ۔''میں نے کہا:''اگران کا امام اوران کی جماعت نہ ہو؟''فرمایا:''ان سب فرقوں سے علیحدہ ہوجا اگر چہ تجھے درخت کی جڑیناہ کیوں نہ دے۔'' لین یہاں تک کہ تجھے موت یا لے اور تو اس حالت برہو۔''

مسلم کی روایت میں ہے میرے بعدامام ہوں گے جومیری راہ پنہیں چلیں گے اور نہمیں جارے طریقے کو اختیار کریں گے اس زمانے میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کے انسانی جسموں میں دل شیطانوں کے ہوں گے '' حذیفہ ڈاٹٹو نے کہا:''اے اللہ کے رسول تالیق اگر ایسا وفت پالوں تو میں کیا کروں؟'' فرمایا:'' تو اپنے امیر کی اطاعت کر اور جو کچھوہ کے اس کوس' اگر چہ تیری پیٹھ پر مارا جائے اور تیرا مال پکڑا جائے تو پھر بھی تو سمع اور اطاعت اختار کر۔''

صدير من الله الله الله المطلم يصبح الرجل مومنا ويمسى كافرا يمسى الاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مومنا ويمسى كافرا يمسى مومنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ......رواه مسلم

(مشكوة ص٢٢٣)

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ فرماتے ہیں حضورا کرم بھی نے ارشاد فرمایا: 'کالی رات کی طرح سیاہ فتنے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کروا یک شخص سے کومومن ہوگا اورشام کو کافر ہوگا۔ شام کومومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ اپنے دین کو دنیا کے چند گول کی خاطر ہے ڈالے گا'' حدیث نمبر (۲۹۹) عن اسامہ بن زید ڈائٹ قال اشر ف النبی تھے علی اطم من اطام المدینة فقال: هل ترون مااری؟ قالوا: لا. قال: فانی لاری الفتن تقع

خلال بيوتكم كوقع المطر .....متفق عليه (مشكوة ص ٢٢٣)

ترجمہ: ''حضرت اسامہ بن زید ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ آپ ٹاٹھ نے مدینہ کے ٹیلوں کو جمہ: ''حصابہ کرام ڈاٹھ نے علیاں کو جما نک کر فرمایا:''کیاتم اس چیز کود کھتے ہوجس کو میں دیکھتا ہوں؟''صحابہ کرام ڈاٹھ نے عرض کی:''نہیں۔'' فرمایا:''بشک میں فتنوں کود کھر ہا ہوں جوتمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گررہے ہیں۔''

صديث تمبر ( ٢٠٠٠ )عن الزبير بن عدى قال اتيناانس بن مالك الشفي فشكونا اليه مانلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا ياتى عليكم زمان الا الذى بعده شرمنه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم الشفي البخارى

(مشكوة ص۲۳۳)

ترجمہ: '' حضرت زبیر بن عدی کیات کہتے ہیں: '' حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے حجاج بن یوسف کے برے سلوک کی شکایت کی جس سے ہم دوچار تھے، آپ نے فرمایا:'' صبر کرو! تم پر جوز مانہ بھی آئے گا وہ پہلے سے برتر ہوگا یہاں تک تم اپنے رب سے ملاقات کروگے، یہ بات میں نے تمہارے نبی ٹاٹٹا سے سی تھی۔''

صديث تمبر (الم)عن على الله قال سمعت رسول الله على الله على الله على الله على الله على البرية في آخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاعلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرالمن قتلهم يوم القيامة

(متفق عليه ،مشكوة ص٧٠٣)

ترجمه: " حضرت على طلي فلي فرمات بين: " مين نے حضور اكرم علي اسے سنا آپ علي ارشاد

فرماتے تھے: '' آخر زمانہ میں ایک قوم نکلے گی نوعمر اور بیوقوف ہوں گے بہترین خُلق کی باتس کریں گے۔ ( یعنی بظاہر قرآن وحدیث کی بات کریں گے ) ایمان ان کے زخرے باتس کریں گے۔ ( یعنی بظاہر قرآن وحدیث کی بات کریں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تم ان کو جہاں بھی پاؤقتل کرو، ان کے قل کرنے سے قیامت کے دن ثواب ملے گا۔''

صديث ثمبر (٢٢) عن ابعى سعيد الخدرى وانس بن مالك الله قال سيكون في امتى اختلاف وفرقة يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقهم هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون الى كتاب الله وليسوامنا في شئ من قاتلهم كان اولى بالله منهم قالوا يا رسول الله! ماسيماهم قال التحليق ...... رواه ابوداؤد

(مشکوة ص ۱۳۰۸) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری اور انس بن ما لک گا سے روایت ہے آپ گا نے ارشاد فرمایا: ''عنقریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی ایک قوم ہوگی جن کی باتیں بظاہرا چھی ہوں گی اور کام ان کے برے ہوں گے، دین سے نکل جائیں گے، جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے دین کی طرف نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ تیرا پنے کمان کی طرف اوٹ کے دو ان کوٹل کرے اور وہ جس کو لوٹ آ کے وہ برترین کلوق ہیں خوشخری ہے اس شخص کے لئے جوان کوٹل کرے اور وہ جس کو یہاں کا مارے مان کی طرف (برائے نام) دعوت دیں گے۔ یوٹل کریں وہ اللہ تعالی کی کتاب (قرآن) کی طرف (برائے نام) دعوت دیں گے۔ عالیٰ کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جوشخص ان کے ساتھ کوڑائی کرے گا وہ اللہ تعالی کے دیا دو قریب ہوگا۔ صحابہ خلائی آن کہ علامت کیا ہے؟''آ یہ مان کے قرمایا:''سر زیادہ قریب ہوگا۔ صحابہ خلائی ان کے مادہ میں کیا ہے۔''آ یہ مالیہ کا کہ خرمایا:''سر

منڈوانا۔''

عد بیث تمبر ( سرم )عن شریک بن شهاب قال کنت اتمنی ان القی رجلا من اصحاب النبي الله عن الخوارج. فلقيت ابا برزة الله في يوم عيد في نفر من اصحابه. فقلت له هل سمعتوسول الله يذكر الخوارج؟ قال نعم! سمعت رسول الله عَلَيْظِ بـاذنـي ورائيته بعيني اتيٰ رسول الله عَلَيْظِ بمال فـقسـمـه فـاعـطيٰ من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من ورائه شيأً فقام رجل من ورائه فقال يا محمد عليه المعدلت في القسمة رجل اسود مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسول الله تَشْرُغضباً شديداً وقال والله لاتـجـدون بـعـدي رجـلا هواعدل مني. ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية سيما هم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذالقيتموهم هم شر الخلق والخليقة

(رواه النسائي ،مشكوة ص ٩٠٩)

ترجمہ: شریک بن شہاب نیشہ فرماتے ہیں: "میں تمنار کھتا تھا کہ حضورا کرم علی کسی صحابی کو ملوں اور اس سے خوارج کے متعلق حالات معلوم کروں چنانچہ میں عید کے دن حضرت ابو برزہ ٹاٹھ کواس کے چندر فقاء کے ساتھ ملا۔ میں نے کہا: "کیا تو نے آپ علی سے خوارج کے متعلق سنا ہے؟ کہا: " جی ہاں! میں نے کا نوں سے سنا اور آٹکھوں سے دیکھا کہ آپ علی کے پاس پھھ مال لایا گیا آپ علی نے اس کو تقسیم فرما یا اور دائیں جانب اور بائیں جانب اور بائیں جانب والے لوگوں کو دیا۔ پیٹھ بیٹھنے والوں کو نہ دیا آپ علی کے بیٹھے سے ایک

شخص کھڑا ہوااور کہا: ''اے محمد ﷺ تونے تقسیم میں انساف نہیں کیا۔' وہ سیاہ رنگ کا آدمی قااس کے بال منڈے ہوئے تھاس پر دوسفید کپڑے تھے تو آپ ﷺ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: ''اللہ کی قتم! میرے بعد مجھ سے زیادہ انساف کرنے والے تم نہیں پاؤ گے۔' پھر فرمایا: ''آخر زمانہ میں ایک قوم ظاہر ہوگی (گویا پیشخص انہیں میں سے ہے) وہ قرآن پڑھیں گے۔' کھر فرمایا: ''آخر زمانہ میں ایک قوم ظاہر ہوگی (گویا پیشخص انہیں میں سے ہے) وہ قرآن پڑھیں گے کین ان کی گردنوں کے زخرہ کے نیچ نہیں جائے گا، اسلام سے اس طرح نکل جا نمیں گے۔ مس طرح تیر شکار سے نکل جا تا ہے ان کی علامت سرکا منڈ انا ہے وہ ہمیشہ خروج کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ ان کا آخر سے دجال کے ساتھ نکلے گا جبتم ان کو پاؤ

فائدہ: ان حدیثوں میں خارجیوں کی علامت سرمنڈ انا بتایا گیا ہے اس لئے کہ اس وقت اس فت نتہ کا بانی سرمنڈ اتھا، جبد عرب میں عام رواج بال رکھنے کا تھا، لہذا ان روایات سے سرمنڈ انے کی مذمت اخذ کرنا یا ہر سرمنڈ کو خارجی سمجھ لینا درست نہیں ہے ، کیونکہ سرمنڈ انا خصوصاً جج کے موقع پر دین اسلام کی علامات میں سے ہے۔ دیکھئے قرآن مجید کی تلاوت بھی ان لوگوں کے صفات میں بیان کی گئی ہے لیکن تلاوت کو برانہیں سمجھا جائے گا۔

(بخاری ج ۲ ص۲۰۲۳)

ترجمہ: ''حضرت ابن عمر ڈاٹٹو خوارج کواللہ تعالی کی ساری مخلوق سے برا سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ پیلوگ کفار کے قق میں اتر نے والی آیات کو مومنین پر چسپاں کرتے ہیں۔''

حديث نمبر (٢٥)عن ابي سلمة وعطاء بن يسار ﷺ انهما اتيا ابا سعيد

الخدرى والشُّفِفسألا ه عن الحرورية أسَمِعُتَلنبي ﴿ تَالِيمٌ قَالَ: " لا ادرى ما الحرورية. سمعتُلنلبي ﴿ تَالَيُّكُم يَقُول: يخرج في هذه الامة ولم يقل منها قوم تحقرون صلوتكم مع صلوتهم ويقرؤون القران لا يجاوز حلوقهم (او حناجرهم) يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية فينظرالرامي الي سهمه الى نصله الى رصافه فيتمارئ في الفوقه هل علق بها من الدم شئ.

(بخاری ج۲ص۲۴۰۱)

ترجمه: '' ''حضرت ابوسلمه اورحضرت عطاء بن بيبار دُلِيَّهُا دونوں حضرت ابوسعيد خدري رِثالثيًّا کے پاس آئے اوران سے سوال کیا کہ'' کیا آپ نے حضورا کرم ٹاٹیٹر سے خوارج کے متعلق کچھ سنا ہے؟ فرمایا:'' میں نہیں جانتا حرور یہ (خوارج) کیا ہیں؟ میں نے آپ تالیا سے سنا آ ب عَلَيْمًا فرماتے تھے:''اس امت میں، یون نہیں فر مایا اس قوم میں ہے، کچھا یسے لوگ پیدا ہوں گے کہتم اپنی نماز وں کوان کی نماز وں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے اور قر آن مجید کی تلاو ت بھی کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے پنچنہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرجانور سے یارنکل جا تا ہے(اس میں کچھ لگانہیں رہتا) تیر مارنے والا تیرکو د کھتا ہے پھراس کے پیکان کود کھتا ہے پھراس کے بارکود کھتا ہے( کہیں کچھنہیں)اس کے بعد جڑ میں (جو کمان سے لگتا ہے )اس کوشک ہوتا ہے شایداس میں خون لگا ہو( مگروہ بھی

حديث تمبر (٣٦)عـن انس ري قال سمعت رسول الله علي يقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل.....متفق عليه

(مشكوة ص ٢٩٩)

ترجمہ: ''حضرت انس خلف فرماتے ہیں: ''میں نے آپ علل کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے علامات میں سے ہے کہ علم (دین) اُٹھالیاجائے گا اور جہالت زیادہ ہوگی۔'' صدیث نمبر (کم) عن ابی هریوة خلف قال؛ قال رسول الله علل لعن آخر هذه الامة اولها.....رواه الترمذی (مشکوة ص ۲۷۰)

ترجمہ: '' آپ ﷺ نے علامت قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو عن طعن کریں برا بھلاکہیں گے۔''

صديث تمبر ( ٢٨ ) عن ابى قلابة قال قال ابن مسعود الله عليكم بالعلم قبل ان يقبض وقبضه ان يذهب باصحابه عليكم بالعلم فان احدكم لا يدرى متى يفتقر اليه او يفتقر الى ما عنده انكم ستجدون اقواماً يزعمون انهم يدعونكم الى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم العلم واياكم والتبدع واياكم والتنطع ، واياكم والتعمق ، عليكم بالعتيق.

(سنن دارمی ج ا ص ۲۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹونے ارشاد فرمایا: ' علم کوقبض ہونے سے پہلے لازم کپڑ واوراس کے قبض ہوجانے کی صورت میہ ہے کہ اہل علم چلے جائیں گے علم کولازم پکڑ و یقیناً تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کوعلم کی ضرورت پڑے گی اور دیگر لوگوں کواس کےعلم کی کہ ضرورت پڑے گی؟

عنقریبتم الیی قوموں کو پاؤگے جو بیگمان رکھتے ہوں گے کہ وہ اللہ تعالی کی کتاب کی طرف بلارہے ہیں۔حالانکہ وہ اللہ تعالی کی کتاب کواپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہوں گے قاعلم کولازم پکڑواوراپنے آپ کوخواہ مخواہ کی اللہ بن سے بچاؤاوراپنے آپ کوخواہ مخواہ کی

گہرائیوں اور باریکیوں سے بچاؤ اور (صحابہ کرام کے ) پرانے راستے کولازم پکڑو۔''

صديث مبر (٢٩) عن شقيق قال؛ قال عبد الله كيف انتم اذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربوافيها الصغير ويتخذها الناس سنة فاذا غيرت قالوا غيرت السنة قالوا متى ذالك يا ابا عبد الرحمن ؟قال اذا كثرت قرأ كم وقلت فقهاؤكم وكثرت امراؤكم وقلت امناؤكم والتمست الدنيا بعمل الاخرة.

ترجمہ: ''حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جبتم ایسے فتنہ میں گھر جاؤ کے کہ اسی فتنہ کی حالت میں چھوٹے بچے پرورش پاکر جوان ہوجا ئیں گے اور بڑی عمر والے بڑھا ہے کہ چہ کہ اس فتنہ پراس طرح عمل پیرا ہوں گے کہ اس کو سنت بنالیس گے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تو کہیں گے کہ سنت تبدیل ہوگئ ہے ۔ لوگوں سنت بنالیس گے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تو کہیں گے کہ سنت تبدیل ہوگئ ہے ۔ لوگوں نے کہا:'' اے ابوعبد الرحمٰن! ایسا کب ہوگا؟ فرمایا:'' سے حالت اس وقت ہوگی جبتم میں قاریوں (قرآن پڑھنے والوں) کی کشرت، فقہاء کی قلت ہوگی اور حکمر انوں کی کشرت ہوگی اور امانت داروں کی قلت ہوگی اور آخرت طلب کرنے والے عمل کے ذر دنیا طلب گی جائے گی۔''

صديث نمبر (٥٠) عن ثوبان الله عن النبي الله الله قال انمااخاف على امتى النبي الله قال انمااخاف على امتى الائمة المضلين.

ترجمہ:'' حضرت ثوبان طالیے فرماتے ہیں آپ علیا نے ارشاد فرمایا:'' اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمکہ کا خطرہ ہے'' (کہوہ میری امت کوسبز باغ دکھا کر گمراہ کریں گے) صديث تمبر (۵۱) عن محمد بن على طلط قد قد الله تجالس اصحاب المحصومات فانهم يخوضون في آيات الله ..... (سنن دارمي ج اص ۸۲) ترجمه: "د حضرت محمد بن على طلط فرمات بين: "جسكرا كرنے والول كراته مت بيله و ويقيناً الله تعالى كى آيات ميں كھنے والے ہيں۔ "

مديث تمبر (۵۲)عن ابن عمر الله انه جاء ه رجل فقال: ان فلاناً يقرأعليك السلام قال: بلغنى انه احدث فان كان احدث فان كان احدث فلا تقرأ عليه السلام. (سنن دارمي ج ا ص ١٢٠)

ترجمہ: "دخضرت ابن عمر رہا گیا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا: "فلاں آدمی آپ کو سلام دیتا ہے۔ "انہوں نے کہا: " یہ بات پہنچی ہے کہ اس نے دین میں نئے نظریات (بدعات) ایجاد کیے ہیں اگریہ بات درست ہے تو میرے سلام ان کومت پہنچا نا کیونکہ وہ اہل بدعت ہونے کی وجہ سے سلام کا حقد ارنہیں ہے۔ "

صديت تمبر (۵۳) عن اسماء بن عبيد دخل رجلان من اصحاب الاهواء على ابن سيرين فقالا يا ابابكر! نحدثك بحديث؟قال: لا. قال: "فنقراء عليكم أيةً من كتاب الله؟ قال: لا لتقومان عنى او لا قومن قال فخرجا فقال بعض القوم يا ابا بكر وكان عليك ان يقرأ عليك ايةً من كتاب الله تعالىٰ؟ قال ؛انى خشيت ان يقرأ على فيحر فانها فيقرء ذلك فى قلبى.

(سنن دارمی ج ا ص ۱۲۱)

ترجمه: ''اساء بن عبيد سے روايت ہے دو بدعتی خواہش پرست امام محمد بن سيرين ميسيّة

(مشكوة ص٨٨٨)

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: '' اے ابو بحر! ہم آپ کو حدیث سنا کیں؟ فرمایا نہیں کیا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں فرمایا نہیں (پھر فرمایا) یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤیا کھر میں اٹھ کھڑا ہوں گا، راوی کہتا ہے کہ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو قوم کے بعض ساتھوں نے کہاان کے قرآن پڑھنے میں کیا حرج تھا؟ فرمایا خوف تھا کہا گروہ قرآن بھیر کی کوئی آیت پڑھتے اور اس کے معنی کی تحریف کرتے اور یہ غلط معنی میرے دل میں بیٹھ جاتا (شاید میں ان کی طرح گراہ ہو جاتا لہذا ایسے لوگوں سے قرآن وحدیث سنا بھی درست نہیں) حدیث نمبر (۵۴) عن سہل بن سعد ٹائٹو ال ان وحدیث سنا بھی درست نہیں فرط کم علی الحوض من مر علی شرب و من شرب لم یظما ابدا لیر دن علی فرط کم علی الحوض من مر علی شرب و من شرب لم یظما ابدا لیر دن علی اقوام اعرفہ میں ویعوفون نی شم یحال بین ہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما احد ثوا بعد کی فاقول حکھا گھٹھا کہ نے بعدی متفق علیہ تدری ما احد ثوا بعد کی فاقول حکھا گھٹھا گھٹھا گھٹھا گھٹھا گھٹھا گھٹھا گھٹھا گھٹھا میں متعلی متعلی

ترجمہ: ''حضرت سہل بن سعد طائن فرماتے ہیں آپ سائن نے ارشاد فرمایا:''یقیناً میں حوض کو ثر پرتمہارا منتظر ہوں گا، جومیرے پاس سے گزرے گااس سے بٹے گااور جو شخص بٹے گاوہ بھی بیاسانہ ہوگا وہاں کچھلوگ میرے پاس سے گزریں گے میں بذر علامات ان کو پہچانوں گااوروہ بہچانیں گے پھرمیرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جان گی تو میں کہوں گا اور وہ ایس بھی بین انہوں نے گی تو میں کہوں گا بید بین انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں ایجاد کیں، تو میں کہوں گا ہلاکت در ہلاکت اس شخص کے لئے جس نے میرے دین کو تبدیل کیا۔''

حديث تمبر (۵۵) اخرج الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن

ابىن عمر گاعن النبى الله قال تبيض و جوه اهل السنة وتسود و جوه اهل البدع. (تفسير مظهرى ج ٢ ص ١١، در منثور ج ١ ص ٢٣)

ترجمہ: ''حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' اہل السنة کے چہرے سفیداوراہل بدعت کے منہ کالے ہوں گے۔''

صريث (۵۲)عن ابن عباس الله الله قرء هذه الآية قال؛ تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة .

(تفسیر مظهری ، ج ۲ ص ۲ ۱ ۱ ، تفسیر در منثور ج ۱ ، ص ۲۳)

ترجمہ: "حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے قرآن کی بیآیت ﴿ يوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ ﴾ کی تلاوت کی اور فرمایا: "اہل السنّت کے چرے سفید اور اہل بدعت کے منہ کالے ہوں گے۔"

صديث تمبر (۵۷)عن عبدالله بن عمروبن العاص التي قال ان في البحر شيط الله الله عبد على الناس قراناً شياطين مسجونة او قهاسليمان يوشك ان تخرج فتقرء على الناس قراناً (مسلم ج٢ص١٠)

ترجمہ: '' حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وَلِيَّوْ فرماتے ہیں:'' دریامیں شیاطین قید ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ آن جن کو حضرت سلیمان علیہ ان قید کیا تھا، عنقریب وہ کلیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے ان پر قرآن پڑھیں گے۔''

صديث تمبر (٥٨) عن ابن سيرين رُحَالَة قال ؛ لم يكونوا يسئلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيوخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلايوخذ حديثهم. (مسلم جاص ١١)

ترجمہ: ''امام ابن سیرین میں اسلیہ فرماتے ہیں (عہداول) کے لوگ سند حدیث کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے (کیونکہ اہل بدعت نہ ہونے کی وجہ سے سب ثقہ تھے ) تو جب فتنے فساداور بدعات رونما ہوئے تو لوگ کہتے تھے کہ اپنے راویوں کا نام لو (تا کہ ان کی جانے ) تو دیکھا جائے اگر وہ اہل السنّت سے ہے تو اس کی حدیث کولیا جائے گا اور اہل بدعت سے ہے تو اس کی حدیث کونہ لیا جائے گا۔''

ترجمہ: حضرت عمران و النظام ہے کہآپ تا ایشا و فر مایا میری امت کے بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں پھروہ جواُن کے بعد آئیں گے، پھروہ جواُن کے بعد آئیں گے، پھراُن کے بعد آئیں گے، پھراُن کے بعد ایسی قوم آئے گی جوگواہی دیں گے اور ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی، خیانت کریں گے ان پراعتماد نہ کیا جائے گامنت مانیں گے اور پوارا نہ کریں گے، ان میں موٹا پا ظاہر ہوگا مسلم کی روایت میں ہے پھرائیی قوم آئے گی جوموٹا پاکو پہند کرے گی۔''

ندكوره بالااحاديث كاخلاصه:

اگرآپ مذکورہ بالا احادیث کا بغور مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہ بات واضح طور معلوم ہو جائے گی کہ حضور اکرم علیہ نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اس امت میں بکثرت فتنے فساد ہریا ہوں گے گمراہیوں کے امام رونما ہوں گے رنگین دعوؤں کے ذر لوگوں کے

ایمانوں کولوٹ لیں گے اسلام اور مسلمانی کا دعویٰ کریں گے حالانکہ اسلام ہے ایسے فکل چکے ہوں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے۔اپنے خودسا ختہ عقائد ونظریات کوقر آن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گےاور بات بات پرقر آن کی آیات پڑھیں گے۔قر آن قر آن کی خوب رٹ لگائیں گے کیکن قرآن ان کے حلقوم سے نیخے ہیں اُترے گاہیجے اور سچی احادیث کا یہ کہہ کرا نکار کردیں گے کہ بیقر آن کےخلاف ہیں عقائدایے دماغ سے خود تیار کریں گے پھر قر آن مجید کی آیات کوان کےمطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے آیات قر آنیہ کا ایبا غلط مطلب بیان کریں گے جو دوسری آیات کے خلاف اور متصادم ہو گا قر آن کے نام پر مسلمانوں سے خوب جھگڑا کریں گے۔حالانکہ خود پر لے درجہ کے جاہل ہوں گے جانتے کچھ نہ ہوں گے لیکن اُن پڑھ ہونے کے باوجود فتوے دے کرلوگوں کو گمراہ کریں گے صرف اپنے آپ کومسلمان مجھیں گے باقی تمام مسلمانوں پرشرک وکفر کے فتوے لگا ئیں گے۔ جوآیات یہود ونصاری کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ خواہ مخواہ مسلمانوں پر فیٹ کریں گے ،گمراہیوں کے بیسرغنے غیر دین کو دین بنائیں گے اور دین میں رنگ برگی اعتقادی بدعات کوشامل کریں گے دین اسلام کی اصلی شکل وصورت کومسنح کر کےایک نے قتم کا ایک ڈھانچہ تیار کریں گے اہل السنّت والجماعت سے کٹ کر اورسلف صالحین کی یا کیاز جماعت کوچھوڑ کرنٹے نئے فرقے بنا ئیں گے،جھی اسلام کے نام پر بھھی قر آن کے نام پر ، تبھی قرآن وحدیث کے نام پر بھی توحید کے نام پر ، اور بھی اتحاد کے نام برعوام الناس کو دھوکہ وفریب دیں گے۔

الله کے نبی سَنَا الله اورسلف صالحین نے ایسے لوگوں کا نام اہل ہوی ، اہل بدعت اور اہل فرقہ رکھا ہے اور ایسے لوگوں سے کلی اجتناب کرنے کا حکم فر مایا ہے ان کے پاس بیٹھنے کا ان کی باتیں سننے بلکہ ان سے قرآن وحدیث سننے سے بھی منع فر مایا ہے کیونکہ یہ لوگ قرآن

پر بڑے دلیرواقع ہوئے ہیں جو چیز قر آن نہیں ہے اس کوقر آن بنا کر پیش کرتے ہیں اور قر آن بنا کر پیش کرتے ہیں اور قر آن مجید کی آیات کی تحریف کرتے ہیں اور غلط مفہوم بیان کرتے ہیں لہذا ایسے لوگوں سے قر آن سننے کو بھی ناجائز قر اردیا گیا ہے۔

مٰدکورہ بالا روایات سے بیہ بات بھی واضح ہے کہ اہل السنّت والجماعت سیحی اور برحق جماعت ہے بیوہ جماعت ہے جوآپ نگاٹیم اور صحابہ کرام نگاٹیے لے کرآج تک تشلسل اورتوا تر وتوارث کے ساتھ چلی آ رہی ہے آپ ٹاٹیٹی کی ذات اقدس تک اس مقدس جماعت کانسلسل با قاعدگی کے ساتھ قائم ہے اورنسلسل ایک دن بھی نہیں ٹوٹا اوریہ شلسل قیامت تک دائم اور قائم رہے گا۔ یہ جماعت آپ مُلَّاثِیُمْ آپ کےصحابہ کرام مُثَاثِیُمُ اورسلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی ہے اور چودہ سوسالہ بیصدی دارتسکسل اس فرقہ میں نہیں ہے۔ بیفرقہ جس صدی کی بھی پیداوارہے، وہ اپنے سے پہلی صدی والے تک اپنارشتہ بہیں بتا سکتا بلکہ براہ راست قر آن کا یا قر آن وحدیث کا مدعی بننا چاہتا ہےاور جولوگ آپ ٹاٹیٹی اور صحابه كرام تك اپنے مذہب اورنظريات وعقا ئد كالشكسل ثابت نہيں كر سكتے بلكہ درميان والى تمام صدیوں کو پھلاند کر قرآن یا قرآن وحدیث یا اسلام کا نام لیتے ہیں ان کا پیطرزعمل خود ان کی گمراہی کی دلیل ہے کیونکہ اس کا بیہ مطلب ہے کہ درمیان میں کچھالیی صدیاں گزری ہیں جن میں تمام لوگ نہ قر آن واسلام کو جاننے والے تھے نہ ماننے والے ،اور نہ ہی اس پر عمل کرنے والے تھے۔ان میں کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا اوریہ بات خود غلط اور قر آن وحدیث کی پیشگوئیوں کےخلاف ہےاوراس لئے بھی کہ جوقر آن وحدیث اوراسلام ایسے لوگوں کے ذریعے آئندہ صدی کے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچا ہے، تو اس قرآن واسلام پر کیااعتمادرہ سکتا ہے،اور حقیقت میہ ہے کہ ہر دوراور ہر صدی میں قر آن وحدیث اور اسلام کو جاننے ماننے اور اس پڑمل کرنے والے مسلسل چلے آرہے ہیں اس تسلسل میں

ایک منٹ بھی انقطاع واقع نہیں ہوااور یہی چیز اہل السنة والجماعة کا خاصہ ہے جود وسرے کسی فرتے اور گروہ میں نہیں پایا جاتا ۔ حضورا کرم مُلَّ ﷺ نے اہل السنة والجماعة سے وابسة رہنے کی تاکید فرمائی اور اس جماعت کو چھوڑنے پر جہنم کی وعید سنائی ہے اور الیبی جماعت کو اہل حق اہل السنة فرما کران کا نام خود تجویز فرمایا ہے اور قیامت تک ہر دور اور ہروقت میں تسلسل کے ساتھ جاری وساری رہنے والی اس جماعت کے ساتھ قائم رہنے کی ترغیب فرمائی اور اس کو چھوڑنے سے تقی ترغیب فرمائی اور اس کو چھوڑنے سے تختی کے ساتھ فرمائی۔

## اہل السنة والجماعة اورفرقه بندی:

قرآن مقدس اور حدیث پاک میں گروہ بندی اور فرقہ بازی سے شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے لیکن واضح ہو کہ اہل السنة والجماعة اصطلاحی معنی میں نہ گروہ ہے نہ فرقہ بلکہ بیلوگ تو اہل حق کی ہر دور میں ایک رواں دواں جماعت ہے ۔ فرقہ تو وہ ہے جواس جماعت سے کٹ کراوراس جماعت کی راہ چھوڑ کرایک نئی جماعت بنالےاوراہل السنۃ سے علیحدہ اپناایک اور شخص قائم کرے وہ فرقہ ہےاور گروہ بندی ہےاوراس کی قر آن وحدیث میں مذمت کی گئی ہے اہل النة والجماعة مذموم فرقه قطعاً نہیں ہے ۔اہل حق کی اس سیحی جماعت کوفر قه کهنایا فرقه تنجمها بهت برسی غلطفهی اورمغالطهآ میزی ہےلہذااگر کہیں اہل حق کی اس جماعت کوفرقہ کہا بھی گیا ہے تو وہ مذموم معنی کے لحاظ سے اصطلاحی فرقہ مرادنہیں ہے بلکہ وہاں فرقہ بامعنی جماعت کے ہے بہت سے لوگ اس حقیقت سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے اہل السنة والجماعة كوفرقه كہنے اور سجھنے لگ جاتے ہیں حالانكہ بیر جماعت فرقہ نہیں ہے بلكہ فرقے وہ ہیں جواس جماعت کوچھوڑ کرا لگ نام کام اور جماعت بناچکے ہیں حتی کہ اہل البنة والجماعة کے عقا ئدونظريات بھى چپوڑ چکے ہيں اورخود ساختہ اورخود باختہ خيالات كوقران وحديث اوراسلام

کا کیبل لگا کرسادہ لوح عوام کو گمراہ کرنے میں مشغول ومصروف ہیں۔

فقہی نداہب اوراصلاحی مشارب فقہ کے جار مذاہب اورصوفیاء کرام کے جار اصلاحی سلسلے قطعا فرقے نہیں ہیں بلکہ جیاروں آئمہ مجہدین امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اورامام احمد بن خنبل ﷺ اوران کے پیرو کارومقلدین اہل السنة والجماعة ہیں۔ان کا آپس کا فقہی فروی اختلاف مذموم نہیں ، بلکہ محمود اور رحمت ہے۔ان کے اختلاف کی حقیقت وحیثیت صرف مختلف تعبیرات اور سیحات کی ہے ۔اسی طرح اصلاحی سلاسل نقشبندیه، قادریه، چشتیهاورسهرورد بیهمی مختلف فر قے نہیں ہیں بلکه بیسب<ضرات اہل السنة والجماعة ہیں۔البتہ سالکین راہ کی اصلاح اور تربیت کے طریق ان کے مختلف ہیں جیسے دینی مدارس کے قرآن پڑھانے والے اساتذہ کرام مبتدی طلبہ کوقرآن مجید پڑھانے سے پہلے کوئی نورانی قاعدہ پڑھا تا ہے، اور کوئی بغدادی قاعدہ پڑھا تا ہے، اور کوئی یسر نا القرآ ن یڑھا تا ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہوتا ہے کہ بچے کے لئے قرآن پڑھنا آسان ہوجائے۔ اسی طرح اصحاب سلاسل مختلف طریقوں سے سالکین کی تربیت کرتے ہیں،مقصدسب کا ایک ہوتا ہے کہ سالک کی اصلاح ہوجائے ۔اسی طرح ائمُدار بعد کا مقصدصرف اورصرف بیہ ہے کہ لوگ قر آن وحدیث برعمل کر نیوالے بن جائیں ۔لہذاائمہار بعہ اوراصحاب سلاسل کو فرقہ کہنا کوتاہ فبھی ہے کیونکہ بیرتو سب کےسب اہل السنۃ والجماعۃ ہیں۔دلیل بیہ ہے کہ فرقہ بندی میں جولوگ مبتلا ہو چکے ہیں ،وہ لوگ اہل السنة والجماعة سےنفرت کرتے ہیں ۔ان سے بغض وعنادر کھتے ہیں،ان کے خلاف ان کے سینے کینے سے بھرے ہوئے ہیں، جبکہان چاروں مذا ہبار بعد کے پیرو کاروں اور حیاروں سلاسل کے سالکین کے درمیان پیار ومحبت ہے،الفت واخلاص ہے،رواداری اورایثار ہے،جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ معمولی اختلاف کے باوجودیہ سب ایک ہیں اور سب اہل حق اور اہل سنت ہیں۔ان میں سے کسی ایک کوفرقہ

کہنا درست نہیں ہے جوان کوفرقہ کہتا ہے درحقیقت فرقہ کی حقیقت سے نا آشا ہے۔

## قرآن مجید میں سلف صالحین کی جماعت کی پیروی کا حکم

آپ نے گزشتہ سطور میں بہت ہی احادیث کا مطالعہ کیا جن میں جماعت کے ساتھ چلنے کی زبردست تا کید کی گئی ہے اور جماعت سے کٹنے کو ایمان کے لئے خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ اب چند آیات ملاحظ فرمائے ۔ جن میں صالحین کی جماعت کی راہ کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اور اسی راہ پر چلنے کی تا کید فرمائی گئی ہے۔

آيت نمبر (1) اهدنا الصر اط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين. (سورة الفاتحه)

ترجمہ: ''بتلاد یجئے ہم کوراستہ سیدھاراستہ ان لوگوں کا جن پرآپ نے انعام فرمایا ہے نہ راستہ ان لوگوں کا جن پرآپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جوراستہ ہے گم ہوگئے۔'' (فائدہ) اس آیت میں صراط متنقیم یعنی سیدھی راہ کو متعین کیا گیا ہے کہ وہ ان مقدس لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا اور اس انعام یا فتہ جماعت کے لوگ چارشم کے ہیں چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

آ بيت تمبر (٢) ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً.

(سورة النساء آيت ۲۸)

ترجمه: ''جوشخص الله اوررسول عَلَيْهِمُ كاكهنا مان لے گا تواپسے انتخاص بھی ان حضرات کی ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فر مایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء

اور بید حضرات بہت الچھار ہیں۔ تواس آیت میں بتایا گیا ہے کہ منعملیہم چارفتم کے لوگ ہیں (۱) انبیاء کرام ﷺ (۲) صدیقین (۳) شہداء (۴) صالحین۔

تو ثابت ہوا کہصالحین کی راہ بھی''صراطمتنقیم''اوران کی پیروی کرناان کے نقش قدم پر چلنا گویا کہ صراطمتنقیم پر چلنا ہے اس آیت میں صراطمتنقیم کومتعین کرنے میں صراط القران والحديث كمخضرجمله كي بجائے صراط اللذين انعمت عليهم فرمانا دلیل ہے اس بات کی کہ قر آن وحدیث کے سیح مفہوم ومطالب تک رسائی سلف صالحین کی پیروی کے بغیرمشکل ہے اورصراط متنقیم بھی ان کے اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہےتو قرآن مجید کی بہآیت سلف صالحین کی جماعت کی پیروی کرنے کی تا کیدکرتی ہے ۔الحمد للّٰدامل السنة والجماعة كا قر آن مجيد كي اس آيت پر يورايوراعمل ہے۔ چنانچہ حضرت مولا نامفتی محرشفیع بیشینه فرماتے ہیں معلوم ہوا کہانسان کی اصلاح وفلاح کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ۔ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلقہ احکام موجود ہیں۔ دوسری رجال اللہ یعنی اللہ والے ان سے استفادہ کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پررجال اللّٰد کو برکھا جائے جواس معیار پر نہاتریں ان کورجال اللّٰہ ہی نہ مجھا جائے،اور جب رجال اللہ بھیح معنی میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کامفہوم سکھنے اورعمل کرنے کا کام لیا جائے ۔فرقہ وارانہاختلا فات کا بڑا سبب یہی ہے کہ پچھولوگوں نے صرف کتاب اللّٰد کو لے لیا رجال اللّٰہ ہے قطع نظر کر لی ان کی تفسیر وَتعلیم کوکوئی حثیت نہ دی اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آئکھ بند کرلی اور (تفسيرمعارف القرآن جلد ٢ص٩٤) دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے

آ بيت تمبر (٣٠) واذا قيـل لهـم امـنـوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن

السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لايعلمون. (سورة بقرة آيت ١٣)

ترجمہ: ''جبان سے کہاجاتا ہے کہتم بھی ایبا ہی ایمان لے آؤ جیساایمان لائے ہیں اورلوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لاویں جیسا ایمان لے آئے ہیں یہ بے وقوف یا در کھو بے شک یہی ہیں بیوقوف کیکن اس کاعلم نہیں رکھتے۔''

(فائدہ) اس آیت میں منافقین کے سامنے ایمان اوراع تقاد کی ایک کسوٹی اور معیار پیش کیا گیا ہے کہ تم ان لوگوں جیسا ایمان لے آؤ تب تمہارا ایمان معتبر ہے اگر تمہارا ایمان ان لوگوں جیسا نہیں ہے خواہ تم ایمان ،قر آن اور اسلام کے کتنے دعوے کیوں نہ کرو تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ صحابہ کرام ایمان کی کسوٹی اور حق کا معیار ہیں اور اس مقدس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ صحابہ کرام ایمان کی کسوٹی اور حق کا معیار ہیں اور اس مقدس جماعت کی پیروی راہ نجات اور صراط متنقیم ہے اور صحابہ کرام کی جماعت صالحین کی سرخیل اور اول دستہ ہے لہذا ان جیسا ایمان قابل قبول ہے ور نہ مردود ہے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے علی ایمان استنت والجماعت صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتے ہیں اور اس مقدس جماعت کی پیروی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

چنانچے حضرت مولا نامفتی محمد شفیع میسید کصتے ہیں: '' چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے کے ایمان کا ایک معیار رکھا گیا ہے کہ ﴿ اَمنوا کما اَمن الناس ﴾ یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اورلوگ اس میں لفظ ناس سے مراد بالا تفاق مفسرین صحابہ کرام ہیں کیونکہ وہی حضرات جونزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالی کے نزدیک وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوجن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھان کا المحاب کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا ور نہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پر کھا جائے گا جو

اس کسوٹی پرضیح نہ ہوااس کوشر عاایمان اور ایسا کرنے والے کومومن نہ کہا جائے گا۔اس کے ظلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں ان لوگوں نے صحابہ کرام کوسفہا ایسی بوقوف کہا اور یہی ہرزمانے کے گمرا ہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جوان کوشیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جابل قرار دیتے ہیں گر قر آن کریم نے بتلادیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔'' (معارف القران جام ۱۲۵)

تو معلوم ہوا کہ قر آن مجید کی ہیآ یت بھی صالحین کی جماعت کی پیروی کا حکم دیتی ہے۔

آ بيت تمبر ( ٢٧ ) ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولي ونصله جهنم وسآء ت مصيرا.

(سورة نساء آيت ۱۱۵)

ترجمہ: " جوشض رسول ( علیہ ) کی مخالفت کرے گا بعداس کے کہاس کو امرحق ظاہر ہو چکا تھااور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ پر ہولیا تو ہم اس کو جو پچھوہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔'

(فائدہ)اس آیت میں حضورا کرم تالیق کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مومنین کی جماعت کی مخالفت کو ایمان کے لئے خطرناک قرار دیا گیا اور جماعت مومنین سلف صالحین کی راہ چلنے کی تاکید وترغیب دی گئی اور ان کے رائے کوچھوڑ نے سے حتی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔اورا ہال السنّت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ جماعت کی راہ صراط متنقیم ہے جس کوچھوڑ نے سے آدمی گمراہ ہوجا تا ہے۔

چنانچه مفتی محمد شفیع سیسید کصته ہیں (آیت نمبر ۱۱۵)اس آیت میں دوچیزوں کا

جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا ہے۔ایک مخالفت رسول عَلَیْمُ اور بیظا ہر ہے کہ مخالفت رسول عَلَیْمُ کفراور وبال عظیم ہے دوسرے جس کا م پرسب متنفق ہوں۔اس کو چھوڑ کران کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت جمت ہے یعنی جس طرح قرآن وسنت کے بیان کردہ احکام پڑمل کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہوجائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے جیسا کہ آپ علی الجماعة من شذ شذ فی کہ آپ علی جا کہ میں ارشاد فر مایا ید الله علی الجماعة من شذ شذ فی الناریعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے اور جو شخص جماعت میں شائد کا ہاتھ ہے اور جو شخص جماعت میں ڈالا جائے گا۔

حضرت امام شافعی بینیا سے کسی نے سوال کیا کہ کیاا جماع امت کے جمت ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ہے؟ آپ نے قرآن مجید سے دلیل معلوم کرنے کے لئے تین روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو معمول بنایا ہر روز دن میں تین مرتبہ اور رات میں تین مرتبہ پورا قرآن ختم کرتے تھے بالآخریہی مذکورہ آیت ذہن میں آئی اور اس کو علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کی جمت پر بیدلیل کافی ہے۔

(معادف القران ج۲ص ۵۴۷) ثابت ہوا کے سلف صالحین کی جماعت کی پیروی ضروری ہےاوراس راہ کوچھوڑ نا گراہی ہے

آ بيت نمبر (۵) والسبقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . (سورة توبة آيت ١٠٠)

ترجمہ: ''جومہا جرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہواا وروہ سب اس سے راضی ہوئے۔'' (فاكده) اس آيت ميں الله تعالى نے سابقين اولين مهاجرين وانصار سے راضى ہونے كى خوشنجرى سنائى كه ميں ان سے راضى مون خوشنجرى سنائى كه ميں ان سے راضى موں اور وہ مجھ سے راضى ہيں۔

توبیآیت بھی صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی پیروی کی ترغیب دیتی ہے اور تاکید کرتی ہے اور اہل السنّت کرتی ہے اور اہل السنّت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کے بغیر نجات مشکل ہے۔

والجماعت کاعقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کے بغیر نجات مشکل ہے۔
حضرت مولا نامحمد ادر لیس کا ندھلوی نیٹیٹ کلصے ہیں: '' ﴿ وَالْسَدْيِين اتبعو هم ﴾
سے وہ لوگ مراد ہیں جوسا بقین اولین کے بعد آئے اوران کے قش قدم پر چلے خواہ وہ صحابہ ہوں تابعین ہوں یا تبع تابعین یاان ہے بھی بعد غرض یہ کہ ﴿ وَالْسَدْيِين اتبعو هم ﴾ سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جومہا جرین اورانسار کی پیروی کریں خواہ وہ کسی زمانہ میں ہوں وہ سب تمام لوگ مراد ہیں جومہا جرین اورانسار کی پیروی کریں خواہ وہ کسی زمانہ میں ہوں وہ سب منام لوگ مراد ہیں جومہا جرین اورانسار کی پیروی کریں خوش اور وہ خدا سے خوش اور کی ہیں میں ان کے پیروکار ہوں بغیر صحابہ کی اتباع کے اور پیروی کے خدا کی رضا اور جماعت صحابہ کرام کے طریقہ پر اور اجماعت کا یہی طریقہ ہے کہ نبی کریم کا ایکا کی سنت اور جماعت صحابہ کرام کے طریقہ پر

واجماعت 6 بی طریقہ ہے کہ بی سریم سیجیم کی ست اور جماعت سیحابہ ترام کے طریقہ پر چلتے ہیں ا ان کواہل السنّت والجماعت کہاجا تا ہے۔'' (معارف القران جسم ۴۰۰۰) تو ہبر حال ہیآیت بھی جماعت کی ہیروی کی دلیل ہے۔

آ يت نمبر (٢)واتبع سبيل من اناب الى (سورة لقمان آيت ١٥)

ترجمه: ''اس شخف کی راه پر چلنا جومیری طرف رجوع ہو۔''

(فائدہ) اس آیت میں بھی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی پیروی کا حکم

دیا گیاہے کہ اللہ والوں کی راہ پر چلوا وران کا اتباع کر وتو معلوم ہوا کہ قر آن اور اسلام کو بیجھنے اور اس پڑمل کرنے کے لئے سلف صالحین کی جماعت کی پیروی ضروری ہے۔

مفسرقر آن علامه سيرمحمود آلوي بغدادي تُشَلَّدُ آيت مذكوره بالاكي تعريف لكصة بيل و حاصله اتبع سبيل المخلصين خلاصه بير ب كمخلصين كي جماعت كي بيروي ب (دوح المعاني ج ١١ص ١٣٠)

علامه آلوى بَيْنَيْمَ يَدِفَرِ مَاتَ بِينَ. ' وغير واحد يقول هو صلى الله عليه وسلم والمنون والظاهر والعموم . (روح المعانى ج اصسم)

آيت نمبر ( ) يا ايها الذين امنو ااطيعو االله و اطيعو الرسول و اولى الامر منكم. (سورة النساء آيت ٥٩)

ترجمه: ''اےایمان والوتم اللہ کا اور رسول مَنْ ﷺ کا کہنا مانو اور تم میں جولوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔''

(فائدہ)اس آیت میں اولی الامو کی اطاعت کا بھی تھم دیا گیااولی الامو کا معنی تھم والے اور بیدوفتم پر ہیں ایک تھران جو تھم چلانے والے ہیں دوسراعلاء وفقہاء اسلام بیتھم بتانے والے ہیں ۔لہذااللہ اوراس کے رسول منافی کی اطاعت کے ساتھااولی الامولین کی تحکم انوں اور علاء وفقہاء کی بھی اطاعت کرنی ہے اور بیعلاء وفقہاء اسلام بھی صالحین کی

جماعت کے افراد ہیں۔ لہذا ہے آیت بھی صالحین کی جماعت کی پیروی اوراتباع کا علم دیتی ہے۔ چنا نچہ حضرت مولا نامجہ تقی عثانی دامت برکا تہم فرماتے ہیں اور بعض حضرات نے قرمایا کہ اس سے مراد مسلمان حکام ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے فقہاء مراد ہیں بیدوسری تفسیر جابر بن عبداللہ ڈاٹھی عبداللہ بن عباس ڈاٹھی مجاہد ہیں تاہد علی میں اور دوسرے عطاء بن ابی رباح ہو تاہد ہو اس اس بی بیات ہے مفسرین سے منقول ہے اور امام رازی ہو تاہد نے اس تفسیر کو متعدد دلائل کے ذر بہت سے مفسرین سے منقول ہے اور امام رازی ہو تاہد کی الامو سے علاء مراد لین اولی ہے۔ بہت سے مناء مراد لین اولی ہے۔ بہت سے مناب بہ بہت سے مناب بہت ہے مناب ہے مناب بہت سے مناب ہے مناب

(تفسير كبير ج ٣ص٣٣)

امام ابو بکر جصاص میشین فرماتے ہیں: '' دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں بلکہ دونوں میں معاملات میں کی جائے اور علماء دونوں مراد ہیں اور مطلب سیہ ہے کہ حکام کی اطاعت سیاسی معاملات میں کی جائے اور علماء وفقہاء کی مسائل شریعت کے باب میں '' (احکام القران للجصاص

ج اص ۲۵۶)

علامه ابن القیم ﷺ فرماتے ہیں کہ امراء کی اطاعت کا نتیجہ بھی بالآ خرعلاء ہی کی اطاعت ہے۔ کیونکہ امراء بھی شرعی معاملات میں علاء کی اطاعت کے پابند ہیں مطاعة الامر اتبع لطاعة العلماء (اعلام المؤقعین جاسے)

بہر حال اس تفسیر کے مطابق آیت میں مسلمانوں کو بیکہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول عَلَیْظِ کی اطاعت کریں جواللہ اور اور اس کے رسول عَلَیْظِ کے کلام کی شارح ہیں اور اس اطاعت کا اصطلاحی نام تقلید ہے۔

(تقلید کی شرعی حیثیت ص ۲ ا ، ۲ ا )

واضح رہے کہ جن علماء حق اور فقہاء اسلام کواو لیے الامسر کہدکران کی اطاعت و

پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ صالحین کی جماعت کے اعلی افراد میں لہذا اس آیت میں بھی صالحین کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔

### جماعت قرآنی کے منکرآیات قرآنی کے منکر ہیں

قارئین! قرآن مجید کی بیہ چھآیات بینات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں جن میں اللہ اوراس کے رسول مُثالِثًا کی اطاعت کے ساتھ ایک جماعت کی پیروی اورا تباع کا حکم دیا گیا ہے۔اوروہ جماعت ایسی ہے جوعہداول سے چلی ہےاور ہر دور میں مسلسل چلی آ رہی ہےاور قیامت تک چلتی رہے گی کیونکہاس جماعت کے راستہ کو صراط متنقیم کہا گیا ہے اورا یسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی تا کید کی گئی ہے تو لازم ہے کہ یہ جماعت ہر دور میں ا بینے عقا کداورنظریات کے ساتھ باقی موجود ہواورسوائے اہل السنۃ والجماعت کوئی الیس جماعت نہیں یائی جاتی جواس تشکسل کے ساتھ دائم وقائم اور جاری وساری ہو کیونکہ جوفرقہ چودھویں صدی میں پیدا ہواوہ تیرھویں صدی میں موجودنہیں تھااور تیرھویں صدی میں پیدا ہونے والے کا بارھویں صدی میں نام ونشان نہیں۔اس طرح جس فرقہ نے بار ہویں صدی میں جنم لیا وہ گیار ہویں صدی میں موجود نہیں تھا۔لہذا قرآن مجید نے جس جماعت کی پیروی کا حکم دیا ہےوہ سلف صالحین کی اہل السنّت والجماعت ہے، باقی سب نوز ائیرہ فرقے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان نومولود فرقوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تمہارے خیالات ونظریات والےلوگ تم سے پہلے بھی دنیا میں کہیں موجود تھے تمہاری جماعت کےافراد خیر القرون میں بھی پائے جاتے تھے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی جماعت کوکسی جماعت کے افرادکو بزرگوں، عالموںاورا ماموں کونہیں مانتے ہم تو قر آن کو مانتے ہیں۔ ایک تو یہ بات واضح ہوگئ بیفرقے قرآن والی جماعت کونہیں مانتے دوسری میہ

بات کہ ان فرقوں کا عہداول تک کوئی تسلسل نہیں ہے۔ لہذاان کا نومولود ہونا ہی ان کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے اور ان کا یہ کہنا بھی جھوٹ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن تو اپنی جماعت کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ اور بیلوگ قرآن کی جماعت کا انکار کرتے ہیں اس طریقہ سے بیلوگ صرف جماعت قرآنی کے مشکر ہیں جن میں جماعت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔

#### وضاحت کے لئے ایک مثال:

ایک شخص بوڑھا ہوگیا اس کے دو بیٹے تھے پیشخص اپنے چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا!
میں مجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اپنے بڑے بھائی کی پیروی کر، اس کا کہا مان ، اس کی مرضی
کے خلاف کوئی کام نہ کر، چھوٹا بولتا ہے ابوجان! میں آپ کی مانوں گالیکن بڑے بھائی کی
نہیں مانوں گا، باپ بار بار بڑے بھائی کی پیروی کا حکم کرتا ہے بیٹا بار باریہی کہتا کہ ابوجان
آپ کی مانوں گا بڑے بھائی کی نہیں مانوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ بے وقوف چھوٹا بیٹا صرف
بڑے بھائی کا انکار نہیں کرتا بلکہ باپ کی بات کورد کر کے باپ کا نافر مان ہور ہا ہے۔ اسی
طرح قرآن مجید کے دعوید اراوگ قرآن مجید کی جماعت کا انکار کر کے قرآن نے دیا ہے لہذا سلف
مرہے ہیں کیونکہ جماعت کی پیروی اور اطاعت کا حکم بھی تو قرآن نے دیا ہے لہذا سلف صالحین کی راہ چھوڑ دینا گویا قرآن مجید کوچھوڑ نا ہے۔

## قر آناور جماعت قر آن دونوں کی بیروی کی صحیح صورت

علاء اہل السنّت والجماعت کے نزدیک دین اسلام کی اصل بنیاد قر آن مجید ہے اوراسی کی پیروی کرنااس پڑمل کرنا راہ نجات ہے کین ہمارے علاء فرماتے ہیں قر آن مجید کی کسی آیت کی تفسیر سیجھنے کے لئے قر آن مجید کی جماعت کی راہنمائی حاصل کی جائے۔ جو پچھ

قرآن مجید کی تفسیر حضورا کرم علی ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم اور بزرگان دین نے فرمائی ہے وہی سیحے اور برق ہے۔ دوسر لفظوں میں قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب متعین کرنے میں قرآن مجید کی جماعت کا فہم معتبر ہے قرآن کی جماعت نے قرآن مطلب معین کرنے میں قرآن مجید کی جماعت کا فہم معتبر ہے قرآن اللہ کا اور فہم سلف صالحن مجید کی جماعت کا ہے بخلاف گمراہ فرقوں کے کہ وہ سلف صالحین ، بزرگان اور آئم مجتبدین کی جماعت کا ہے بخلاف گمراہ فرقوں کے کہ وہ سلف صالحین ، بزرگان اور آئم مجتبدین کی بیان کردہ سے جات کو پس پشت ڈال کرآیات قرآنی کا مطلب اپنی فہم و سمجھ کے مطابق متعین کرتے اور پھراپی فہم کوقرآن مجید کا درجہ دے دیتے ہیں اور جو شخص ان کی فہم کو خہ مانے اس یہ منکر قرآن ہونے کا فتو کی صا در کردیتے ہیں۔

فرق خوب سمجھ لیجئے ! تفییر قرآن کے سلسلہ میں اہل السنّت والجماعت سلف صالحین کے فہم پراعتماد کرتے ہیں جبکہ نومولود فرقے سلف صالحین کی راہ چھوڑ کراپنی فہم وسمجھکو قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔

ایک دوسرا فرق میرجی ہے کہ اہل السنّت والجماعت کے اکابر اور ائمہ مجتمدین قرآن مجیدکا مطالعہ فرما کرعقائد ومسائل کا انتخراج واستنباط کرتے ہیں بخلاف گراہ فرقول کے کہ وہ لوگ مسلہ اپنے دماغ سے گھڑ لیتے ہیں چرقر آن مجید کو اپنے خود ساختہ مسکلہ کے مطابق ڈھالنے کی سعی مذموم کرتے ہیں تو بہر حال میہ بات واضح ہوگئی کہ فہم قرآن کے سلسلہ میں جماعت قرآنی کی بیروی کرنی ہے۔ جولوگ قرآن والی جماعت کی راہ چھوڑ کر تفسیر قرآن میں اپنی مرضی اور من مانی کرتے ہیں وہ ہمیشہ راہ راست اور صراط متنقیم سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔

## قرآن مجید کی تفسیر میں اپنی مرضی اور من مانی کرنے کا انجام

جن اوگوں نے فہم قرآن کے سیح طریقہ کو چھوڑ کرسلف صالحین کی سیحات و تعبیرات کو پس پشت ڈال کراور قرآن والی جماعت کی را ہنمائی سے بے نیاز ہوکرا پنی مرضی اور منشاء کے مطابق قرآن مجید کو شیحنے کی کوشش کی اور آیات قرآنی کو اپنے خیالات کے مطابق ڈرآن مجید کو جھنے کی کوشش کی اور آیات قرآنی کو اپنے خیالات کا مطابق ڈھالنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اپنے گندے اور خیالات فاسدہ کو قرآن کا درجہ دینے میں کھینچ تان کی تو ایسے براہ لوگوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو باز سیح اطفال بنا کر رکھ دیا اور تحریف قرآن کی بدترین مثالیں قائم کر کے یہود و نصاری کو بھی مات کر دیا۔

ایسے برقماش لوگوں نے برزور قلم قرآن مجیدسے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث رسول من گئی ہراعتا خبیں ہے ایسے ہی ہیں۔ لوگوں نے صلوق ، زکوۃ اور روزہ وغیرہ عبادات مخصوصہ کا حلیہ بگاڑ کر کہا کہ ' صلوۃ' وعا کا نام ہے' ' ذکوۃ'' پاکی صفائی کا نام ہے اور ' روزہ'' صرف گنا ہوں سے جینے کا نام ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے قرآن مجیدسے خم

نبوت، حیات عیسی عظیه اور عذاب قبر کا افکار ثابت کیا قرآن پڑھ کر، جنات، ملائکہ، پل صراط، شیاطین، وزن اعمال، معراج النبی ﷺ اور حشر اجساد کا انکار کیا۔ یہی لوگ تو ہیں

جنہوں نے قرآن کے نام پر معجزات ، کرامات ، قربانی و د جال اور امام مہدی کا انکار کیا۔ ایسے ہی لوگوں نے ٹی وی ، ناچ ، گانا ، تصویریں ، سود وغیرہ حرام کاموں کوقر آن مجید سے

" ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

وہ اوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے قرآن سے اللہ کے نبیوں ، ولیوں اور اماموں کو عالم الغیب ، مختار کل ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا ثابت کیا ہے۔ غیر اللہ کے تجدے ، نذر و نیاز ، گیار ہویں شریف ، جشن میلا والنبی شائیم کو بھی قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ جولوگ

ا یک مجلس کی تین طلاقوں کو تین نہیں کہتے اور یتیم پوتے کو دا دا کی جائیداد میں وارث بناتے ہیں، استدلال تو وہ بھی قرآن سے کرتے ہیں۔

حضرت عیسلی عیلالپتلاکے باپ کو (نعوذ باللہ ) ثابت کرنے والے لوگ بھی قر آ ن یڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا بن باپ پیدا ہونا قر آن کے خلاف ہے حضورا کرم ٹاٹیٹا کے صحابہ کرام ﷺ کو (توبہ نعوذ باللہ) کا فرومر تد کہنے والے لوگ بھی قرآن کریم کی آیات کو دلیل بنا کرپیش کرتے ہیں۔حضرے علی ڈاٹٹؤ کا قاتل عبدالرحمٰن بن ملجم اوراس کا خارجی گروپ بہت بڑاقر آنی تھا اور وہ حضرت علی ڈٹاٹنڈ کا کفراور واجب القتل ہونا قر آن سے ثابت کرتا تھا۔ ثابت کر نیوالوں نے اپنامتعہ بھی تو قر آن سے ثابت کیا ہے۔مردوعورت کی مساوات اور بے بردگی بھی قر آن سے ثابت کی گئی ہے، اور کہنے والے بیکھی کہتے ہیں کہ توسل شرک ،ساع موتی شرک اور پوری امت مشرک ہے(العیاذ باللہ )حتی کہ آپ ٹائیٹیا کے روضہا قدس کوشرک کی بنیاد کہد یا بہت سے لوگوں نے مہدی مسیح موعوداور نبی ہونے کا دعوی کیا اور پھرا لیے دعووٰل کوقر آن سے ثابت کر دکھایا۔کسی نے بیک وقت قر آن سے گیارہ شادیاں ثابت کیس کسی نےعورت کی سر براہی ثابت کی اورکسی نےعورت کی دیت کو مرد کی دیت کے برابر ثابت کیا۔

الغرض یارلوگوں نے کیا کچھ قرآن سے ثابت کر کے نہیں دکھایا حتی کہ ایک شخص نے دعوی کیا کہ میں قرآن سے ثابت کر تا ہوں کہ شراب وخنز برحال ہے۔ جب اس سے شوت مانکا گیا تو قرآن مجید کی درج ذیل آیت پڑھی اورا پنے دعوے کو ثابت کردیا ﴿ طعام الله یا تو تو الکتاب حل لکم ﴾ " یعنی اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال ہے۔'' طرز استدلال بیا پنایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے۔'اہل کتاب شراب پنتے ہیں خزیر کھاتے ہیں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے بھی یہ چیزیں حلال ہے۔ اہل کتاب شراب پنتے ہیں خزیر کھاتے ہیں اہذا ہمارے لئے بھی یہ چیزیں حلال

ہیں کیونکہ یہ بھی اہل کتاب کا کھانا ہیں حالانکہ سلف صالحین کی انعام یافتہ جماعت کے نزدیک اس آیت کی مرادیہ ہے کہ تمہارے لئے اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے یعنی مرغی، کبری وغیرہ ہے صطرح مسلمان ذبح کرے تو حلال ہے اسی طرح اگر اہل کتاب کا کوئی آدمی حلال جانور کوذبح کرے تو وہ بھی حلال ہے۔

خلاصہ: یہ کہ آزادی نظر وفکر کے نام سے جن لوگوں نے قرآن کی بتائی ہوئی انعام یافتہ جماعت کی راہ چھوڑی اور اللہ تعالی کی کتاب میں اپنی مرضی کی اور من مانی چلائی تو عبدالرحمٰن بن ملجم جیسے خارجی ، رافضی ، ناصبی ، معتزلی ، جبری ، قدری ، ، ذکری ، قادیانی ، چکڑالی ، پرویزی اور مسعود الدین عثانی غیر مقلد جیسے فرقہ سازلوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو بازیچہ اطفال بنایا غیر قرآن کو قرآن کھرایا، بے دینی کو دین کا نام دیا اور کفر کو اسلام کا لیبل لیکا اور تمام مسلمانوں کو خارج از اسلام کہ کرخود کو اسلام کا واحد ٹھیکیدار بنایا۔

اسی براہ روی اور ذہنی آوارہ گردی سے بیخے کے لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید کو سیجھنے

کے لئے انعام یافتہ جماعت صالحین کی پیروی کولازی قرار دیا ہے اور صرف اسی جماعت
کو''صراط متنقیم'' بتایا ہے اور جماعت کی راہ چھوڑ نے کو گمراہی قرار دیا ہے۔ اسی لئے تو اہل السنّت والجماعت کے لوگ قرآن والی جماعت کی پیروی کرتے ہیں اور اس جماعت کے چھوڑ نے کو گمراہی بتا نے ہیں۔ جبکہ دوسرے فرقے صرف قرآن قرآن کی رٹ خوب لگاتے ہیں اور جماعت کی راہ اختیار کرنے سے انکاری ہیں حالانکہ جماعت کے بغیر قرآن کے مطالب تک رسائی ناممکن ہے۔ یہ ہائل السنّت والجماعت اور فرقوں کا واضح فرق۔''

کیا قرآن مجید میں ہرمسکاہ کا واضح جواب موجود ہے؟

قرآن مجید کو برائے نام استعال کرنے والے فرقوں کی عادت ہے کہ جب بھی

کوئی مسکدان کے سامنے پیش کیا جا تا ہے تو فورا سوال کرتے ہیں کہ یہ مسکد قرآن مجید ہے ٹابت کرو،قر آن مجیدییش کرو ۔اگراس مسئلہ کا جواب قر آن میں نہیں ہےتو ہم اس کونہیں مانتے ،حالانکہ حقیقت بیہ ہے کہ ہرمسکلہ اور ہر جزئیہ وضاحت کے ساتھ قر آن مجید کی عبارت میں موجود نہیں ہےاور نہ ہی ایباممکن ہےور نہ موجودہ قرآن سے تو قرآن کئی گنابڑھ جاتا جس سے استفادہ کرنا بھی دشوار ہو جاتا قر آن مجید تو ایک اصولی کتاب ہے۔جس میں جزئيات نسبتاً كم اوراصول زياده ہيں۔

دیکھئے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے لیکن مکمل طریقہ نماز تعداد ركعات وغيره ذكرنهيس كى گئيں زكو ة كاحكم ہے كيكن نصاب نہيں بتايا گيااور بيرجمي نہيں بتايا گيا مال کا حیالیسواں حصہ ز کو ۃ ہے، روز ہے کا حکم ہے لیکن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جا تا ہے اور کن چیز وں ہے نہیں ٹوٹنا ، پیفصیل قرآن میں نہیں ہے ، حج وعمرہ کے بعض مسائل تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں مذکورہ ہیں لیکن کمل طریقہ مذکور نہیں ہے۔قرآن مجید میں التحیات ، دعائے قنوت ،اذ ان وتکبیر کےالفاظ اور رکوع و تجود کی تسبیحات موجود نہیں ہیں ،قر آن مجید میں نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ ککھا ہوانہیں ہے،قر آن مجید میں گدھے،گھوڑے، ہاتھی بھینس،کوا،اورطوطاوغیرہ پرندوںاور جانوروں کے حلال وحرام ہونے کا حکم موجوذ نہیں ہے الغرض نامعلوم كتنى جزئيات وعبادات مين جن كاحكم ياتفصيل قرآن مجيد مين موجود نہیں ہے۔لہٰذا ہرمسکلہ میں قرآن مجید کی آیت کا مطالبہ کرنا کہ ہرمسکلہ قرآن سے ٹابت کروورنہ ہمنہیں مانتے پر لے درجے کی جہالت اور قر آن سے ناوا قفیت ہے۔ حتی کہ مولا نامحمعلی جالندهری بیشیمنگرین حدیث ہے سوال کیا کرتے تھے کہ بتاؤ! قرآن مجید کی

کس آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کتے کا پیشاب نایاک ہے۔مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام جزئیات کا احاط نہیں ہے البتہ قرآن مجیدنے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اگر اس پر مل کیا جائے تو ہر مسله کاحل نکل آتا ہے۔

تبياناً لكل شيئ كا مطلب: جب يه بات اظهر من الشمس به كه شريعت كم برمسكه كا جواب واضح لفظول بين موجود نهيل به تو سوال بيدا به وتا به كه قرآن مجيد كو الله تعالى في هنبيان الكل شيئ فرما يا به تواس كاكيا مطلب؟ توعلاء الله تعالى في الله تعالى في السنت والجماعت فرمات بين كه اس آيت كاصحح مطلب يه به كه الله تعالى في اليه اصول اور ضا بطقر آن مجيد بين كه اس آيت كاران كو بروئ كار لا يا جائ اورضيح استعال كيا جائ تو برمسكه كاحل قرآن مجيد سي نكل سكتا به اوراصول يه به الله تعالى ارشا وفرمات بين يب الهسال المناور المنه واطيعو الله واطيعو الله واولى الامر. (سورة النساء آيت ۵۹)

ترجمه: ''اے ایمان والو!تم الله کا کہنا مانو اور رسول عَلَيْمٌ کا کہنا مانو اورتم میں جولوگ اہل حکومت میں ان کا بھی۔''

اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے کسی مسئلہ کے اللہ یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی کی اطاعت کر ولیخی قر آن مجید کی طرف رجوع کروا گرمسئلہ کا جواب قر آن مجید میں موجود ہے تو بہتر،اگر قر آن میں وہ مسئلہ بیں ہے تو رسول اللہ سکا تیا ہے کہ اطاعت کر ولیعنی حدیث میں مسئلہ کو تلاش کروا گرحدیث میں مسئلہ لی جائے تو بہتر اگر نہیں تو اولی الا مو کی اطاعت کر واور یہ بات پہلے با حوالہ گر رچکی ہے کہ فقہاء اسلام اور علاء ربانی اولی الا مو میں داخل اور شامل میں لہذاان کی طرف رجوع کرو۔اگر اس مسئلہ پرتمام فقہاء اسلام کا اتفاق ہے تو وہ اجماع امت ہے اوراگر فقہائے اسلام کا اس میں اختلاف ہے تو یہ اجتہا داور قیاس حجے ہے۔ پس اپنے امام کی تقلید کرواب اس آیت میں نہیں بتایا گیا کہ مسئلے کا اجتہا داور قیاس حجے ہے۔ پس اپنے امام کی تقلید کرواب اس آیت میں نہیں بتایا گیا کہ مسئلے کا

الحمد للدعلماء اہل النة قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس اصول پر ہمیشہ ممل کرتے علی آرہے ہیں بخلاف گراہ فرقوں کے کہ انہوں نے قرآن مجید کے بیان کردہ اصولوں کو چھوڑ رکھا ہے بلکہ اس اصول قرآنی کے منکر ہیں کیونکہ بعض فرقے بلکہ اکثر فرقے صرف قرآن کو ماننے کا دعوی کرتے ہیں اور بس بقیہ اصولوں کا واضح لفظوں میں انکار کرتے ہیں۔ حدیث کا انکار اور قیاس صحیح کا انکار اور بعض گمراہ فرقے زبانی دعوی کرتے ہیں کہ ہم قرآن وحدیث کو ماننے ہیں اور بعض فرقے قرآن وحدیث اور اجماع قیاس صحیح کا کھلے لفظوں میں انکار کرتے ہیں اور بعض فرقے قرآن وحدیث اور اجماع قیاس صحیح کا کھلے لفظوں میں انکار کرتے ہیں اور بعض فرقے قرآن وحدیث اور اجماع کے ماننے کا دعوی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں لیکن قیاس صحیح کا صاف انکار کرتے ہیں۔

اور بیا یک مسلمہ حقیقت ہے قرآن مجید کے بیان کردہ ان چاراصولوں میں سے کسی ایک کے افکار سے چاروں کا افکار لازم ہے اور کسی ایک آیت کے افکار سے پورے قرآن مجید کا افکار لازم ہے۔ بیہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اہل السنة والجماعة کی راہ چھوڑ کر نئے نئے فرقے بنانے والے بیلوگ قرآن مجید کی جماعت کا افکار کر کے چھ سے زائد آیات کا کا افکار کر چکے ہیں اور اب قرآن مجید کے اس اصول کا افکار کر کے مزید نامعلوم کتی آیات کا افکار کرتے ہیں جن میں میاصول بیان کیا گیا اور علماء اہل السنة پوری پابندی کے ساتھ اس پر من بیر ہوں۔

چنانچیمولا نامفتی محمشفیع میشید فرماتے ہیں رہایہ سوال کہ قر آن کریم میں دین کے بھی سب مسائل ندکور نہیں تو ہتنیانا لکل شیع ﴾ کہنا کیسے درست ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قر آن کریم میں اصول تو تمام مسائل کے موجود ہیں انہیں کی روثنی میں احادیث رسول اللہ علیا ان مسائل کا بیان کرتی ہیں اور کچھ تفصیلات کوا جماع وقیاس شرعی کے سپر دکر دیاجا تا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احادیث رسول اللہ علی اور اجماع وقیاس سے جو مسائل نکلے ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے قر آن ہی کے بیان کئے ہوئے ہیں۔

(معارف القران ج ۵ ص۳۵)

تو معلوم ہوا کہ بے شک قرآن ہر مسلے کاحل پیش کرتا ہے اور ہر شنے کا بیان ہے بشرطیکہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ پڑمل کیا جائے اور قرآن مجید میں اپنی مرضی اور من مانی نہ کی جائے۔

# کتاب الله میں مرضی اور من مانی کرنا یہود کا طریقہ ہے

یہودیوں کی ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتے تھے اوران کا غلط اور من مانا مطلب بیان کرتے تھے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

آیت نمبر(۱) افتط معون ان یؤمنوالکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحر فون من بعد ماعقلوه و هم یعلمون. (سورةبقره آیت ۵۵) ترجمه: "کیا اب بھی تم تو قع رکھتے ہوکہ بیتمہارے کہنے سے ایمان لے آویں گے حالانکہ ان میں پچھاوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام سنتے تھے پھراس کو پچھکا پچھ کر والتے تھے اس کو بچھا کے بعداوروہ جانتے تھے۔"

### آ بيت نمبر (٢)ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه

(سورة النساء آيت ٢٨)

تر جمہ: '' بیلوگ یہود اول میں سے ہیں کلام کواس کے مواقع سے دوسری جانب چھیردیے ہیں۔''

آ بیت تمبر (۳) ومن الندین هادوا سمعون للکذب سمعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه (سورة المائدة آیت ۱۳)

ترجمہ: ''وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ یہودی ہیں بدلوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر سے کان دھر دھر سنتے ہیں۔''……جس قسم کے بیحالات ہیں کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے کلام کو بعداس کے کہ وہ اپنے مواقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں۔

قارئین کرام! یہ چندآیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں ان کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم یہود اللہ اور اس کے پیغیبروں کے کلام میں تحریف کرتے سے اور ان کا غلط معنی اور غلط مطلب بیان کرتے سے بعینہ اہل السنّت والجماعت کو چھوڑ کر فرقے بننے والے لوگ اپنے غلط نظریات کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کے معانی ومطالب کو تبدیل کردیتے ہیں اور بات کو کہیں سے کہیں تک پہنچاد سے ہیں اسی طرح اللہ تعالی کے نبی سائٹ کے کلام کی بھی تحریف کرتے ہیں اور چھراس کو قرآن کہنا شروع کردیتے ہیں حالانکہ وہ قرآن نہیں بلکہ قرآن مجید کی تحریف ہوتی ہوتی ہے جانے چان لوگوں نے جو پرو پیگنڈہ کررکھا ہے کہ تخواہیں حرام ہیں ساع موتی اور توسل شرک ہے اور قبر کا حساب وعذاب نہیں ہے وغیرہ۔ یہ قرآن قطعانہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کی

تحریف ہے اور آیات کا غلط مطلب ہے جو یہ بیان کرتے ہیں بہر حال آیات قر آنیہ میں تحریف کرنا یہود یوں کا ایک شرمناک کردارہے جس کوان فرقوں نے اپنار کھا ہے۔

الله تعالیٰ پرافتراء یہودیوں کا کام ہے:

قوم یہود جن روحانی بیاریوں میں مبتلاتھی ان میں ایک مرض اللہ تعالی پرافتراء یعنی بہتان باندھنا بھی ہے چنانچان کی عادت یکھی کہوہ جوعقیدہ رکھتے جومل کرتے، کہتے کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اس قتم کا کوئی تھم نہیں دیا ہوتا تھا تو اللہ تعالی نے ان کی اس ناشا کستہ حرکت کو بہت بڑاظلم قرار دیا ہے چنانچارشادفر مایا ﴿ وَمِن اطلم مَمن افتری علی الله الکذب ﴾ (سورة صف)

اورایک دوسرے مقام پرارشاد ہے ﴿ویلکم لاتفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری﴾ (سورة طه آیت ۲۱)

تر جمه: ''ارے کم بختی! مارواللہ تعالی پر جھوٹ افتر اءمت کر وکبھی خدا تعالیٰ تم کوکسی فتم کی

سزاسے بالکل نیست ونا بود ہی کردے اور جوجھوٹ با ندھتا ہے وہ نا کا مرہتا ہے۔'' ...

برقسمتی سے یہود کی ہے بیاری ان نام نہاد قرآ نیوں میں بھی پائی جاتی ہے ہیلوگ بھی مسئلے اور عقیدہ خود تراش لیتے ہیں پھر اللہ تعالی پرافتر اءکرتے ہیں کہ اللہ نے بیفر مایا، وہ فرمایا حالانکہ اللہ تعالی نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی جس سے ان کے خیالات باطلہ کی تائید ہولیکن محض اللہ تعالی پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں جس طرح یہودی باندھا کرتے تھے۔

### قرآن کے مدعیوں کی حقیقت:

محترم قارئین! آپ کومعلوم ہوگیا کہ اہل السنة کی راہ چھوڑنے والے مرعی قرآن نہ تو قرآن کی جماعت کی پیروی کرتے ہیں بلکہ کھلے فظوں میں قرآن کی جماعت کا انکار کرتے ہیں جائیہ کھلے فظوں میں قرآن کی جماعت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں بار بار صالحین کی جماعت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور پھر قرآن مجید میں مجید کے یہ مدعی قرآن کے اصول کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ کسی مسئلہ کا حل اولا قرآن مجید میں تلاش کیا جائے۔ تلاش کیا جائے اور اگر وہ مسئلہ قرآن مجید میں نہ ہوتو حدیث رسول علی تی مسئلہ حل کیا اگر حدیث میں نہ ہوتو اجماع امت کی طرف رجوع کیا جائے ورنہ قیاس شرعی سے مسئلہ حل کیا جائے کے دین قرآن کے یہ مدعی اس اصول قرآنی کا بھی انکار کرتے ہیں بلکہ قرآن مجید میں یہود تحریف قرآن اور افسواء عملی الله کرکے یہود کی ہیروی کرتے ہیں بلکہ قرآن مجید میں یہود کی جن بیاریوں کا ذکر ہے وہ سب کی سب ان فرقوں میں قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہیں کیونکہ در حقیت ان فرقوں اور فتوں کو براہ چھنے تکرنے میں یہود یوں کا ہاتھ ہے۔

عبدالله بن سبادراصل يهودى تھااس ظالم نے منافقا نہ طور پراسلام كا ظهار كيا اور برئى عيارى و چالا كى سے اس ظالم نے مسلمانوں ميں تفرقه ڈال كر فرقه بندى كى داغ بيل دالى ۔ الحمد لله اہل السنة والجماعة جماعت نبوى ہے اور اس كوچھوڑنے والے فرقے ہيں۔ البتہ ہر فرد نے اپنا ایک رنگین نام تجویز كر ركھا ہے كيكن بيسب فرقے عبدالله بن سباكى ذہنيت كے مالك اوران كے خيالات باطله كے حامل ہيں۔

آ پ اگر میرے اس دعوی کی تصدیق چاہتے ہیں تو قر آن مجید کی ان آیات کا مطالعہ فرمائیں جن میں یہود کے اطوار واخلاق کو بیان کیا گیا ہے اور پھر اہل السنّت والجماعت کی راہ چھوڑنے والے برائے نام قر آنی فرقوں کے اخلاق اور عادات کو دیکھیں

ان شاء الله آپ ان میں اور ان میں سرموفرق نه پائیں گے طابق النعل بالنعل ان پر بالکل فٹ آتی ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ اسلام وقر آن اور توحید کا لیبل لگا کریہودیت کے ایکٹ یا پھر سبائیت، خار . یہ اور معتزلیت کا نیاما ڈل ہیں۔

### قر آن کے حیاراصولوں کی اہمیت وا فا دیت:

قرآن مجید میں جو یہ چاراصول بیان کئے گئے ہیں اور درجہ بدرجہ ان سب کی پیروی کا تھم دیا گیا ہے کہ پہلے نمبر پرقرآن کی دوسر نے نمبر پرحدیث کی تیسر نے نمبر پراجماع امت کی اور چو تھے نمبر پرقیاس شرعی کی پیروی کرو۔ یہ ہے تمام مسائل کا حل جس کو اللہ تعالی نے پیش فرمایا ہے اور دنیاود بن کا کوئی الیا مسئلہ نہیں ہے جواس تر تیب سے حل نہ ہواور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام کی کسی عبادت کو بھی سرانجام دینے کے لئے ان چار قرآنی اصولوں پر عمل ناگز بر ہے نماز ، روزہ ، تج ، عمرہ ، نکوۃ وغیرہ کوئی عبادت الی نہیں ہے جوان چاروں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر صبح طریقہ پرادا کی جاسکے مثلا نماز کو لے لیجئے دو یا تین یا چار رکعت نماز میں آپ قیام قرآت ، رکوع ، بجود ، ثناء ، تعوذ ، تسمیہ وغیرہ بہت پھھادا کرتے ہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ ان سب کا درجہ ایک نہیں ہے بعض چیزیں فرض بعض واجب بعض سنت اور بعض مستحب ہیں۔

یقین جانیے! یہ تمام درجات قرآن وحدیث میں صاف لفظوں میں مقرر نہیں کئے ۔ بعض اجماع اور بعض قیاس صحیح لعنی اجتہاد سے مقرر کئے گئے ہیں۔ نیز نماز میں قیام، قرآت اور رکوع و بجودتو قرآن سے ثابت ہیں اور فاتحہ اور سورۃ ملانا وغیرہ حدیث سے ثابت ہے اور امام کی تکبیریں اونچی اور مقتدیوں کی آہتہ اجماع امت سے ثابت ہے اس طرح امام کا سلام اونچیا اور مقتدی کا سلام آہتہ ہی اجماع امت سے ثابت ہے اور اگر کوئی شخص

مجول کررکوع کی شبیج کی بجائے بجود کی شبیج پڑھ لے ، یا بجود کی شبیج کی بجائے رکوع کی شبیج پڑھ لے تو کیا نماز ہوگی یا نہ؟ اگر ہوگئ تو سجدہ سہودا جب ہوگا یا نہ؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز ہو گئی اور سجدہ سہوبھی واجب نہیں ہے۔

یدایک فقیہ اسلام اور امام وقت کا اجتہاد ہے کیونکہ رکوع و بچود کی تسبیحات اور ان
کے الٹ ہوجانے یا ترک ہوجانے سے نہ نماز ٹوٹی ہے اور نہ ہی سجدہ سہوواجب ہوتا ہے۔ تو
نماز کی سخیل میں قرآن کے ان چاروں اصولوں کو بروئے کار لایا گیا اور یہی حال بقیہ
عبادات کا ہے۔ تو بہر حال قرآن کے بیہ چاراصول کتنے اہم اور مفید ہیں کہ آدمی ان کے
بغیر چاررکعت نماز بھی ادائہیں کرسکتا لیکن برائے نام قرآنیوں کو دیکھئے وہ قرآن کے ان
چاروں اصولوں کو پس پشت ڈال کر قرآن ،اسلام اور تو حید کا نام استعال کرتے ہیں۔
عالانکہ سے معنوں میں قرآن کو مانے والا قرآن سے کسی ایک اصول کا انکار نہیں کرسکتا۔
کیونکہ ان میں سے کسی کا انکار چاروں کا انکار ہے اور چاروں کا انکار قرآن کا انکار ہے۔

### كيا قرآن آسان ہے؟

جماعت قرآنی کوچھوڑنے والے اصول قرآنی کوتوڑنے والے یہودی ذہنیت کے مالک اور قرآن کی کوتوڑ نے والے یہودی ذہنیت کے مالک اور قرآن ، تو حید ، اسلام کے نام لیوا یہ فرقہ پرست اور فرقہ سازلوگ ہمیشہ آیات قرآنید کا غلط معنی ومطلب بیان کر کے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ان براہ لوگوں نے یہ شہور کررکھا ہے کہ قرآن آسان ہاس کو ہر خص سمجھ سکتا ہے لہذا کسی استاد عالم اور مرنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿ ولقد یسونا القوان للذکو فیل من مدکر ﴾ (سورة القمر آیت کا)

ترجمہ: '' ''عینی اور ہم نے قرآن کونصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا

کوئی نعیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کرنے والا ہے۔' ، . . . آیت ندکورہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا جو حصہ وعظ وفقیحت پر شتمل ہے وہ آسان ہماری کو ہرعر بی جاننے والا سمجھ سکتا ہے اور جوقر آن کی عربی زبان نہیں جانتا وہ اہل علم سے سکھ سکتا ہے کیونکہ اس کا سکھ مہارت کی خرورت ہے ہرآ دمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ بغیر لیافت علمی کے قرآن سے کوئی مسکلہ ضرورت ہے ہرآ دمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ بغیر لیافت علمی کے قرآن سے کوئی مسکلہ استباط کر سکے۔ چنا نچے سکی مالامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھا نوی تو ایک اس آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں بعض لوگوں کو ہو لے لہ یسب و نیا القو ان پر بر سری نظر کرنے سے مجمجہ دینے کی ہوں ہوتی ہے لیکن یہاں پر ﴿ للذکور ﴾ سے تیسیر للا سنباط لاز منہیں ۔ اس کا قوسیدھا مطلب یہ ہے کہ ترغیب و تر ہیب کے متعلق قرآن میں جو مضامین ہیں وہ نہایت جلی ہیں اور وجوہ استباط کا دقیق ہونا تو خود ظاہر ہے

(بیان القران ۱۰۲ مطبوعة تاج تمینی)

حضرت مولا نامفتي محمشفيع ويشياس آيت كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

اس آیت میں ﴿ یوسو نا﴾ کے ساتھ ﴿ لللذ کو ﴾ کی قیدلگا کر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ قر آن کو حفظ کرنے اور اس کے مضامین سے عبرت ونصیحت حاصل کرنے کی حد تک اس کو آسان کردیا گیا ہے جس سے ہرعالم وجابل، چھوٹا اور بڑا کیساں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس سے بیلاز منہیں آتا کہ قر آن کریم سے مسائل اور احکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو وہ اپنی جگہ ایک مستقل اور مشکل فن ہے جس میں عمریں صرف کرنے والے علماء راتھیں کو ہی حصد ماتا ہے ہرایک کا وہ میدان نہیں ہے۔

اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوگئی جوقر آن کریم کے اس جملہ کا سہارا لے کر

قر آن کی کمل تعلیم اس کے اصول وقواعد سے حاصل کئے بغیر مجتہد بننا اورا پنی رائے سے احکام ومسائل کا انتخر اج کرنا چاہتے ہیں کہوہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے۔

(معارف القران جلد ٨ ص ٢٣٠)

نیزیہ بات بھی ملحوظ رہے کہ قرآن مجیدآ سان ہے کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سکھنے کے لئے کسی استاد عالم اور مر ٹی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہاں کا مطلب رہے کہا گر قر آ ن مجیدکو با قاعدہ حضرات اساتذہ کرام سے سیھاجائے تووہ آ سان ہے جیسے کہاجا تا ہے عر بی ، فارسی آ سان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص با قاعدہ بی اے کا کورس پڑھے تو وہ آ سان بے کیکن ان بےراہ نام نہا دقر آنیوں نے اس آیت کا غلط مطلب لے کر بغیرعلم اور بغیر سیکھے قر آن میں تفسیر اورانتخر اج مسائل میں دخل دینا شروع کر دیا ہے حتی کہ نوبت بایں جارسید کہ جو محص قرآن مجید کی عبارت کے سیح لفظ نہیں یا ھ سکتا آج وہ مفسر قر آن بنا بیٹھا ہے اگراس کا بیمطلب ہے کہ قر آن آسان ہے لہٰذاکسی کی ضرورت نہیں ہے تو بیلوگ تر جمه قر آن کے محتاج ہیں چر تو انہیں تر جمہ بھی خود بخو د آ جانا چاہئے حالا نکہ بغیر ترجمہ والے قرآن کے بیلوگ کسی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے لہذا بغیرعلم کے قرآن میں ان لوگوں کا دخل دینا گمراہی کی خشت اول ہے آپ مگائی نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میںان پڑھ لوگ مفتی بن بیٹھیں گے بغیرعلم کے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کوبھی گمراہ کریں گے۔

خیر سے بیقر آن واسلام کے نام لیوا خود بھی علم دین سے کورے ہیں اور کسی دوسرے اہل علم کی پیروی بھی نہیں کرتے بلکہ جہالت کے باوجود اٹکا ہر فردمفتی امام مفسر نامعلوم کیا کچھ بنا ہیٹھا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے: آپ حضرات نے معلوم کرلیا کہ اہل النۃ والجماعة سے کٹنے والے فرقے قرآن والی جماعت کی راہ چھوڑ کے ہیں اور قرآن مجید میں پیش کردہ اصول استنباط کو پس پشت ڈال کے ہیں۔

یہود بے بہبود کی طرح آیات قرآنیہ کا غلط اور من بھاتا مطلب بیان کر کے اللہ اوراس کے رسول مُناہِیم پرافتراء کرتے ہیں لیکن اس کے باوجودایے آپ کو عامل قرآن یا عامل حديث اسلام كا واحد ُثيكيدارا ورتو حيد كاعلمبر دارشجهته بين اورابل السنة والجماعة ( جو كه آپ ٹاپٹیا سے لے کرآج تک چلی آرہی ہے اور قیامت تک رہے گی ) کوخلاف قرآن وحدیث کاالزام ہےاورشرک وبدعت کےفتوےصا درکرتے ہیں حتی کہان کوسلام کرنا جائز ستجھتے ہیں اور کوئی مسلمان اہل السنة والجماعة فوت ہوجائے تو اس کی نماز جنازہ کوبھی جائز نهين سجهجته به حالانكه خودييه بےراہ لوگ اہل السنة والجماعة كوچپوڑ كرفتمقتم كےشرك وكفريات میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کےعقا ئد ونظریات اور خیالات سب بدعات کا مجموعہ ہیں۔عجیب بات ہے کہ خوداہل بدعت ہونے کے باوجوداہل السنة والجماعة کو بدعات کا الزام دیتے ہیں رنگ برنگے کفر میں ملوث ہونے کے باوجودایئے آپ کومسلمین اور اہل اسلام شار کرتے ہیں شرکیات اپنانے کے باوجود اپنے آپ کوتوحیدی کہتے ہیں۔حضور اکرم ٹالٹیلم کی جماعت اورآ پ کی سنت کوچھوڑنے کے باوجودا پنے آ پ کوتنبع سنت سجھتے ہیں ایسے ہی موقع يركها گيا كه 'الٹاچوركوتوال كوڈانٹے۔''

ا بل سنت اور ابل برعت : الله تعالى ك فضل وكرم سے ابل السنة والجماعة قرآن وحدیث كومانتة بین اوراس كے مطابق عمل كرتے بین اجماع امت كوجت مانتے بین اور جو مسئلة قرآن وحدیث اوراجهاع سے واضح طور پر ثابت نه ہو۔ وہاں آئمه اربعہ میں کسی ایک کی معین طور پر تقلید شخصی کوتر جمجے دیتے ہیں اوراسی میں اپنے دین وایمان کی خیر وسلامتی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اہل السنة والجماعة ان اصول اربعہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جماعت کو بھی اپنار ہمرو پیشو کی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تفییر مفہوم ومطالب اور یک سلف صالحین و ہزرگان دین نے کی ہے اس کوفق اور سمجے جانتے ہیں اوراسی کوشعل راہ

ی سلف صاحبین و بزرگان دین نے بی ہے اس بوس اور ح جائے ہیں اور اس و سس راہ سبجھے ہیں۔ معاذ اللہ وہ قرآن مجید کی تفسیر میں خودرائی اور خودسری نہیں کرتے کیونکہ بیتو گراہی کی بنیاد ہے اور معاذ اللہ وہ اپنے آئمہ دین اورا کا برامت کوخدا نبی شارع اور معصوم نہیں سبجھے بلکہ صرف ان کی سیحات قرآن نیر کوفق اور صحبح سبجھے ہیں اورا پی فہم پران کی فہم کو ترجیح دیے ہیں۔ اور ان کی ہیروی اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی بیروی کا حکم دیا ہے اور ان کی راہ کو دوراط متنقیم "قرار دیا ہے اور جمیں ان کی راہ پر چلنے کا حکم فرایا اور ان کی راہ کوچھوڑ نے والول کو "ضالین" اور" مغضوب علیهم "فر مایا ہے۔

المحمد للدائل السنة والجماعة كى راه ،راه اعتدال ہے۔ يہ جماعت افراط وتفريط ہے باک ہے۔ ان كے قلوب ميں الفت ہے، يہ لوگ بغض حسد اور كينہ ہے دور ونفور ہيں۔اس جماعت كا بيہ نام خود حضور اكرم مَن الله اور صحابہ كرام كا تجويز فرمودہ ہے اور يہ جماعت خير القرون ميں اسى نام ہے مشہور معروف تھى زمانہ كا كوئى دوراس پاك جماعت ہے خالى نہيں رہا، قرآن مجيد اور حديث پاك ميں اہل حق كى جوعلامات بيان كى گئى ہيں وہ سب كى سب ابل حق كى جوعلامات بيان كى گئى ہيں وہ سب كى سب ابن ميں يائى جاتى ہيں اور صحابہ كرام ان ميں يائى جاتى ہيں اور صحابہ كرام

جاتا ہے اور اہل بدعت وہ ہیں جو قرآن مجید کے بیان کردہ اصول اربعہ کتاب اللہ،سنت رسول اللہ،اجماع امت اور قیاس شرعی کونہیں مانتے جماعت قرآنی کی بیروی کا انکار کرتے

ٹٹائٹے کی جماعت کی بیروی کرنے اوران کے معیارت سمجھنے کی وجہ سے ان کو والجماعت کہا

ہیں سلف صالحین کی فہم پراپنی فہم کوتر جیج دیتے ہیں بجائے'' منعم کیبم'' کی راہ کے'' ضالین اور مغضوب علیهم'' کی راہ پر چلتے ہیں۔

الله اوراس کے رسول مکالیا تا پر جھوٹے افتراء کرتے ہیں جو بات اللہ اوراس کے رسول تالیا نے نہیں کہی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں یہودونصاریٰ کے حق میں اتر نے والی آیات کومسلمانوں پرفٹ کرتے ہیں ۔ان کے دل بغض ،کینہ اور حسد ونفرت سے بھرے ہوتے ہیں ۔قرآن وحدیث میں باطل پرستوں اور اہل ہوئی کی جوعلامات بیان فرمائی گئی ہیں وہ سب ان پرمنطبق آتی ہیں ۔قرآن اورقرآ نی ہدایات کی دل کھول کرمخالفت کے باوجود قرآن کے مدعی ہیں ۔خارج اسلام ہیں کیکن اپنے آپ کواہل اسلام اور مسلمین کہتے ہیں فرقہ بندی کی مذمت کرتے ہیں اورخود فرقہ بناتے ہیں۔ جو پچھ زبان سے کہتے ہیں اس یرعمل نہیں کرتے قر آن ان کی حلقوم کے بینچ نہیں اتر تا پیلوگ افراط وتفریط کا شکار ہیں انتہاء پیند ہیں اور تشددان کی تھٹی میں بڑا ہوا ہے ۔اہل بدعت کی ایک نشانی بیربھی ہے کہا پیخ د ماغ سے جومسکا بھی بناتے ہیں براہ راست قر آن مجید سے استدلال کرنے لگ جاتے ہیں اگران سے یو چھاجائے کہآج تک تو کسی عالم نے اس آیت سے پیمسکانہیں نکالا اور نہ ہی کسی مسلمان نے اس بڑمل کیا حالانکہ قرآن مجید تواس نوا بچادمسئلہ سے بہت پہلے کا چلاآ ر ہا ہے کیکن خیرالقرون کےمسلمانوں کا تواس مسکلہ کی طرف ذہن نہیں گیا۔تو جواب بیہ ہوا ہے کتم قرآن کے منکر ہومثلاا کی شخص جشن میلا داور عید میلا د کے اثبات میں قرآن مجید کی گئ آیات پڑھ دیتا ہے کہ میلا د کا جشن اور میلا د کی عید فلاں آیت سے ثابت ہے

اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ میلا دکا جشن اور میلا دکی عید تو ۱۰۴ ہے میں شروع ہوا اور قرآن تو اس سے پہلے موجود تھالیکن وہ لوگ اس خاص طرز کا جشن اور خاص قسم کی عیز نہیں مناتے تھے کیا ان لوگوں نے بھی ان آیات سے جشن اور عید ثابت کی ہے کیا ان لوگوں کو

قران کی بیآیات مجھ ضرآ کیں؟ توجواب دیتے ہیں کئم قرآن کے منکر ہو۔

اسی طرح بعض لوگ اپنے ذہن سے بیفتو کی اختراع کرتے ہیں کہ ساع موتی شرک ہے حالانکہ قرآن میں پیکہیں نہیں فرمایا گیا کہ صرف ساع موتی شرک ہے۔ ہاں غيرالله كواختيارات كاما لكمتصرف الامور سجهناعالم الغيب اورمشكل كشاءحاجت رواسمجهنا بے شک شرک ہے لیکن صرف ساع موتی کو قرآن مجید میں شرک نہیں کہا گیا۔ بیفتو ی صرف اورصرف چودھویںصدی کی ایجاداور پیداوار ہے۔ بےشک ساع موقی ہر دور میں مختلف فیہ ر ہاہے کیکن کسی جانب سے فتو کی زنی نہیں کی گئی تو جب ایسے متشددین سے پوچھا جا تا ہے کہ قر آن مجید کی بیآیات تو پہلے سے موجود تھیں لیکن عہداولی سے لے کر آج تک کسی نے ساع موتی کے قائلین پرشرک کافتو ی نہیں لگایا کیاوہ قر آن نہیں سجھتے تھے؟انہوں نے ان آیات پھل کیوں نہ کیا تو کہتے ہیں کہتم قرآن کے منکر ہوگو یا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خودساختہ مسائل وعقا ئدکوخود قر آن سجھتے ہیں اور جوان کے نظریات کا انکار کرے وہ قر آن کا منکر ہے ایک اور بہجان: نام نہاد قرآنوں کی ایک اور علامت بھی ہے کہ بیاوگ جب قرآن مجید سے اپنامن بھا تا مطلب کشید کرتے ہیں جوقر آن مجید کی دیگر آیات کے متصادم ہوتا ہے اورآ پ مَنْاتِیْظُ کی احادیث صحیح کےخلاف ہوتا ہے تو ان کے سامنے حضورا کرم مَناتِیْظُ کی وہ سیجے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ تمہارا یہ مطلب ان سیجے حدیثوں کے خلاف ہے لہذا درست نہیں ہے تو فورا بلا جھجک میہ کہ ڈالتے ہیں کہ چونکہ میہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں لہذا مردود ہیں ہم ان کونہیں مانتے ۔ چنانچہ بیرظالم خلاف قر آن کا بہانہ بنا کرا حادیث میچ کورد کر دیتے ہیںاور بہت بڑی جسارت کرتے ہیں۔

## کیا صحیح حدیثیں،قرآن کےخلاف ہوتی ہیں؟

حالانکہ محدثین نے جن حدیثوں کو میچے قرار دیا ہے وہ قطعاً قر آن مجید کے خلاف نہیں ہونیں بلکہ وہ قرآن مجید کی سے تفصیل اور تفسیر کی حیثیت رکھتی ہیں ۔اور جوحدیثیں واقعی قرآن مجید کےخلاف تھیں ان کومحدثین نے صحیح کہا ہی نہیں کیونکہ بیایک نفیس ولطیف فن ہےاورجس کا کام اس کوسا جھے کےاصول کے تحت حضرات فقہاءاسلام اورمحدثین عظام ہی جانتے ہیں کہ کون سی حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے اور کون سی حدیث قرآن مجید کی یکے اورتفسیر ہے۔لہٰذا ہرآ دمی کا بیرکا منہیں کہ وہ بیہ فیصلہ کرے کہ بیرحدیث قر آ ن کے خلاف ہےاور ظاہر ہے کہ جو تحض ایک فن سے ناواقف ہونے کے باو جوداس فن میں دخل دیتا ہے تو وہ لاز ماایک غلط رائے قائم کرے گا اور سیدھی راہ سے یقیناً گمراہ ہو گا اورایسا گمراہ کهاس کواپنی غلطی اور گمراہی کا حساس تک نہ ہوگا بلکہ وہ ہمیشہاپنی غلط رائے کو صحیح سمجھتار ہے گااورگمراہی کوراہ مدایت کہتار ہے گا تواگران ان پڑھلوگوں کو جج تشکیم کر کےا حادیث رسول الله سَالِيَّةُ ان كے حوالے كر دى جائىيں توبہ جاہل ايك حديث كوبھى باقى نەچھوڑى گےسب كو بیہ کہ کرردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے کہ بیقر آن کے خلاف ہیں حتی کہ بینظالم اوران پڑھ مفتی مجھلی اور ٹلڑی کے متعلق بھی فتو کل سازی کریں گے کہ بیمدینۃ ہونے کہ وجہ سے حرام ہیں كونكه الله تعالى ارشاد فرمات بي ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ تم يرمية يعنى جوجانور بغیرتکبیراور ذ کے مرگئے وہ حرام کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ چھلی اور ٹاڑی بغیرتکبیراور ذ کے کے مرتی ہے۔ لہذا مردار ہونے کی وجہ سے حرام ہے باقی رہی وہ حدیث جس میں آپ تالی کا ارشادگرامی ہے کہ میرے لئے دومیۃ حلال کی گئیں ہیں تو کہیں گے بیہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔لہذامر دود ہے مجھلی اور ٹڈی حرام ہے۔

تو بتیجہ بین نظے گا کہ جس طرح ان اُن پڑھوں نے قرآن کی جماعت کو چھوڑ کراور صراط متعقیم سے ہٹ کر قرآن مجید کی من بھاتی تفسیر کر کے اس کو باز سیح ُ اطفال بنایا اسی طرح اگر ایسے لوگوں کو جج مقرر کر دیا جائے تو بیلوگ ایک ایک حدیث کوقر آن کے خلاف کہہ کرردی کی ٹوکری میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ گویا قرآن کی اصلی تفسیر سے بھی محروم اور احادیث صحیحہ کا بھی انکار ہو جائے گا۔ حالانکہ احادیث صحیحہ بھی قرآن مجید کی طرح جمت شرعیہ ہیں اور حدیث کے بغیر فہم قرآن بہت مشکل ہے۔

جو کام ہو چکا،اب دوبارہ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے قر آن پاک کی تچی جماعت جن کی راہ صراط متنقیم ہے دین کا جو کام سرانجام دے دیا اب دوبارہ اس کوکرنا ایک عبث اور بے فائدہ کام ہے مثلاً قر آن مجید کی قراءتوں کا کامکمل ہو چکا ہے۔سلف صالحین کی جماعت حقہ نے اس کام کو بخیروخو بی یا پیٹھیل تک پہنچا دیا ہےاب ہمارے ذمہ ہےاس علم کی حفاظت کرنااور بعیبہ آئندہ نسلوں تک پہنچادیناا گرکوئی نیم مغزانسان کہے کہ 💎 سلف صالحین کی محنت اور کام پراعثاد نہیں ہے میں ان کی تقلید نہیں كرتامين توبيكا مازسرنو دوباره كرناحيا بتابهون توساري دنياا يسيشخص كونيم ياكل سمجهے گي كيونكه جوکام سیح طریقه برمکمل ہو چکا ہے۔اباس کوکرناایک عبث کام اور لا لینی حرکت ہوگی ۔اسی طرح احادیث شریفه کی اسناد لکھنے کا کا مکمل ہو چکا ہے۔حضرات محدثین کرام نے بڑی محنت عرق ریزی ،طویل اسفار اور بڑی مشقتیں اٹھا کریپفریضہ سرانجام دے دیا ہے۔اب اگر کوئی شخص پہ کیے کہ ہمحدثین کے کام پراعتاد نہیں ہے۔ میںان کی تقلید نہیں کرتا لہذا ریکا م میں از سرنو کرتا ہوں تو یقیناً اہل علم حضرات ایسے شخص کواحمق کہیں گے اسی طرح علم واساء رجال کا کام بھی مکمل ہو چکا ہےاور <sup>ج</sup>ن ا کا بر نے بیکام کیا ہےان پراعتاد کیا ہےان پراعتاد لازم اوران کی تقلید ضروری ہے۔اب آگر کوئی ٹی شخص بیکام دوبارہ شروع کرے گا توبیاس کی بیوتو فی ہوگی۔

اسی طرح فقہاء اسلام نے اپنے اپنے دور کے پیش آمدہ مسائل کاحل استنباط اور استخراج کے ذر کتاب وسنت سے کر دیا ہے۔خصوصا ائمہ اربعہ ﷺ نے لہذا ہمیں ان کی محنت کی قدر کرنی چا ہے اس کے اجتہادات پراعتماد کرنا چاہئے اوران کی تقلید کرنی چا ہے اگر کوئی شخص آئمہ اربعہ اورفقہاء اسلام کے اجتہاد پراعتماد نہیں کرتا بلکہ ان کی تقلید سے روگردانی کرکے ہرمسکد کا جواب خود تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بیاس کی کم عقلی اور بذھیبی ہوگ کرا ہے ہوں! ہر دور جدید کے نئے پیش آمدہ مسائل جن کاحل فقہاء اسلام کی خدمات میں موجود نہیں ہے توا سے مسائل کا جواب کتاب وسنت اور اجماع امت سے درجہ اجتہادر کھنے والے اہل علم حضرات ،سلف صالحین کے اصولوں کی روشنی میں تلاش کریں۔

تو میرے معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام خیر وخو بی کے ساتھ سرانجام دیا جا چکا ہے۔ اب اسے دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا یہ کام کہ کون سی حدیث، قرآن مجید کے موافق ہے اور کون سی خالف ہے یہ کام علاء محدثین و مفسرین اور فقہاء اسلام نے سرانجام دے دیا ہے۔ لہذا ہمیں ان کی محنت پراعتما دکرنا چاہئے اورا گرکوئی شخص سلف صالحین کے کئے ہوئے کام کورد کر کے از سرنویہ کام کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی ذہنی آوارہ گردی اور غیر مقلدیت ہوگی بہر حال میہ کام ہو چکا ہے۔ اسی پراعتماد کرنا ہوگا دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا محدثین کرام نے جس حدیث کوضیح قرار دیا وہ قطعاً قرآن کے خلاف نہیں ہے اس کی تھیجے مطابق قرآن ہونے کی سند ہے۔

### نام نها دقر آنیول کی ایک اور جهالت:

قرآن مجید کے نام پر بے دینی پھیلانے والے اہل ہوئی فرقے ہی جھی کہتے ہیں کہ جوحد بیث قرآن مجید کے مطابق ہوہم اس کو مانتے ہیں اوراس کا مطلب ان کے نزدیک ہے جو بات حدیث سے ثابت ہورہی ہو وہ بات قرآن مجید میں بھی موجود ہو حالانکہ جب وہ بات قرآن مجید میں آگئی ہے تو وہ قرآن ہونے کی وجہ سے مسلم ہے۔ اب یہاں کہنا کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، چہ معنی دارد۔ حدیث ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بات قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں موجود ہے اس کو مانا جائے جسے نماز کی رکعتیں ، زکوۃ کا نصاب مفسدات و مکر وہات روزہ ، اذان تکبیر ، دعا قنوت وغیرہ ہزاروں مسائل جزئیات و احکامات ہیں جوقرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہیں کین حدیث میں موجود ہیں لہذا احکامات ہیں جو کہ درجہ قبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ یہ جمدیث کو ماننے کا مطلب۔

## ابل ہوئی کوتو بہ کی تو نصیب نہیں ہوتی:

اہل السنة والجماعة كى راہ صراط مستقيم كوچھوڑنے والے اور قرآن كى جماعت سے
كٹنے والے يہ گمراہ فرقے چونكہ غير اسلام كواسلام غير قرآن كوقرآن غير دين كودين ناحق اور
گمراہى كوراہ راست سجھتے ہیں۔اس كئے ایسے لوگوں كوتو بہ كى تو ہہت كم شاذ و نادر ہوتى
ہے كيونكہ جب گمراہى كو ہدايت اور ناحق كوحق سجھتے ہیں تو وہ كیسے اس سے باز آئیں گ۔
بلكہ وہ تو اس پر ڈٹے اور اڑے رہیں گے اس لئے مرز ائى ، رافضى ، چکڑ الوى ، مسعودى اور
ديگرفتم كے غير مقلدين بہت كم اپنى گمراہى چھوڑنے پر تيار ہوتے ہیں كيونكہ وہ تو گمراہى كو

حضرت الس طالفي سے روایت كرتے ہيں:قال رسول الله عَالَيْهُم أن الله حجب

التوبة عن كل صاحب بدعة .....رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسلي الفروى وهو ثقة

(مجمع الزوائد ج ١ ص ١٨٩ )

ترجمه: ''حضورا كرم عُلِيًّا نے ارشادفر مايا: الله تعالى نے ہر بدعتى پرتوبه كادروازه بند كرديا ہے۔' (مندرجہ ذیل آیات كا بھى يہى مطلب ہے)

آ بيت نمبر (1)والله لا يهدى القوم الظالمين (سورة الصف آيت <sub>4</sub>)

ترجمه: "الله تعالى ايسے لوگوں كو مدايت نہيں ديا كرتا جو ظالم ہيں۔"

آيت (٢) أن الله لا يهدى القوم الفاسقين. (سورة المنافقون آيت ٢)

ترجمه: " ' بشك الله تعالى اليسافر مان لوگول كو مدايت نهيس ديتا'

آيت نمبر (س) والله لا يهدى القوم الكافرين. (سور-ة البقرة آيت (٢٦٨)

ترجمه: "الله تعالى كافرلوگوں كوراسته نه بتلاویں گے۔"

آيت نمبر (٣)كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجآء هم البينات والله لا يهدى قوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. (سورة آل عمران آيت ٨٨)

ترجمہ: ''الله تعالی ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کا فر ہوگئے بعداپے اس اقرار کے کہ رسول اللہ علی ﷺ سچے ہیں اور بعداس کے کہ ان کو واضح دلائل پینچ سچے تھے اور اللہ تعالی

ا یسے بے ڈھنگےلوگوں کو ہدایت نہیں کرتے ۔ایسےلوگوں کی سزایہ ہے کہان پراللہ تعالٰی کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اور آ دمیوں کی بھی سب کی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں ر ہیں گے۔ان پر سےعذاب ماکا بھی نہ ہونے یاوے گا اور نہان کومہلت دی جاوے گی۔'' فتنوں اور فرقوں کی بارش: نتوں کا دور ہے آپ ٹاٹیا کی پیشگوئی کے مطابق بارش کے قطرات کی طرح فتنے ریارہے ہیں فتنہ پرداز اور فرقہ سازلوگ شاخ درشاخ ہونے کی وجہ سے بینکٹروں سے متجاوز ہو چکے ہیں کسی نے اپنانام اہل اسلام کسی نے مسلمین کسی نے اہل قر آ ن کسی نے اہل حدیث تجویز کررکھا ہے۔اگر چہان فرقوں کے مابین بہت فرق ہیں کیکن صحابه کرام ڈٹائٹٹر سمیت سلف صالحین کی قر آن والی جماعت کی راہ چھوڑ کر براہ راست قر آن سےایے نظریات فاسدہ ثابت کرنا،ان سب کی قدر مشترک ہےاور یہ چیزان سب میں واضح طور پریائی جاتی ہے کہ بیلوگ صحابہ کرام ڈٹائٹے، تابعین ، تبع تابعین ﷺ اور فقہاء اسلام کی جماعت کی پیروی کرنے کی بجائے قر آن وحدیث تک براہ راست پہنچنا جا ہے ہیں۔ان میںا کثر تو وہ ہیں جوصاف لفظوں میں قر آن کی پیروی اور تابعداری کاا نکار کرتے ہیں مثلا رافضی ، خارجی ، ناصبی ، چکڑالی ، بہالی ، آ غاخانی ، برویزی ، ذکری ،مماتی ،مودودی مسعودی اور غیرمقلدین باہمه اقسام بیسب فرقے جماعت قرآنی کی پیروی کا افکار کرتے ہیں۔ باقی رہے بریلوی حضرات اگر چہ بیلوگ اینے آ پکواہل السنّت والجماعت کا ٹھیکے دار سجھتے ہیں اور بزرگان دین کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن بیلوگ بھی اینے خاص نظریات میں غیرمقلد ہی ہیں۔ کیونکہ بیرحفزات اپنے نظریات مخصوصہ میں جماعت کی پیروی کرنے کے بجائے براہ راست قرآن وحدیث سے اجتہاد کرتے نظرآتے ہیں مثلاً عید میلاد کے مسکد کوصحابہ کرام ٹٹائش اور فقہ حنفیہ سے ثابت کرنے کی بجائے خود قر آن وحدیث سے ثابت

کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر عید میلا دفر آن وحدیث سے ثابت ہوتی تو صحابہ کرام اور فقہاء اسلام جشن عید میلا دضر ور مناتے حالانکہ اس جشن کا ثبوت نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے نہ ہی فقہ حنفیہ سے اور نہ ہی قرآن کی جماعت سے اس لئے تو یہ لوگ اپنے نظریات مخصوصہ کو ثابت کرنے کے لئے سلف صالحین کے فہم کو بالائے طاق رکھ کرقرآن سے ججت کی حصوصہ کو ثابت کرنے نے حاص نظریات میں یہ بھی غیر مقلدین اور حقیقت یہ ہے کہ جماعت جھوڑنے کی وجہ سے یہ سب فرقے مختلف ہونے کے باوجود غیر مقلد ہی ہیں۔

مقصد تالیف: میرادل چاہتا ہے کہ اسلام، قران ،حدیث، سلمین ، توحید ، محبت رسول ساق اور محبت اللہ اللہ علیہ میں اور میں معلمانوں کے ایمان سروفوکہ کے ذر سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان سروفاکہ ان سب گراہ فرقوں کے دجل وفریب کے پردہ تلبیس کو چاک کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی چوکیداری کروں۔ واللہ هو السوفق المیسسو وهو الله اللہ اللہ والا خرة .

اوران شاءاللہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا اہل السنة والجماعة کی راہ صراط متنقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتارہوں گا اوراس سیدھی راہ چھوڑنے والوں کے خلاف عملی علمی ، ذبانی اور جانی و مالی جہا د جاری رکھوں گا۔

فاطر السموات والارض انت ولى فى الدنيا والاخره توفنى مسلما والحقنى بالصالحين آمين يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والاالضالين آمين ثم آمين.

البتہ بندہ عاجز کی عمر تقریبا ۲۵سال ہے کیونکہ میری پیدائش اگست <u>۱۹۲</u>۷ء ہے اور اب ۳۰ جولائی <u>۲۰۰۳</u>ء ہے ۔ یول سمجھ لیجئے میں پاکستان کا ہم عمر ہوں اور پھر شوگر جیسی موذی مرض میں تقریبا بیس سال سے مبتلا ہوں اور ضبح شام اپنے آپ کوانسولین کا انجکشن کا تا ہوں ساتھ ساتھ جامعہ عثانیہ کی ہمہ خدمات بھی تادم تحریر میرے سپر دہیں۔ تو ایسے حالات میں اتنا بڑا کام سرانجام دینا مجھ جیسے ہیجہداں کمزور آ دمی کے لئے اگر چہ مشکل ہے لیکن میں اپنے رب ذوالجلال سے پرامید ہوں کہ وہ اپنی رحمت اور تو سے میری مدد فرمائے گا۔ان شاء اللہ۔

فرمائےگا۔ان شاءاللہ۔
جو پچھ بندہ عاجزنے اجمالی رنگ میں لکھ دیا ہے وہ ان فرق باطلہ کی تر دید میں کافی واقی ہے۔لین اب فرداً فرداً ایک ایک ایک فرقے کے ایک ایک باطل نظریہ کی مفصل وکمل اور مدل تر دید کے میدان میں قدم رکھنا چا ہتا ہول لیکن سب سے پہلے کراچی کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور اس کی جماعت نام نہا دسلمین یا حزب اللہ کے نظریات فاسدہ اور خیالات باطلہ کی تر دید کی جائے گی ان شاء اللہ تر دید میں مسعود یوں کواولیت دینے کی چندوجو ہات باطلہ کی تر دید کی جائے گی ان شاء اللہ تر دید میں مسعود یوں کواولیت دینے کی چندوجو ہات بیاں۔

## كيبيُّن مسعودالدين قرآن مجيد كامنكرتها:

کیپٹن مسعود الدین قرآن کا منکر تھا قرآن مجید میں بندہ عاجز کی دانست کے مطابق چھآیات ایس ہیں جہال فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایماندار بندے اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبیول اور رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن مسعود الدین عثانی نے ان چھآیات کے متعلق لکھ دیا کہ ہم اس کو چھے نہیں سجھتے ہیں وہ آیات جن کا مسعود الدین عثانی نے انکار کیا، یہ ہیں۔

آ بیت نمبر (۱) ان الـذیـن یـکـفرون بالله ورسله ویریدون ان یفرقوابین الله ورسله ویقولون ان یتخذوا بین ذلک

سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا.

(سورة نساء آيت ٥٠١،١٥١)

ترجمہ: ''بےشک جولوگ منکر ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے اور چاہتے ہیں کہ فرق کالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور ہم نے بعضوں کو اور جا ہیں وہی اصل کا فر اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کا فروں کے واسطے ذلت کا عذاب۔''

آ بیت نمبر (۲)والذین امنوا بالله ورسله ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم. (سورة نساء آیت ۱۵۲)

ترجمہ: ''جولوگ ایمان لائے اللہ پراوراس کے رسولوں پراور جدانہ کیاان میں سے کسی کو ان کوجلد دے گاان کا ثواب ''

آ بيت نمبر (س) والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهدآء عند ربهم. (سورة الحديد آيت ١٩)

ترجمہ: ''جولوگ یقین لائے اللہ پراس کے سب رسولوں پر وہی ہیں سے ایمان والے اور لوگوں کا حوال بتلانے والے اپنے رب کے پاس۔''

آ يت تمبر ( ٢٠) سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السمآء والارض اعدت للذين امنوا بالله و رسله . (سورة الحديد آيت ٢١)

تر جمہ:'' دوڑ واپنے رب کی معافی کی طرف اور بہشت کوجس کا پھیلا وَ ہے جیسے پھیلا وَ ہے آسان اور زمین کا تیار کررکھی ہے واسطے ان کے جوایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر (سوة ال عمران آيت 24)

آ بیت نمبر (۵)فامنوا بالله ورسله.

ترجمه: " ' پس اب الله تعالی پر اوراس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ '

(سورة نساء آيت اكا)

آ بیت نمبر(۲)فامنوا بالله ورسله.

ترجمه: ''سوالله پراوراس كےسب رسولوں پرايمان لاؤ''

قارئین کرام! قرآن مجیدگی ان چھآیات میں ﴿امنوا بالله ورسله ﴾ فرماکر تمام لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آؤاور کسی ایک رسول گُلُیناً کے انکار کو کفر کہا گیا ہے لیکن کراچی کا مسعود الدین عثمانی ان سب کا انکار کرتے ہوئے کستا ہے بید صفرات ﴿امنوا بالله ورسوله ﴾ کے بجائے ﴿امنوا بالله ورسله ﴾ کی تلقین کرتے ہیں لیکن ہم اس کو سیح خینہیں سیح ہے۔ کی تلقین کرتے ہیں لیکن ہم اس کو سیح خینہیں سیح سید

آپ نے دکھے لیا کہ کتے صاف لفظوں میں یہ جاہل چھ آیات قر آنیکا انکارکررہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان لا نااز حد ضروری ہے اور کسی ایک کے انکار سے تمام کا انکار لازم ہے۔ ہاں اطاعت اور پیروی صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ علی آخری کے اور قر آن کریم کی ہدایات کے مطابق زندگی بسرکرنی ہے۔ کیونکہ قر آن مجیداللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور حضورا کرم علی اللہ کے آخری رسول ہیں لیکن ایمان تو سب کتابوں اور سب رسولوں پر لا نا ہے لیکن یہ مسعود الدین کس صفائی سے لکھتا ہے کہ تم الم امنو ا باللہ ورسلہ پس کو حضے نہیں سیجھتے معلوم ہوتا ہے کہ اس جابل کو اتناعلم بھی نہیں ایمان کیا ہے اور اطاعت کیا ہے اور نہ ہی ایمان اطاعت کے قرق کو سمجھتا ہے۔

مسعود بول کی حمافت: مسعودالدین عثانی مرتے دم تک ان آیات کے انکار پر قائم رہاورا ہے اس کفری کوئی تو بہ شائع نہیں کی اور نہ ہی کوئی معذرت کی لیکن اس کے مرنے کے بعد مسعود یوں کو جب اس چیز کا احساس ہوا کہ مسعودالدین تو اتنی آیات کا پوری زندگی انکار کرتا رہا ہے اور اسی انکار پر اس کی موت واقع ہوئی تو انہوں نے ندکورہ بالا رسالہ شائع کر کے اس کے اس صفحہ والی پوری عبارت اڑادی اور اس کے بجائے دوسری عبارت کھے دی جس میں یہ الفاظ موجو ذہیں ہیں کہ ہم ہوا منہوا جاتی ہیں۔ کوچے نہیں سیجھتے ان لوگوں کی اس طرفعل سے چند چیزیں واضح ہوکر سامنے آجاتی ہیں۔

او لا ً: مسعود یوں کو یقین ہو گیا کہ ہمارے مسعود الدین عثانی نے واقعی آیات قرآنیکا انکار کر کے ایک بہت بڑی غلطی بلکہ کفر کا ارتکاب کیا ہے۔

قافیاً: ان کوچاہئے تھا کہ واضح لفظوں میں ان کے کفر کا اقر ارکرتے پھر کفریہ عبارت کا از الدکر کے سابقہ غلطی کی تو بہ اور معذرت نامہ شائع کرتے لیکن ایسا بالکل نہیں کیا گیا۔ بلکہ ان سب مسعود الدین کے پیروکاروں نے عبارت کو تبدیل کر کے اس کے کفر پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے لہٰذا اس کے سب جانشین اور پیروکاراس کے کفر پر راضی اور خوش ہیں البتہ لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لئے عبارت تبدیل کر کے اس کے کفر کو چھپانے کی ایک فرموم حرکت کی ہے۔ ان جاہلوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی عالم الغیب علیم بذات الصدور اور دانا و بینا ہے۔

آ دمی اوگوں سے تو حجیب سکتا ہے کیکن اپنے رب سے تو نہیں حجیب سکتا لیکن ا شاید بیا سلام کے نام نہاد علمبر داراور قرآن کے ٹھیکیداراللہ تعالی کو دلوں کے بھید جانے والا نہیں سجھتے ۔ اسی لئے تو در پردہ چیکے سے ایک عبارت اڑا کردوسری عبارت رکھ دی لیکن سوال میں سجھتے ۔ اسی لئے تو در پردہ چیکے سے رب العا کی گرفت سے نے جا کیں گے؟ نہیں نہیں ہرگر نہیں نے کھڑا در اس پر پردہ ڈالنے کی ضرور بالضر ورسزادے گا

ثالثاً: إن أن پڑھ پیروکاروں نے جواپے مرشد کی کفریہ عبارت کو تبدیل کر دیا تو اس طریقہ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص زندگی میں کفر بکتا اور لکھتار ہے اور اس کفر پر اس کی موت واقع ہو جائے تو کیا چچپلوں کے کفر چھپانے اور تبدیل کرنے سے اس کے کفر کا از الد ہو جائے گا؟ اگر پیطریقہ درست ہے تو کیا اگر کوئی شخص فرعون ، نمرود، ہامان ، قارون اور ابوجہل وغیرہ کے کفر پر پر دہ ڈال دے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی ؟ نہیں نہیں ہر گر نہیں ہر حال مسعود الدین کے مرنے کے بعد اس کے کفر پہ پردہ ڈالنا اس کے پیروکاروں کی شرمناک جماقت اور رضا بالکفو کی بدترین مثال ہے۔

سات مزید آیات کا آنکار: بنده عاجزی دانست کے مطابق قر آن مجید میں سات مزید آیات کا انکار: بنده عاجزی دانست کے مطابق قر آن مجید میں سات مقامات پر قبر وقبور کا لفظ استعال ہوا ہے اور ہر مقام پر قبر وقبور کا لفظ استعال مرده جسد کے مدفن کو استعال کیا گیا ہے جہاں مردہ جسد نے مدفن کو قبر کہا گیا ہے پہلے آپ آیات بمع ترجمہ کے ملاحظہ فرما کیں پھران میں غور کریں آپ کو صاف صاف معلوم ہوگا کے قر آن مجید جسد عضری کے مدفن کوقبر کہتا ہے۔ د کیھئے:

آ بیت نمبر (۱)و لاتقم علی قبره. (سورة توبه آیت ۸۴پ۱۰)

ترجمہ: ''اس کی قبر پر کھڑے نہ ہو جائیں لیعنی حضور اکرم ٹاٹیٹر کو تھم دیا گیا ہے کہ آپ سی منافق کی قبر پر نہ جائیں۔'' آیت نمبر (۲) و ما انت بمسمع من فی القبور. (فاطر آیت ۲۲ پ۲۲) ترجمه: ""آپان لوگول کوئیس سناسکتے جوقبرول میں ہیں لیخی مدفون ہیں۔"

آیت نمبر (۳) کما یئس الکفار من اصحاب القبور. (ممتحنة آیت ۱۳) ترجمه: ''وه آخرت سے ایسے نامید ہول گئے ہیں جیسا کفار جو قبروں میں نامید ہول گے۔'' آیت نمبر (۲) شم اماته فاقبره. (سورة عبس آیت ۲۱پ۳۰)

تر جمہ: '' پھراس کوموت دی پھراس کوقبر میں لے گیا یعنی قبر میں فن کرنے کا حکم دیا۔''

آ بیت نمبر (۵) و اذاالقبور بعثرت. (سورة الانفطار آیت ۲۳۰۳)

ترجمہ: ''جب قبریں اکھاڑ دی جاویں گی لینی مردے قبروں سے باہر آ جا کیں گے۔''

آ بیت نمبر (۲) حتی زرتم المقابر . (سورة التكاثر آیت ۲پ۳۰)

ترجمہ: ''یہاں تک کہتم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو یعنی مرتے دم تک مال کی محبت میں غافل رہوگے۔''

آیت نمبر (ک)وان الله یبعث من فی القبور. (سورة الحج آیت ۷پ ۱)
ترجمہ: الله تعالی قبروالوں کودوبارہ پیدا کرے گا یعنی مردول کوان کے مذن سے اٹھائے گا۔
مذکورہ بالاساتوں آیات میں زمین کے اس حصہ کوقبر کہا گیا ہے جہاں مردہ انسان
کوفن کیا جاتا ہے۔لیکن مسعود الدین عثمانی آف کراچی اس زمین والی قبر کوقبر نہیں مانتا بلکہ
اس کواصرار ہے کہ روح کے مقام کا نام قبر ہے۔اس نے ایک رسالہ کھا ہے جس کا نام ہے

''عذاب برزخ''اس میں سارا زورائ پرخرج کیا ہے کہ جسد عضری کا مدفن قبرنہیں ہے چنانچہاس کتاب کا اقتباس ملاحظ فرمائے، ککھتے ہیں:

'' مگرافسوس کہ آج دنیا والوں کی اکثریت نے اسی دنیا کی زمین کے ایک خطہ کووہ قبر ماننا شروع کر دیا ہے جہاں سوال وجواب کے لئے ہر مرنے والے کواٹھا کر بٹھا یا جاتا ہے اور پھر قیامت تک اسی کے ساتھ عذا ب یاراحت کا معاملہ ہوتار ہتا ہے درانحالیکہ ہرا یک جانتا ہے کہ کتنوں کو جلا کررا کھ کر دیا جاتا ہے کسی کو درندہ ہڑپ کر جاتا ہے اور کوئی مجھیلیوں کے منہ کا نوالہ بن جاتا ہے آخران مرنے والوں کو کیسے اٹھا کر بٹھا یا جائے گا کیسے سوال وجواب ہوگا اور کسے مامالہ قیامت تک گزرےگا۔'' (عذاب بوزخ ص۲)

د کیھئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زمین کے اس خطہ کو قبر کہتا ہے جس میں مردہ انسان دفن کیا جاتا ہے لیکن مسعود الدین اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے بجائے ایک اور قبر

تجویز کرتا ہےاور یوں ان سات آیات بینات کا انکارکرتا ہے۔

مزید چارآ یات کا انکار: قرآن مجید واضح اورصاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ یمی زمین ہے جس میں جلدیا بدیرانسان کی قبر بنائی جاتی ہے۔

آيت تمبر (ا)قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.

(سورة اعراف آيت ٢٥)

ترجمہ: ''تم کووہاں (زمین میں) ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی سے پھر پیدا ہونا ہے۔''

آ بیت نمبر (۲)منها خلقنا کم وفیها نعید کم ومنها نخر جکم تارةً اُخرى. (۲)منها خلقنا کم وفیها نعید کم ومنها نخر ۲

تر جمہ: ''ہم نے تم کواسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو لے جاویں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔''

آ بيت نمبر (س) والله انبتكم من الارض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجاً.

ترجمہ: ''اللہ تعالی نے تم کوز مین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا پھرتم کوز مین ہی میں لے جاوے گا اور تم کو باہر لے آوے گا۔''

ر يت نمبر (مم) الم نجعل الارض كفاتاً احياوًا مواتا ً.

(مرسلات آیت ۲۲)

ترجمه: " ' كياجم نے زمين كوزندوں اور مردوں كوسميٹنے والى نہيں بنايا۔ '

قارئین کرام! قرآن مجید کافرمان ہے کہ مردہ انسانوں کا ٹھکانہ زمین ہی ہے جلد
یاباد پر بہر حال مردہ انسانوں نے زمین ہی میں فن ہونا ہے۔ باقی رہاروح تواس کا مقام جو
بھی ہواس کا مردہ انسان کے جسم یا اجزاء اصلیہ سے برزخی تعلق رہتا ہے تواس صورت میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل سچا اور صادق آتا ہے کہ مردہ انسانوں کا ٹھکانہ قیامت تک زمین کا
یہی خطہ ہے جس میں وہ فن ہے جس کوقبر کہا جاتا ہے ۔ لیکن مسعود اللہ ین عثمانی ان چاروں
آیات بینات کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمین کے اس خطر کوقبر نہیں کہتے جس میں مردہ
انسان فن ہے بلکہ وہ مردہ انسان کا کوئی اور ٹھکانہ بتاتا ہے جو کہ اس زمین کے علاوہ ہے۔
خلاصہ بیہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ یہی زمین ہے لیکن اس

آ سان وغیرہ ہےاور یوں ان جارآ بات ا نکار کرتا ہے۔

#### مشر کانه ذبهنیت اور آیات کثیره کاانکار:

بندہ عاجز نے کیپٹن مسعود الدین عثانی کے ایک رسالہ ' عذاب برزخ'' کا ایک اقتباس سابقہ اوراق میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جس میں اس نے اس خطہ ارضی والی قبر کا انکار کیا ہے کہ اس زمین والی قبر میں کسی قسم کی جزا وسر انہیں ہوتی اور دلیل میں مشر کا نہ عقلی شبہات پیش کئے ہیں کہ جس مردہ کو درندے اور مجھلیاں کھا گئیں یا جلا کر را کھ کر دیا گیااس کوعذاب قبر کیسے ہوگا اور کیپٹن صاحب نے سمجھر کھا ہے کہ ایسے مردوں کوقبر نصیب ہوئی اس لئے تو کہتا ہے کہ ان کوعذاب قبر کیسے ہوگا ؟؟؟

قارئین کرام! آپ کومعلوم ہے کہ شرکین مکہ قیامت یعنی ﴿و البعث بعد الموت ﴾ کے منکر تھے اور قیامت کا انکار عقلی شبہات کی وجہ سے کرتے تھے۔

چنانچہ کہتے تھے کہ''جب ہم مرکز مٹی ہوجائیں گے چوراچورا ہوجائیں گے اور ہڑیاں بوسیدہ ہوجائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ خاک ورا کھ شدہ مردے کا زندہ ہونا ناممکن اور خلاف ہے، لہذا بینیں ہوسکتا۔''اس لئے قرآن مجید میں ان کے اس باطل نظریکو یوں بیان کیا گیا ہے چھیھات ھیھات لما تو عدون پ

کین اللہ جل شانہ نے ان کے تمام شبہات کے جواب میں متعدد بار بلکہ بار باریہ جواب میں متعدد بار بلکہ بار باریہ جواب دیا ہے کہ چا ہے اس کے سردہ جس حالت میں بھی متحیل ہوجائے پقراورلو ہابن جائے یا خاک وراکھ ہوجائے اس کے سب ذرات میر ےعلم میں ہیں اور قدرت سے باہر نہیں چلے گئے بلکہ تحت القدرة ہیں میر سے قابواور گرفت میں ہیں جب چا ہوں گا اس کوا ٹھالوں گا میر سے لئے نہ یہ شکل ہے نہ ناممکن قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کیا ہم پہلی بارتمہیں پیدا کر

کے تھک گئے ہیں؟ اور فرمایا جوذات تہمہیں اول بار بناسکتی ہے وہ دوبارہ بھی بناسکتی ہے نیز پہلے بھی تم کواللہ تعالی نے مٹی کے منتشر اجزاء سے اکھٹا کر کے بنایا ہے جس نے پہلے بنایاوہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے الغرض ایک ہی قتم کے عقلی شبہات ہیں جن کی آٹ میں مشرکین مکہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔

**رو دعوے اورایک دلیل:** مشرکین مکہ خاک درا کھ کی دلیل سے قیامت اور قیامت کے دن کی زندگی ا نکار کرتے تھے اور کیپٹن صاحب انہیں دلیلوں سے قبراوراس کی زندگی اور جزاوسزا کا انکار کرتے ہیں کیونکہ دعوے تو دونوں کے مختلف ہیں اور دلیل ان دونوں کی ایک ہی ہے۔اس لئے بندہ عاجز نے عرض کی ہے کہ کیپٹن صاحب اور مشرکین مکہا یک ہی ذہنیت کے مالک ہیںالبتہ آخرت کی زندگی مستقل زندگی ہے مجسوں ہونے والی زندگی ہےاور قبر کی زندگی مستقل زندگی نہیں ہے بلکہ نوع من الحیات ہے جوشعور میں آنے والی نہیں ہے البتہ اللہ اور اس کے رسول عَلَيْظٌ کی اطلاع کی وجہ سے اس پر ایمان ضروری ہےاور قبر کی زندگی اس کے حالات اوراس کی جزاء وسزا پر ہمارا ایمان بالغیب ہے ۔ تو معلوم ہوا کہ جو دلائل مشرکین مکہ کوسو جھے وہی کیپٹن صاحب کوسو جھے بلکہ اصل دلائل تو مشرکین نے ایجاد کئے ہیں۔ کیپٹن صاحب نے تو صرف ان کی تقلید کورانہ کی ہے۔نامعلوم اس'' کورانۃ تقلید' میں کیپٹن صاحب نے کتنی آیات قدرت کا افکار کیا ہے

قدرت بارى تعالى كوردكرنے كے لئے ايك بہانه:

جب کیپٹن صاحب اوراس کے ماننے والوں کے سامنے قرآن مجید کی بیآیات رکھی جاتی ہیں کہ اللہ تعالی ہرچیز پر قادر ہے وہ مردہ انسان کے منتشر اجزاء کے ساتھ روح کا مجهول الكيفية تعلق جوڙ كرمرد كوجز ااورسزاد كسكتا ہے۔

توجواب دیتے ہیں کہ ہاں! قادرتو ہے کین ایسا کرتانہیں کیونکہ پیقدرت ہے اس کا قانون نہیں ہے۔ حالانکہ بیا کیہ ام احتمانہ جواب ہے کیونکہ انسان عالم دنیا میں رہ کرنیکی یا برائی کے ارتکاب کی وجہ سے جزاوسزا کا حقدار بن چکا ہے لہذا نیک وبدکو جزاء وسزاد ینااللہ تعالیٰ کا قانون ہے اوراس کے انصاف کا نقاضا ہے لہذا یہ کہنا کہ قبر میں مردہ انسان کو جزاوسزا دینا قدرت ہے تانون نہیں ہے پر لے درجے کی حماقت ہے ۔ لہذا یہ قدرت اور قانون دونوں جمع ہیں جیسے نظفہ سے زندہ بچہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے اورقدرت بھی ہے۔ اس طرح مردہ انسان کو جزاء وسزاد ینا اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے اورقانون بھی ہے۔

ا بیک چیائے : کیپٹن سمیت تمام منکرین عذاب قبر کومیرا چینج ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دکھائی جائے جس میں قبر کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس سے روح کا مقام مرادلیا گیا ہو۔ یقین جانئے قرآن وحدیث میں جہاں بھی قبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ استعمال کیا گیا ہے وہاں کی خطہ اراضی مراد ہے جہاں مردہ کو فن کیا جاتا ہے۔

غلط من کا از الہ: د ن اسلام کے اعتراضات جوہ دین اسلام کے عقائد واعمال پروارد کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام عذا ب قبر کا نظریہ پیش کرتا ہے حالا نکہ بعض مرد ہے ایسے ہیں جن کو یہ قبر نصیب نہیں ہوئی تو ان کوعذا ب کیسے ہوگا ۔ جیسا کہ یمپٹن صاحب نے بھی یہی اعتراض کیا ہے تو علاء اسلام نے جواب دیا کہ قبر سے مراد صرف یہ گڑھا نہیں ہے بلکہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ کیونکہ آ دمی مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنے جا درمردہ کی خوات ہے کیونکہ موت سے لے کر قیامت کے درمیانی زمانہ کو عالم برزخ کہتے ہے اور مردہ

انسان خواہ جہاں بھی ہووہ عالم برزخ میں ہے خواہ قبر میں دُن ہو یا پرندوں، درندوں کے پیٹ میں ہو یا خاک دراکھ ہو یا ہوا دفضا میں لئکا ہوا ہوتو ہمارے علاء نے قبر سے مراد برزخ اس لئکا ہوا ہوتو ہمارے علاء نے قبر سے مراد برزخ اس لئکے کہا تا کہ قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو جائے اور قبر کا مفہوم مردے کے ہرمقام کو شامل ہو جائے لیکن ان کج فہمول نے اس سے یہ بچھ لیا کہ برزخ کہنے سے قبر کی نفی ہوگئ ۔ حالا نکر نفی نہیں ہوئی بلکہ وسعت پیدا ہوئی اس لئے ہمارے علاء اسلام فرماتے ہیں کہ جومردہ با قاعدہ زمین میں دفن کیا گیاوہ اس کے لئے حقیق قبر ہے اور جومردہ کسی اور مقام میں ہے مثلاً شخشے کی الماری میں یا خاک وراکھ میں وغیرہ وغیرہ تو اس کی مجازی قبر ہے بہر حال مردہ انسان کے مقام اور مستقر کوقبر کہتے ہیں روح کے مقام کو کہیں قبر نہیں کہا گیا۔

واضح رہے کہ قبراور برزخ کے مفہوم میں کوئی تضاد نہیں ہے اور نہ ہی بید ونوں ایک دوسرے کی ضدین ہیں کہ ایک سے دوسرے کی نفی ہوجائے نہیں نہیں ہر گر نہیں بلکہ بید دونوں جع ہوتے ہیں اور بیک وقت صادق آتے ہیں۔ قبر مردہ انسان کے لئے ظرف مکان ہے اور برزخ مردہ انسان کے لئے ظرف زمان ہے لہذا مرنے والا انسان قبر میں بھی ہے اور برزخ میں بھی ہے برزخ اس قبر کے علاوہ کسی دوسرے مکان اور جگہ کا نام نہیں ہے جو شخص برزخ کو مکان یا جگہ بھتا ہے بیاس کی حماقت ہے۔

روح نکلتے ہی آ دمی کا زمانہ تبدیل ہوجاتا ہے اگر چہوہ چار پائی پر کیوں نہ پڑا ہو البندا مردہ انسان کو برزخ میں نہ بجھنا بلکہ دنیا کی چیز سجھنا حمافت اور نادانی ہے لہذا جن اکا بر علماء کرام نے قبر سے مراد برزخ کی ہے وہ قطعاً اسی خطہ ارضی کی قبر کے مشکر نہیں ہیں انہوں نے تو د ناسلام کے شبہ کا جواب دیا ہے لہذا ایسے لوگوں کے متعلق یہ بجھنا کہ وہ اس ارضی قبر کے سوئے نہم کا نتیجہ ہے۔ جوا کا بربھی قبر سے مراد برزخ لیتے ہیں وہ سب کے سب اس ارضی قبر میں اعادہ روح ، تعلق روح اور اس میں جزاء وسزا

کے قائل ہیں منکر کوئی بھی نہیں ہے۔

### كيبين صاحب في تت كاغلط مطلب بيان كيا:

آ پ کومعلوم ہو گیا کہ قبر و برزخ کے مابین کسی قتم کا تضاد وتنا فی نہیں ہےاور نہ ہی یہا یک دوسر سے کی ضدیں ہیں بلکہان دونوں کا بیک ونت اطلاق ہوتا ہےاوریہ دونوں ایک چیز برصادق آتے ہیں یعنی مردہ جسد جہاں مدفون ہے وہی اس کی قبر ہے اور وہی اس کی برزخ ہے۔اور قبر کے لفظ کا اطلاق ہمیشہ اسی خطہ ارضی پر ہوتا ہے جہاں مردہ انسان فن ہے اورقبر کا لفظ قطعاً روح کی قبر پرنہیں بولا گیا نہ قر آن میں نہ حدیث میں قبر کے لفظ کواس زمینی مدفن سے پھیر کرکسی اور پراستعال کرنا قبر کے مفہوم کی تحریف اور زندقہ ہے کیکن کیپٹن مسعود الدین عثانی نے اپنے اس زندقہ اور من بھاتے معنی کو ثابت کرنے کے لئے قر آن مجید کی اسَ آیت ﴿اماته فاقبر ه ﴾ کاغلط مطلب بیان کیا که اس آیت میں جو ﴿فاقبر ه ﴾ کالفظ استعال ہوا ہے۔اس ہےروح کی قبرمراد ہے حالانکہ بیسفید جھوٹ اورخلاف واقعہ بات ہےاور قر آن کاسیاق وسباق بھی اس معنی کا اب کرتا ہے کیکن مثال مشہور ہے کہ'' ڈو سبتے کو تنك كاسبارا''اس لئة قرآن مجيدى تحريف كرتے ہوئ كہا كماس جگه قبرے مرادروح كى قبرہےاوردلیل بیدی ہے کہ ہرمردے کو بیارضی قبرنہیں ملتی بلکہ بعض مردے جلا دیئے جاتے ہیں اور بعضوں کو درندے ہڑپ کر جاتے ہیں لہٰذا اس قبر سے مراد روح کی قبر ہے جو ہر مردے کومل جاتی ہے جبکہ بیز مینی قبر ہر مردے کونہیں ملتی لیکن سب سے پہلے آ پ آ پت مٰدکورہ اوراس کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فر ماہیئے پھرکیپٹن صاحب کےاستدلال کا حشر دیکھتے ہیں الله تعالى ارشادفر ماتے بیں:قسل الانسان مااكفوه من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. (عبس ٢٣٠) ترجمہ:''آ دمی پرخدا کی ماروہ کیساناشکراہےاللہ تعالی نے اس کوکیسی چیز سے پیدا کیا نطفہ ہےاس کی صورت بنائی پھراس کواندازے سے پیدا فرمایا پھراس کاراستہ آسان کر دیا پھر اس کوموت دی چھراس کوقبر میں لے گیا چھر جب اللہ جیا ہے گااس کو دوبارہ زندہ کردےگا۔'' آپاس آیت کے سیاق وسباق میں غور کریں آیت کا ایک ایک لفظ ہتار ہا ہے کہ یہاں قبر سے مراد جسد کی قبر ہے کیونکہ اولا اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر فرمایا جو کہ روح اور جسد کے مجموعہ کو کہتے ہیں ۔ پھرنطفہ ہے اس کی تخلیق کا ذکر فر مایا ظاہر ہے کہ نطفہ ہے جسد ہی بنا ہےنہ کہروح۔ پھراللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کی راہ آ سان فرمائی ظاہر کہ راستے کی آ سانی بھی جسد عضری سے تعلق رکھتی ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس کوموت دی ظاہر ہے کہ موت کا تعلق بھی جسد کےساتھ ہے پھراللہ تعالیٰ اس کوقبر میں لے گیا۔سب کومعلوم ہے کہانسان جو کہ نطفہ سے بنامخصوص راستے سے دنیا میں آیا پھرموت کالقمہ بنا۔اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قبر بنائی اسی کوقبر میں دفن کرنے کا تھم دیا اور یونہی اس کواللہ تعالیٰ قبر میں لے گیالہذا صاف ظاہرہے کہ آیت میں جسد کی قبر کا ذکرہے جس پر بیر سارے حالات طاری ہونے ہیں نہ کہروح کی قبرمراد ہے کیونکہ نہ تو وہ نطفہ سے بنی ہے نہ ہی اس کوراستے کی آ سانی کی ضرورت ہےاور نہ ہی وہ مرتی ہے پس ﴿ فاقبر ہ ﴾ ہے مراد جسد کی قبر ہے نہ کہ روح کی قبر اسی لئے تو مفتی محمر شفع میشاتی نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مردہ انسان کوقبر میں دفن کرنا واجب ہے۔اور دیگرمفسرین کرام نے بھی فاقبرہ سےمراد جسد کی قبر لی ہےلہذااس آیت سے جسد کی قبر کی ففی کر کےروح کی قبرمراد لینا قرآن مجید کی تحریف ہے۔

كيبين صاحب كى كوتا وجمى: كيبين صاحب اس كے مانے والے اور ديگر منكرين

عذاب قبریہ شمجھے ہوئے ہیں کہ جس مردہ کو پرندے ،درندے اور محچیلیاں کھا کئیں ہیں یا جومردہ جل کررا کھ ہو گیا ہے اس کو قبر نصیب نہیں ہوتی ۔حالا نکہ بیان لوگوں کی کوتاہ فہمی ہے اگران لوگوں کی پیمنطق تسلیم کر لی جائے تو تو بنعوذ باللہ،اللہ تعالیٰ کے وعدہ کےخلاف لازم آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿منها خلقنا کم وفیها نعید کم ﴿ یعنی ہم نے تم کواس ز مین سے پیدا کیا اور پھراسی میں دوبارہ لوٹا ئیں گے۔لہذا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے مطابق ہرمردہ نے زمین میں جانا اور دفن ہونا ہے ورنہ ذات باری تعالیٰ برخلاف وعدہ کا الزام آئے گا جس سےاس کی ذات منزہ ہے۔تو معلوم ہوا کہ وعدہ خداوندی کےمطابق ہر مردہ نے زمین میں جانا ہےخواہ جلدیا دیر ہے۔ بہرحال ہر مردہ انسان نے زمین میں جانا ہے جومردہ پرندوں ، درندوں کے پیٹ میں گیا بالآ خروہ پرندہ اور درندہ کومرنا اور زمین میں ملنا ہے جومحچیلیاں پانی کی تہد میں مرگئیں بالآخروہ بھی تہدز مین میں جانی ہیں۔بہرحال دیر سے یا سوریسے ہرانسان نے زمین میں تو جانا ہی ہےفرعون وغیرہ کی لاش اگر چہ کسی مکان میں رکھی ہے لیکن قیامت کے زلز لے سے وہ مکان گرے گا یوں فرعون کی لاش بھی زمین میں دفن ہوجائے گی،لہذا کیپٹن صاحب نے ﴿اماته فاقبوه ﴾ سے جسد کی قبر کی نفی کر کے روح کی قبر مراد لے کر در حقیقت اس آیت کا انکار کیا ہے۔

مردے کہاں سے آٹھیں گے؟ کیپٹن صاحب اوراس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مردے انہیں قبروں سے آٹھیں گے جہاں ان کے مردہ جسم مدفون ہیں اور قرآن کہتا ہے: ﴿وافدا القبور بعثوت ﴾ یعنی قبریں اکھیڑی جائیں گی اور مردے اٹھائے جائیں گے۔ تو اگر کیپٹن صاحب کے پہلے نظریہ کوسچا تسلیم کیا جائے کہ جہاں مردہ جسد مدفون ہے یہ قبریں نہیں ہیں بلکہ قبریں ارواح کی ہوتی ہیں تو ان کا پہلا نظریہ اس دوسرے مدفون سے یہ قبرین نہیں ہیں بلکہ قبریں ارواح کی ہوتی ہیں تو ان کا پہلا نظریہ اس دوسرے

نظریہ کے متصادم ہوگا کیونکہ اگر قبریں ارواح کی ہوتی ہیں تو قیامت کے دن مرد ہے بھی انہیں ارواح کی قبروں سے انھیں گے کیونکہ ان کے نزد کی تواجساد مدفونہ کے مقام قبریں ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان آیا ہے کہ انہیں انکار ہوجائے گا جن میں بتایا گیا ہے کہ انہیں قبروں سے مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور بات پھر بھی ذہن نشین کرلیں کہ قرآن وحدیث میں جہاں بھی قبرکا لفظ بولا گیا ہے وہ صرف اور صرف جسد عضری کے مدفن پر ہی بولا گیا ہے ماس کے علاوہ لفظ قبر کسی اور مقام پر نہیں بولا گیا۔ اگر کسی نے قبر سے مراد برزخ کی ہے ۔ تو لفین جانے کہ جسد عضری کا ہر مقام برزخ کے مفہوم میں داخل اور شامل ہے برزخ کا اطلاق بھی اس کے علاوہ کسی پنہیں ہوتا اور قرآن وحدیث کی نصوص سے یہ بات بھی ثابت اطلاق بھی اس کے علاوہ کسی پنہیں ہوتا اور قرآن وحدیث کی نصوص سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہر مردہ کو بیز مین والی قبر مل کر رہتی ہے آگر کوئی شخص سمجھے ہوئے ہے کہ بعض مردول کو قبر نہیں ماتی تو بیاس کا نظر بیقرآن وحدیث کے خلاف ہے۔

### كيبين صاحب نے حدیث كاغلط مطلب بيان كيا:

آپ نے پڑھ لیا کہ پورے قرآن مجید میں سے کیپٹن صاحب نے صرف ایک
آیت پیش کی ہے ہا اساتہ فاقبرہ ہو اوراس کا غلط مطلب بیان کر کے بیٹابت کرنے کی
کوشش کی کہ یہاں قبر سے مراد روح کی قبر ہے۔ حالانکہ دھوکہ دہی سے کام لیا اور فریب
کاری کی در حقیقت اس آیت میں بھی قبر سے مراد جسد کی قبر ہے اور اس کے بعد پورے
ذخیرہ احادیث سے صرف اور صرف ایک حدیث پیش کی اور پھر دھوکہ بازی اور فریب کاری
کے ذر سینز وری کی کہ اس حدیث میں جوقبر کا لفظ استعال ہوا ہے اس سے روح کی قبر
مراد ہے۔ آپ سب سے پہلے حدیث اور پھر کیپٹن صاحب کا کیا ترجمہ اور سے ملاحظہ
فرما ہے پھر بندہ عاجز اس کے استدلال کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کرے گا چنا نچہ

کست بین اوراگریه اما بائ که بخاری کی اس صدیث کا کیا جواب ہے تو خاموثی چھا جاتی ہے عن عدم ق بنت عبد الرحمن انھا اخبرته انھا سمعت عائشة زوج النبی علیم قالت انما مر رسول الله علی الله علی یهو دیة یبکی علیها اهلها فقال انھم لیبکون علیها و انھا لتعذب فی قبرها. (بخاری ج اص ۱۷۱)

ترجمہ: ''عائشہ ڈاٹھ نے فرمایا کہ نی کریم شائیم ایک یہودیہ (عورت) پر گزرے (قبر پر نہیں) اس پر گھر والے رور ہے تھے آپ شائیم نے فرمایا کہ بیلوگ اس (یہودیہ) پررور ہے ہیں اوراس کواس کی قبر میں عذاب دیا جارہا ہے۔ (بخاری کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ وہ یہودی عورت ابھی زمین کی قبر میں دئی بھی نہیں کی گئی تھی، زمین کے او پڑھی اور نبی شائیم نے فرمایا کہ اس یہودیہ عورت کو قبر میں دفن بھی نہیں کی گئی تھی، زمین کے او پڑھی اور نبی شائیم نے فرمایا کہ اس یہودیہ عورت کو

قارئین کرام! آپ نے کیپٹن صاحب کی پیش کردہ حدیث اس کا ترجمہ اوراس کا مطلب جو کہ انہی کا بیان کردہ ہے آپ نے پڑھ لیا حقیقت یہ ہے کہ کیپٹن صاحب کا بیہ استدلال بھی باطل اور جھوٹ کا پلندا ہے اس حدیث میں بھی قبر کا جو لفظ استعال ہوا ہے اس حدیث میں بھی قبر کا جو لفظ استعال ہوا ہے اس حدیث میں بھی جسد کی قبر مراد ہے نہ کہ روح کی قبر باقی رہا کیپٹن صاحب کا یہ کہنا کہ یہود یہ تو ابھی زمین والی قبر میں وفن نہیں ہوئی تھی لہذا اس حدیث میں قبر سے مرادروح کی قبر ہے نہ جسد کی تو بیسر اسر مغالطہ ہے اور خالص دھو کہ ہے اور اس مغالطہ کے چند جو ابات ملاحظہ فرما ہے:

#### ﴿سات جوابات ﴾

جواب اول: " د حديث كے ذخيره ميں قبر كا لفظ بكثرت استعال مواہے۔جس كى

تعدادلا کھوں تک پہنچ سکتی ہے اور ہر جگہ قبر سے زمین کاوہ حصد مراد ہے جہاں مردہ جسد فن کیا جا تا ہے بعنی مدفن ارضی کو قبر کہا گیا ہے اور کہیں بھی قبر سے مرادروں کی قبر نہیں لی گئی۔ البذا یہ ناممکن ہے کہ تمام حدیثوں کی خلاف اس حدیث میں قبر سے روح کی قبر مراد لی جائے بلکہ ضروری ہے کہ بقیہ حدیثوں کی طرح یہاں بھی قبر سے مراد جسد کی قبر ہوتا کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے متصادم نہ ہو۔

جواب دوم: "جسطرح قرآن مجيدى ايك آيت دوسرى آيت كي تفيركرتى به القران يفسر بعضه بعضا الى طرح ايك حديث دوسرى احاديث كي تفير بهواكرتى به چنانچ ابوداؤ دشريف ميں ايك حديث وارد بهوئى به جواس حديث كي تفيركرتى به كمآب تا كاگرر اس يهودى مرديا عورت كي قبر پر بهواجس كائل اس پر دور به تصرق آب تا تي ابن خرمايا اس يهودى مرديا عورت كي قبر پر بهواجس كائل اس پر دور به تصرق آب تا تي ابن ابن عمر تا قال وسول الله تا تي ابن عمر انما مر النبى تا تي على قبر فقال دلك لعائشة فقالت و هل تعنى ابن عمر انما مر النبى تا تي على قبر فقال ان صاحب هذا ليعذب و اهله يهكون عليه ثم قرأت و لا تزر و ازرة و زر اخرى قال عن ابى معاوية على قبر يهودى .

(ابو داؤ هج ۲ ص ۹ ۹)

ترجمہ: حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے حضور اکرم ﷺ ارشا دفر ماتے ہیں: 'میت کے اہل کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے تو یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ کے سامنے ذکر کی گئی تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابن عمر ﷺ بھول گئے (حقیقت یہ ہے کہ حضوراکرم سالی کا ایک قبر پرگزر ہوا تو آپ سالی نے فر مایا اس قبر والے کو عذاب دیا جارہا

ہے اوراس کے اہل اس پر رور ہے ہیں پھر سیدہ عائشہ صدیقہ طاق ان محبد کی آیت تلاوت کی جس کا مطلب پیہ ہے کہ کوئی بارا ٹھانے والی کسی دوسرے کا بارنہیں اٹھائی گی۔ حدیث کا ایک راوی کہتا ہے کہ آپ ٹاٹیٹا کا گزریہودی کی قبریر ہوا. اس حدیث معلوم ہوا کہ در حقیقت آپ تالیم کا گزریہودی مردیاعورت کی قبریر ہواجس پراس کے رشتہ دار رور ہے ہیں اور اس کوقبر میں عذاب دیا جا رہا ہے بیہ حدیث مفصل ہے اور بخاری شریف کی حدیث مخضراور مجمل ہے۔ چونکہ کیپٹن صاحب کا مطلب مخضر حدیث سے پورا ہونا تھااس لئے دھو کہ دینے کے لئے مخضر حدیث پیش کر دی اوراس کی تفصیل کو چھپا دیاور نہان کا من بھاتا مطلب کشیدنه ہوتا پیصرف یہاں نہیں بلکہ کیپٹن صاحب ہمیشہ اپنے ہراستدلال میں دھو کہ اور فریب سے کام لیتے ہیں اورتلبیس ومغالطّوں سے اپنی گاڑی چلاتے ہیں۔ جواب سوم: بخاری شریف کی جوحدیث کیپٹن صاحب نے استدلال میں پیش کی ہے اس كالفاظ بين .....انها لتعذب في قبرها ،ليعذب .....فعل مضارع كاصيغه باور فعل مضارع میں دوز مانے یائے جاتے ہیں ایک حال، دوسرااستقبال اور ..... لیے بذب میں اگر زمانه استقبال مرادلیا جائے تو حدیث کا مطلب میہ ہوگا ،اس یہودی کوعنقریب قبر میں عذاب دیاجائے گا،لہذااس حدیث میں بھی قبرسے جسد کی قبرمراد ہے نہ کہ روح کی اور کیپٹن

جواب چہارم: ''قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے فورا بعد اور دفن ہونے سے نورا بعد اور دفن ہونے سے پہلے بھی جزاوسزا کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے اور علماء اہل النة والجماعة نے لکھا ہے کہ قبل از دفن جو کارروائی ہوتی ہے اس کو بھی تغلیبا عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ عذاب کا اکثر حصہ قبر میں ہوتا ہے لہذا دفن سے پہلے والی کارروائی سے بیتے اخذ کرنا کہ مدفن ارضی قبر

صاحب کامغالطہ باطل بلکہ غلط ہے۔

خارج سمجھناایک خطرناک مغالطہ ہے جس میں بہت سےلوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ جواب پنجم: " د مديث كايد مطلب جوكيلن صاحب نے بيان كيا ہے خودان كے اینے نظریہ کے خلاف ہے کیونکہ کیپٹن صاحب کے نز دیک موت کے بعد عذاب مردہ جسد کو نہیں بلکہ روح کو ہوتا ہے اور اس حدیث سے صاف معلوم ہور ہاہے کہ عذاب مردہ جسد کو ہوتا ہے کیونکہ آپ تالی کا گزراسی مردہ جسد پر ہواجس پراس کے اہل رور ہے تھے۔اور آ پ ٹائٹیا نے اسی مردہ جسد ہی کے بارے میں فرمایا کہ بیرورہے ہیں اوراس کوعذاب ہو ر ہا ہے چونکہ یہودی اس مردہ جسد پررور ہے تھے آپ علی کا گزر بھی اس مردہ جسد پر ہوا اوراس کے بارے میں آپ ٹاٹیٹا نے فر مایا کہاس کوعذاب ہور ہاہے یہاں روح کا کوئی ذ کراذ کاراورقریندموجودنہیں ہے۔لہٰذا ثابت ہوا کہاسی مردہ جسد کوعذاب قبر ہوتاہے۔جبکہ کیپٹن صاحب اس کے عذاب کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں بلکہ اس پر تو ہزاروں اعتراض کرتے ہیں کہاس جسد کو پرندے، درندے کھا جاتے ہیں بیتو خاک ورا کھ ہوجا تا ہےاس کوعذاب کیسے؟ اورآپ علی فرمارہے ہیں کہ جس پر بدرورہے ہیں اس کوعذاب ہو ر ہا ہے لہذا بیرحدیث تو خود کیپٹن صاحب کے نظریہ کے خلاف ہے۔''

وقوع سے تعبیر کردیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے واقع ہونے میں کسی فتم کا شک نہیں ہوتا اس کی مثالین قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں مثال الله تعالی کا ارشاد ہے ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ یعنی قیامت نزدیک آئینی اور چاندشق ہوگیا۔

اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ چا ندگلڑ ہے کھڑ ہے ہوگیا حالانکہ چا ندقیا مت کے دن کلڑ ہے کھڑ ہے۔ اس یقین کی بنیاد پر کہا دن کلڑ ہے کلڑ ہے ہوگا چونکہ قیامت کے دن اس کاشق ہونا یقینی ہے۔ اس یقین کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ چا ندشق ہوگیا اس طرح قبر میں یہودی کا عذا بیٹنی تھا اور اسی یقین کی بنیاد پر کہا گیا کہ یہودی عذا بقبر میں مبتلا ہے اور بیرور ہے ہیں ۔ یعنی یقیناً اس کو عذا بقبر میں مبتلا ہے اور بیرور ہے ہیں ۔ یعنی یقیناً اس کو عذا بقبر میں مبتلا ہے وار بیرور ہے ہیں۔ یعنی یقیناً اس کو عذا ہے۔

جواب ہفتم: ''کیپٹن صاحب نے اس حدیث کا جومطلب بیان کیا ہے کہ یہاں قبر سے روح کی قبر مراد ہے۔ یہای مطلب ہے جو نہ اللہ تعالی نے بیان فر مایا نہ اللہ تعالی کے رسول علی نے نہ کسی صحابی نے نہ کسی تابعی نے اور نہ ہی پورے چودہ سوسالہ تاریخ اسلامی کے سے عالم دین نے بیان کیا ہے۔ کیپٹن صاحب پہلے آ دمی ہیں جو رہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے روح کی قبر مراد ہے لہذا یہ مطلب اس کئے بھی باطل ہے کہ آج تک کسی مسلمان نے حدیث کا یہ مطلب بیان نہیں کیا اور اس پر برعت کی تعریف صادق آتی ہے باتی قبر سے برزخ مراد لینے سے قطعاً قبر ارضی کی نفی نہیں ہوتی۔''

منعمبیہ: یہ بات ذہن نشین رہے کہ کیپٹن صاحب نے صرف ایک آیت اور صرف ایک میں میں میں ہے۔ جہاں قبر کا لفظ استعال ہوا ہے اور سینہ زوری سے کہا ہے کہ یہاں قبر سے روح کی قبر مراد ہے اور اس کے استدلال کا حال آپ نے معلوم کرلیا ہے، دھو کہ دیا اور چھوٹ بولا۔ اور پچر بھی اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ تو معلوم ہوا کہ ان دومقامات کے علاوہ

جہاں بھی قبر کا لفظ استعال ہوا ہے وہاں یہی ارضی قبر مراد ہے اور دلائل جو کیمیٹن صاحب نے پیش کئے ہیں وہاں سرے سے قبر کا لفظ بھی موجو ذہیں ہے البتدان کے دلائل میں موت کے بعد اور قیامت سے پہلے جزا وسزا کا ثبوت ہے اور اس جزا وسزا کو علاء اسلام عذاب قبراور عذاب برزخ دونوں سے تعمیر کرتے ہیں اور ان دونوں میں کوئی تضاد اور تنافی نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا اطلاق ایک ہے ایک سے دوسرے کی نفی سجھنا عماقت اور جہالت ہے ۔ ان سب دلائل سے بیٹا بت ہوا کہ عالم قبراور عالم برزخ میں مردہ انسان کی روح اور جسد عضری دونوں جزاوسزا کا مورد بنتے ہیں کین کیمیٹن صاحب کی بنیادی غلطی سے ہے کہ وہ برزخ کا لفظ د کیمیر کرقبر کی نفی کر دیتا ہے حالا نکہ بیان کی کوتا وہنی اور کم عقلی ہے۔

دونوں جزری کئی کر دیتا ہے حالا نکہ بیان کی کوتا وہنی اور کم عقلی ہے۔

تخن شناس نہی دلبر خطا اپنیا است

مزیدایک آیت کا انکار: کیپن صاحب مرده انسان کے مدفن و مستقر کوقبر مانے کے لئے تیار نہیں ہیں بلک قشم وسم عقلی شبہات کے بل ہوتے پراس قبراوراس میں ہونے والی کا رروائی کا انکار کرتے ہیں بلکہ اس پر طحدانہ اعتراض کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کو اجھیج کراولاد آدم کو اِسی ارضی قبر کی کھودائی اور اس میں مردہ جسم کو فن کرنے کا طریقہ سکھایا ہے ﴿فَهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

پچاس سے زائد آیات کا انکار: قرآن مجید میں پچاس سے زائد آیات ایسی میں جی سے زائد آیات ایسی میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے مردہ انسان کو عالم قبر اور عالم قبر اور عالم برزخ میں جزاوسزادی جاتی ہے اور قبر و برزخ کی بیکارروائی روح اور جسد عضری کے مجموعہ پروارد ہوتی ہے۔ جا ہے بیمردہ انسان جس حالت میں بھی تبدیل اور مستحیل ہوجائے

لیکن کیمپٹن صاحب قبر و برزخ کی اس کارروائی کوتسلیم نہیں کرتا ہے بلکہ شکوک وشہات کے ذر اس قرآنی نظریہ کو کمزور کرنے کی سعی مذموم کرتا ہے جتی کے قرآن مجید سے اس ثابت شدہ حقیقت کو کفر کا نام دیتا ہے العیاذ باللہ لہذا قبر و برزخ کی اس کارروائی کا مشکر بچپاس سے زائد آیات کا مشکر ہے جن سے بیکارروائی ثابت ہے۔

تنین موتنیں، تنین حیا تنیں: کیپٹن مسعودالدین عثانی اوراس کے ماننے والے بڑا شور مجاتے ہیں کہ قرآن مجید سے دوحیاتیں ثابت ہیں اس پرایک آیت بہ پڑھتے ہیں ﴿ کیف تكفرون بالله وكنتم امواتا، اوردوسري بير يت يرُعة بي، ﴿ ربنا احييتنا اٹسنتین، اور کہتے ہیںا گرقبر میں ایک اور حیات مانی جائے تود وکی بجائے تین حیاتیں بن جائیں گی۔اورقر آن کےخلاف ہو جائے گا۔حالانکہ ہمارےعلاءاہل السنة والجماعة اس شبے اور وسوسے کا بیہ جواب دے چکے ہیں کہ قبر کی زندگی کوئی مستقل حیات نہیں ہے بلکہ وہ نوع من الحیات ہےاورآ یات مذکورہ بالا میں بتایا گیا ہے کہ مستقل زند گیاں دو ہیں ۔ایک دنیا کی ،اورایک آخرت کی ۔ باقی رہی حیات قبرتو چونکہوہ مستقل حیات نہیں ہے بلکہوہ دنیا کی زندگی کا تمتہ یا آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔لہذا شبہوار نہیں ہوتا تفصیل ہے دیکھئے حضرت مولا نامفتي محمر شفع عينية كى تفسير معارف القران ج اص٣٧١ ليكن كيپين صاحب ان آیات کے سراسرخلاف تین حیاتوں اور تین موتوں کے قائل ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعدروح کوایک اورجسم مل جاتا ہے یعنی روح کودوسر ہےجسم میں داخل کر دیا جاتا ہےاوراس دوسر بےجسم کے ساتھا اس کوحیات برزخی حاصل ہوجاتی ہےاوراس پر جزاوسزا کا سلسله جاری کردیا جا تا ہے۔ دیکھئے (عذاب برزخ ص۹،۲،۲) اور بیکھی کیپٹن صاحب کاعقیدہ ہے کہ قیامت کے دن روح کواس دوسر ہے جسم

سے نکال کر دنیا والے جسد کی طرف بھیجا جائے گا تو آپ خود انصاف کریں جب کیپٹن صاحب روح کے لئے دوسراجسم تجویز کرتے ہیں اور روح کواس میں داخل مانتے ہیں اور اس کوحیات برزخی کہتے ہیں تو لاز مایہ تیسری حیات بن گئی اور جب قیامت کے دن روح کو دوسرےجسم سے نکال کر دنیاوی جسم کی طرف بھیجا جائے گا تولاز مایہ تیسری موت بن جائے گی کیونکەروح زکالنے کوموت ہی تو کہتے ہیں۔للہذا کیپٹن صاحب تو ہمیں الزام دیتے تھے کہ قبر کی زندگی ماننے سے دو کی بجائے تین حیاتیں بن جائیں گی کیکن کیپٹین صاحب کے نظریہ کےمطابق تین حیاتیں اور تین موتیں بن رہی ہیں کیا قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات جن سے دوحیاتیں ثابت کی جاتی ہیں۔اگر قبر کی حیات مانی جائے تواس کے خلاف ہوجاتی ہے اورا گر برزخ کی تیسری حیات اور تیسری موت مانی جائے تو خلاف نہیں ہوتی اور پیہ حقیقت ہے کہ کیپٹن صاحب والے تین حیاتوں اور تین موتوں کے قائل ہیں اور قر آن مجید کی مٰدکورہ بالا آیات بہنسبت ہمار ےعقیدے کےخودان کےعقیدہ کےخلاف ہیں کیکن اس کے باوجودانہوں نےشور بیا کررکھا ہے کہ علماء نے قر آن کے خلاف تیسری حیات بنار کھی ہا پنا پہنہیں کہ تیسری مستقل حیات بھی بنار کھی ہے اور ساتھ تیسری موت بھی بنار کھی ہے

### کیبین مسعودالدین عثانی کےنز د یک

ہم تک قرآن مجید غیر مسلم ہاتھوں سے پہنچا

قارئین کرام! کراچی کا کیپٹن مسعودالدین عثانی جوایئے آپ کوعامل قرآن سجھتا ہے اور علماء اسلام کوقرآن کے خلاف کہتا ہے در حقیقت اس شخص کے نز دیک قرآن مجید قابل اعتماد ہونہیں سکتا کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اصل اسلام اور قرآن پہلی صدی ہے آگے نہیں بڑھا بلکہ دوسری صدی ہے آج تک اتحادی اسلام چلاآ رہا ہے جس کو بعد والے لوگوں نے

بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ جب دین اسلام پہلی صدی ہے آگے نہیں چلا بلکہ وہیں ختم ہو گیا تو دوسری صدی ہے وکر آئ تک کے سب لوگ غیر مسلم ہیں۔ جن کے ذر ہم تک قرآن پہنچا اور جب ہم تک قرآن پہنچا نے والے غیر مسلم ہیں اور تحادی اسلام کے علمبر دار ہیں تو ان کے لائے ہوئے آن پر کیا اعتماد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کیپٹن مسعود الدین کے نظریہ کے مطابق بیقر آن نا قابل اعتماد ہے کیونکہ بیلوگ کیپٹن صاحب کے نزدیک غیر مسلم تھے اور اتحادی اسلام کے علمبر دار تھے نہ کہ قیقی اسلام کے۔

چنانچ لکھتا ہے دوسری صدی جمری ،حضرت ابراہیم بن الادھم وفات ۱۹۲ھ حضرت رابعیم بن الادھم وفات ۱۹۲ھ حضرت رابعہ بھری وفات ۱۹۲ھ کے حضرت رابعہ بھری وفات ۱۹۲ھ کے خدام یعنی جماعت دیو بندوبر یکی والمحدیث بیسارے حضرات جن کا اوپر ذکر کیا گیا دین اتحاد کے علمبر دار تھے اور آج جو دین اسلام کے نام سے اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ انہیں حضرات کا ایجاد کردہ ہے۔قر آن وحدیث کے دین سے بالکل الگ یکسر ممتاز دین بندگی کے بجائے دین فدائی۔

(ایمان خالص پہلی قبط گھر کے جاغ ص ۸۵)

آپ نے دیکھ لیا کہ کیپٹن صاحب نے دوسری صدی ہجری کے اکابر ، علا اور بزرگان کے نام لے کرکہا کہ تمام لوگ دین اتحاد کے علمبر دار تھے آج جو دین اسلام دنیا ملم سال التاب انہیں کا ایسان کے میں قبلی میں تاہد کی میں ایسان میں ایسان میں ایسان میں میں ایسان میں میں میں م

میں پایاجاتا ہے انہیں کا ایجاد کردہ ہے قرآن وحدیث سے بددین الگ ممتاز اور جدا ہے

قارئین کرام! جب بیصورت حال ہے کہ کیپٹن صاحب کے زدیک مسلمانوں کی

پوری تیرہ صدیاں اصلی اسلام سے یکسرخالی ہیں۔ دین اسلام پہلی صدی تک محدود رہا۔ اس

کے بعدوہ ختم ہو گیالوگوں نے ایک الگ دین اسلام ایجاد کیا ہے اور دنیا میں یہی بناوٹی دین

پایا جاتا ہے اور اصل ختم ہو چکا ہے۔ تو قرآن مجید تو ہم تک ایسے لوگوں کے ذر سے پنچا

ہے جو کہ اصلی اسلام کے پیروکار ہونے کی بجائے بناوٹی اسلام کے علم بردار تھے تو اس قرآن

پر کیا اعتادر ہا جو کہ غیر مسلموں کے ہاتھوں ہم تک پہنچا ہے تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب کی منطق کی روسے بی قرآن نا قابل اعتاد ہے جب کیپٹن صاحب کا قرآن پر اعتاد ہی نہیں تو یقیناً قرآن قرآن قرآن کی رٹ لگانا دھو کہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کا لاوا ہے۔

یقیناً قرآن قرآن کی رٹ لگانا دھوکہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کا لاواہے۔ قرآن كامحافظ الله تعالى ب: شاير كس محض كدل مين يدخيال آئ كالله تعالى نے قرآن مجید میں ارشا دفر مایا ہے ﴿انا نحن نولنا الذكر و انا له لحافظون ﴾ جسكا مطلب واضح ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خوداٹھائی ہے تو عرض ہے کہ بےشک قرآن مجید کا محافظ اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بیر هاظت مسلمانوں کے ذر فرمائی ہے کہ ہردور کے مسلمان قرآن کو محفوظ طریقے سے آئندہ آنے والی نسل تک پہنچاتے چلے آ رہے ہیں اور بیقر آئی امانت نسلاً بعدنسل ہمارے تک منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور پیہ سلسلہ یونہی قیامت تک جاری وساری رہے گا۔ اگر قرآن کے ان ناقلین کوغیرمسلم قرار دے دیا جائے تولاز ماقر آن مجید سےخود بخو داعتا داٹھ جائے گا۔لہذا حفاظ قر آن کے لئے ضروری ہے کہ جن واسطوں سے ہم تک قرآن پہنچا ہے ان کو یکا کھر ااور سچامسلمان سمجھا جائے اگر قرآن پہنچانے والے وسائط کوغیرمسلم اور کا فرقرار دے دیا جائے تو خود قرآن سے اعتاد اٹھتا ہے اور جس طرح بقیہ آیات قر آنیہ کوفقل کرنے والے ہم تک پہنچانے میں تیرہ سوسال کےلوگ ہیں ۔اسی طرح ﴿انا نحن نز لنا﴾ کُوفقل کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں۔اگرخدانخواستدان کوغیرمسلم تصور کیا گیا تو آیت مذکورہ بالابھی نا قابل اعتماد ہوجائے گی کیونکہاس کونقل کرنے والے ہم تک پہنچانے اوراس کوقر آن بتانے والے بھی وہی غیرمسلم ہیں تو معلوم ہو گیا کہ کیپٹن صاحب کے اس نظرید کی وجہ سے اس کے نزد کی قرآن مجید قابل اعتاد ہوہی نہیں سکتا۔ جا ہے قرآن کو ماننے کے ببائگ دہل ہزاروں نعرے لگائے بہرحال جب تک اپنے اس غلط نظریہ سے توبہ نہ کرے اس کا قرآن پر ایمان ثابت نہیں ہوسکتا۔

كيبين مسعودالدين عثاني آيات قرآنيكا غلط مطلب بيان كرتا ب:

ر شتہ بالاسطور میں دلائل سے ثابت کیا گیا کہ کیپٹن صاحب قر آن مجید کا منکر تھا اس کا قرآن مجید کا منکر تھا اس کا قرآن مجید پرائیمان ثابت ہوہی نہیں سکتا وہ صرف مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے قرآن کو برائے نام استعال کرتا تھا۔ در حقیقت اس کا مقصد سا دہ لوح مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات سے منحرف کرنا تھا اور آپ کو بتایا جارہا ہے کہ پیشخص آیات قرآن کی اغلط مطلب بیان کرتا تھا اور من بھا تا معنی کر کے گراہی کی گاڑی چلاتا تھا اس کی چند مثالیں مطلب بیان کرتا تھا اور من بھا تا معنی کر کے گراہی کی گاڑی چلاتا تھا اس کی چند مثالیں ملاحظ فرمائیں۔

مثال اول: ''کیپٹن مسعود الدین نے اپنے دماغ سے بید مسئلہ گھڑا کہ علماء ، مرسین اور آئم مساجد کی شخواہیں ناجائز بلکہ حرام ہیں اوراس پر درج ذیل آیت پیش کی۔ ﴿ولا تشتروا بایتی ثمنا قلیلا﴾ (سورة بقرہ آیت ۴۸)

ترجمه: "مت او بمقابله ميراء حكام كے معاوضہ فقير كو"

یداوراس فتم کی دوسری آیات در حقیقت قوم بنی اسرائیل کے حق میں نازل ہوئی بیں کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اوراس کی آیات کے نام پر شوتیں لیا کرتے تھے بایں طور کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرح اپنے پاس ایک اور متوازی کتاب تیار کر رکھی تھی اور لوگوں کو بیہ باور کرایا ہوا تھا کہ بیاللہ کی کتاب ہے حالانکہ وہ ان کی اپنی کھی ہوئی کتاب تھی تو جب کوئی مسئلہ در پیش آتا تو بیلوگ اپنی خود ساختہ کتاب سے لوگوں کا پہند بیدہ تھے کہ بیاللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی آیات اور اس کا حکم بتا کر رشوت لے لیتے تھے اور کہد دیتے تھے کہ بیاللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی آیات اور اس کا حکم ہتا کر رشوت لے لیتے تھے اور کہد دیتے تھے کہ بیاللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی آیات نیچنے کے اس کا متم ہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کوٹو کا کہ تہمارا بیطریقہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات نیچنے کے

مترادف ہے البذا میری آیات کو چند گوں کی خاطر مت پیچو۔ لیخی اللہ تعالیٰ کی آیات واحکام کے نام پر رشوت نہ لوخود قر آن مجید کی دوسری آیات میں یہی تفصیل اور تفییر موجود ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقو لون هذا من عند الله لیشترو به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہیم وویل لهم مما یکسبون پ

(سورة بقره آيت 24)

ترجمہ: ''تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں کتاب کواپنے ہاتھوں سے پھر کہددیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے ۔غرض میہ ہوتی ہے کہ اس ذر سے پچھ نقد قدر نے قلیل وصول کر لیں سو بڑی خرابی آوے گی۔ان کواس کی بدولت جس کوان کے ہاتھوں نے لکھا تھا اور بڑی خرابی ہوگی ان کواس کی بدولت جس کووہ وصول کر لیا کرتے تھے۔''

قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ اس دوسری آیت نے پہلی آیت کی تفییر کردی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات و کتاب کے نام پرغلط تھم بتا کررشوت لینا گویا اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا ہے . معلوم ہوا کہ اس آیت اور اس قتم کی دوسری آیات کو علما مدرسین اور آئمہ مساجد کی تخوا ہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لین کیپٹن صاحب نے ان آیات کا غلط مطلب بیان کر کے تخوا ہوں کو نا جائز کردیا۔ اس سب کے باوجود عمل باالقر ان مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا محمد شفیع کے شاہد کی زبانی سفی : ﴿ و لا تشت و و ا بایتی شمنا قلیلا ﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے سباق وسیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کے اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتا کریا چھپا کرلوگوں سے پیسے لیے جائیں بیغل اجماعا حرام ہے ۔

تعلیم قرآن پراجرت لینا جائز ہے:رہایہ معاملہ کہسی کواللہ تعالیٰ کی آیات صحیح

صحح بتلا كريايرٌ ها كراس كي اجرت لينا كيها ہے اس كاتعلق آيت مذكورہ سے نہيں خود بيد سله ا بنی جگہ قابلغورو بحث ہے ک<sup>قعلیم</sup> قرآن پراجرت ومعاوضہ لینا جائز ہے پانہیں؟ فقہاء امت کااس میں اختلاف ہےامام مالک،شافعی،احمد بن خنبل ﷺ جائز قرار دیتے ہیں اور امام اعظم امام ابوحنیفه بیشد اوربعض دوسرے آئمہ نع فرمانے ہیں کیونکہ رسول اللہ عُکِیمُ نے ا قر آن کوذر کسب معاش کا بنانے ہے منع فرمایا ہے۔لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کامشامدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کواسلامی بیت المال سے گزارہ ملاکرتا تھا۔ اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فتور کے سبب معلمین کوعمو ما کیچے نہیں ملتا بیا گراپنے معاش کے لئے کسی محنت ومزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جا ئیں تو بچوں کی تعلیم قر آ ن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا ۔ کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ جا ہتا ہے اس لئے تعلیم قر آن پر تخواہ لینے کو بضر ورت جائز قرار دیا جبیها که صاحب مداید نے فرمایا ہے کہ آج کل فتوی جوازیر ہے۔ مثال دوم: كيپنن صاحب درج ذيل آيت كاغلط مطلب بيان كركے اردوخوانده

قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون (سورة مومنون آيت ١٠٠)

لوگول كودهوكه ديتا ہے الله تعالی ارشا وفرماتے ہیں ﴿ حتى ٰ اذا جباء احد هـم الموت

ترجمہ: ''یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پرموت آتی ہے اس وقت کہتا ہے اے میرے رب مجھ کو واپس بیج و بیجے تا کہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں ہر گز نہیں بیدا یک بات ہی بات ہے جس کو میہ کہے جارہا اور ان لوگوں کے آگے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک ''

قارئین کرام! قرآن مجید کی مٰدکورہ بالا آیت کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ موت

کے وقت جب کا فرمجرم کے سامنے اس کا برامقام دکھایا جا تا ہے تو وہ گھبرا کریتمنا کرتاہے کہ دنیا میں دوبارہ واپس بھیج تا کہ میں اپنے مال وغیرہ کے ذر سنیک عمل کرلوں اور قبر وآ خرت کے عثلین عذاب سے ﴿ جاوَل کیکن اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہر گزنہ ہوگا۔ بیہ صرف اس کی تمنا ہےلیکن پوری نہ ہوگی کیونکہ موت کے ساتھ آ دمی بمع روح اور جسد کے عالم برزخ وقبر میں چلا جا تا ہےاب اس کو برزخ سے دنیا کی طرف دوبارہ واپس نہیں جھجا جانا جاہے وہ جتنی آرز دبھی کرے تو معلوم ہوا کہ بندہ مرنے کے بعدد وبارہ دنیامیں دنیوی زندگی کےساتھ واپسنہیں آ سکتا۔ کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہوہ مردہ انسان کودوبارہ د نیا میں نہیں آنے دیتے ہاں قدرت اللہ علیحدہ ہے ۔ کیکن کیبٹن صاحب نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں اس آیت کا بیمطلب بیان کیاہے کہ عالم برزخ میں مردہ جسد کی طرف نہ اعادہ روح ہوتا ہے نہروح کاتعلق اور نہ ہی اس مردہ انسان سے حساب ہوتا ہے اور نہ ہی قبر میں جزاء سزا ہوتی ہے بلکہاس مردہ انسان میں کسی قشم کی حیات نہیں ہوتی ہے۔حالا نکہ قر آ ن مجید کی بچاس سےزائد آیات اورسینئلڑ وں احادیث صحیح سے قبر کی حیات و جزاء سزا ثابت ہے تفصیل کے لئے بندہ عاجز کی کتاب'' قبر کی زندگی'' کا مطالعہ فرمائیں اور مٰدکورہ ہالا آیت سے قبر کی حیات کی نفی ہر گزنہیں ہوتی بلکہ ثبوت ملتا ہے کے قبرو برزخ کی سزا سے آ دمی گھبرا کر دنیا کی طرف واپسی کی تمنا کرتا ہے کیکن اس کوواپس نہیں کیا جا تا ہے۔

لہذا کیپٹن صاحب کا اس آیت سے قبر کی زندگی کا انکار کرنا آیت کا غلط مطلب ہے تھے گئے یہ کے مردہ انسان کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جاتا بلکہ وہاں اس کوسزا دی جاتی ہے اور یہی سزاحیات قبر کی دلیل ہے کیونکہ اگر حیات نہیں ہے تو سزا کیسے۔واضح رہے کہ جس کو موت دی جارہی ہے سزابھی اس کو دی جاتی ہے نہ کہ کسی دوسرے جسدکو۔

مثال سوئم: الله تعالى نے قرآن مجيد ميں دوآيات نازل فرما كر حيات شهداء كرام بيان فرمائى ہےاوروہ آيات بير بين:

آ بيت نمبر (۱) و لاتقولو المن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لاتشعرون. (سورة بقره آيت ۱۵۴)

ترجمہ: ''جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہوہ مردے ہیں بلکہ وہ لوگ وہ استے درا کنہیں کر سکتے ''

آیت نمبر (۲) و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. (سورة ال عمران آیت ۱۲۹)

ترجمہ: " ''جولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کومردہ مت خیال کر بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگارے مقرب ہیں ان کورزق ملتا ہے۔''

قارئین کرام! فرکورہ بالا دونوں آیات شہداء کرام کی حیات جسمانی پرنص قطعی کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے وہ زندہ ہیں ان کومردہ مت کہو۔ یعنی مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مقتول جسد عضری ہے کیونکہ قتل والافعل اسی جسد عضری پر واردہ واتو آیات سے معلوم ہوا کہ شہدا کرام کا جسد عضری جومقتول ہے زندہ ہیں۔ البتہ حدیث صحیح کی روسے ان کی ارواح بھی بایں طور پر زندہ ہیں کہ ارواح کا عالم برزخ میں ایک خاص قتم کا تعلق ہے۔ جسد عضری اپنی قبور میں زندہ ہیں کیاں گین صاحب ان آیات کے صحیح مطلب کا افکار کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''اسی طرح سے صاف بتلادیا گیا کہ شہداء عندر بہم اپنے رب کے پاس ہیں اور وہاں رزق پار ہے طرح سے صاف بتلادیا گیا کہ شہداء عندر بہم اپنے رب کے پاس ہیں اور وہاں رزق پار ہے

ہیں۔ان قبروں کےاندرزندہ نہیں۔''

(رساله نبی نکی اور شهداء الله کے پاس. • میں زندہ ہیں س۲)

کیپٹن صاحب صاف لفظول میں انکار کررہے ہیں کہ قبروں میں زندہ نہیں۔

كيبين صاحب ك شبه كاجواب: كيبن صاحب كوعندر بهم سے شبد لاحق مواكد الله ك ياس زنده ميں قبروں ميں نہيں حالانكدان كاشبہ بالكل غلط ہے۔

اولاً: عند ربهم کاتعلق برزقون سے ہے لین شہداء کرام زندہ ہیں ان کواپنے رب کی طرف سے رزق ماتا ہے۔

ثانیاً: کیپٹن کو وسوسہ ہوا کہ اللہ تعالی کسی خاص مکان میں رہتا ہے اور شہداء کرام کے ارواح اس مکان کے قریب رہتے ہیں اور شہداء کرام کے اجسام عضریہ جو کہ قبروں میں مدفون ہیں اس مکان سے دور ہیں۔ حالا تکہ اس کی حماقت ہے اللہ تعالی کسی مخصوص مکان میں نہیں رہتے وہ تولا مکان ہیں اور ہر جگہ حاضرونا ظراور موجود ہیں وہ تو ﴿نصن اقوب المیه من حبل الو دید ﴾ ہیں ارواح اور اجسام سب کے قریب ہے اور شہداء کرام کی قبریں ان سے دور نہیں ہیں کیپٹن صاحب کا قبروں کورب سے دور سمجھنا نری حماقت ہے یہ حقیقت ہے کہ قبریں ہیں ارواح بھی رب کے پاس ہیں اور تعلق کی وجہ سے دونوں کے باس ہیں اور تعلق کی وجہ سے دونوں حیا تیں قبر سے فائز ہیں۔

ثالثاً: اگر کیپٹن صاحب کا وسوسہ درست مان لیاجائے کہ شہدا کرام اپنے رب کے پاس زندہ ہیں قبروں میں نہیں تو ﴿ان اللہ یِن عند الله الاسلام﴾ کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے؟ اسی طرح الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں ﴿ و کان عند الله و جیها ﴾ یعنی حضرت موسی علیه الله تعالی کے نزد یک عزت والے تھے تو کیا اس آیت کا بیہ مطلب ہے موسی علیه الله تعالی کے نزد یک عزت والے تھے اور ہمارے پاس عزت والے نہیں تھے (معاذ الله) منییں نہیں! ہر گر نہیں آیت کا بیہ مطلب نہیں بلکہ ایسا مطلب بیان کرنا تو قرآن مجید کی تحریف نہیں نہیں اور ہمارے ہم مطلب بیہ ہم کہ حضرت موسی علیه الله تعالی کے نزد یک بھی عزت والے ہیں اور ہمارے ہاں بھی عزت والے ہیں ۔ اسی طرح شہداء کرام الله تعالی کے نزد یک بھی زندہ ہیں اور ہمارے ہمارے ہاں بھی زندہ ہیں معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب نے حیات شہداء کی آیات کا غلط مطلب اور غلط معنی کیا ہے۔

مثال چهارم: قرآن كريم من الله تعالى ارشاوفرمات بين: "واللذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يعثون.

تر جمہ: ''جن کی بیلوگ خدا کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدانہیں کرسکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں مردے ہیں زندہ نہیں اور ان کوخبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جا کیں گے '

قارئین کرام! اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالی کے سواجن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں اور وہ سب موت کا محل وقوع ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے تو ہماسوات غیسر احیاء کا مطلب یہ ہے کہ ان پرموت نے آنا ہے کیونکہ وہ موت کا محل ہیں ان پرموت آ بھی ہے یا پھر ضرور آئے گی۔وہ اللہ تعالی کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں ان پرموت آ بھی ہے یا پھر ضرور آئے گی۔وہ اللہ تعالی کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والے

نہیں ہیں۔انہوں نے بہر حال مرنا ہے بیتو ندکورہ بالا آیات کا صحیح مطلب ہے لیکن کیپٹن صاحب نے (معلوب نے المعدوہ بالکل صاحب نے ﴿اموات غیر احیاء ﴾ کا ترجمہ ایک جگہ یہ کیا ہے موت کے بعدوہ بالکل مردہ ہیں ان میں جان کی رمق باتی نہیں ہے۔

(وفات ختم الرسل میں ان کی رمق باتی نہیں ہے۔

اور دوسری جگہاس کا معنی بدکیا کہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ (بیہ میلے س۳) بددونوں ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت اور دونوں مطلب سے ختی بیا کہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ (بیہ میلا ترجمہ تو بہت دونوں ترجمانوں مطلب سے ختیت ہیں بیاس کی اپنی اختر اع ہے اور پہلا ترجمہ تو بہت زیادہ غلط ہے حقیقت بیہ ہے کہ ان آیات سے موت کے بعد کی زندگی کی نفی نہیں ہوتی بلکہ خود بیآ یت موت کے بعد ایک خاص قتم کی زندگی کی دلیل ہے۔ کیونکہ آیت کے آخر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بیشعور نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھا کیں جا کیں گینی ان کو قبروں سے اسے ایک ان کو مشازم ہے۔ قبروں سے اپنے اٹھے کا شعور نہیں جزاوس اکا شعور ہے اور بیشعور حیات کو مشازم ہے۔ دیکھئے کیپٹن صاحب جس آیت سے حیات قبر کی نفی کرنا چا ہتا ہے وہی آیت حیات قبر کی دلیل ہے اور کیپٹن صاحب کا یہ مطلب قر آن مجید کی بچاس سے زائد آیات کے حیات قبر کی دلیل ہے اور کیپٹن صاحب کا یہ مطلب قر آن مجید کی بچاس سے زائد آیات کے بھی مخالف ہے جن سے قبر کی ایک خاص قتم کی زندگی خاب ہوتی ہے۔

## كيبين صاحب نے مرزاغلام احمد قادیانی كی تائيد كی:

کیپٹن صاحب نے آیت مذکورہ کا غلط ترجمہ کر کے مرز اغلام احمد قادیانی کی تائید
کی ہے کیونکہ مرز اکہتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ وفات پاچکے ہیں اور دلیل میں بیآ یت پیش
کرتا ہے کہ آیت مذکورہ میں ہمسن دون اللہ کی عام ہے۔ اس میں حضرت عیسی علیہ بھی داخل ہیں اور عیسائی ان کو معبود سمجھ کر ان کو پکارتے بھی ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشرکین اللہ تعالی کے سواجن کو پکارتے ہیں وہ سب مردہ ہیں لہذا عیسی علیہ بھی مردہ ہیں بیہ مرز ا اور مرز ائیوں کی پوری پوری تائید وقصد بی ہے جس کا کیپٹن صاحب نے غلط معنی

ومطلب کیاہے۔

كيبين كامعنى خودكيبين كے معنى كے مخالف ہے:

آیت فدکورہ میں ''اموات' کا لفظ آیا ہے جومیت کی جمع ہے کیپٹن صاحب نے اپنے رسالہ وفات ختم الرسل میں اور رسالہ بیمزار بیہ میلے میں اس کا معنی کیا ہے کہ مردہ ہیں جبکہ اپنے رسالہ وفات ختم الرسل کے سرور ق پر قر آن مجید کی آیت ﴿ انک میت وانهم میت ون ﴾ کامیمعنی اے نبی ( عَنَّ اللّٰی اُللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللہ کا میت وانداور جمع کا فرق ہے یعنی ''میست''واحداور جمع کا فرق ہے یعنی آپ پرموت آئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ میت اور اموات کا معنی ہے موت کا محل وقوع جوم چکا ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور جو ابھی نہیں مرالیکن اس نے مرنا ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ جو مرگیا۔ اس کو قبر کی خاص زندگی نصیب نہیں ہوتی نہ قبر میں حساب ہے نہ جز اوسز اتو یہ غلط مطلب ہے اور قر آن مجید کی دوسری آیات کے اور خود اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب آیات کا غلط مطلب و معنی کرتا ہے۔

مثال پنجم: الله تعالى نے فرعون كم تعلق ارشاد فرمايا كه ﴿ ف اليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك آية ﴾ (سوره يونس آيت ٩٢)

ترجمہ: ''سوآج ہم تیری لاش کونجات دیں گے تا کہ توان کے لئے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں''۔ اس آیت کا مطلب حضرات مفسرین نے یہ بیان فر مایا کہ اللہ تعالی نے فرعون کو کہا میں تیرے جسد کو یانی کی تہہ میں جانے سے بیالوں گا تا کہ تو لوگوں کے لئے عبرت بنار ہے۔ چنانچے اللہ تعالی کے حکم سے دریانے لاش کوتہہ میں لے جانے کی بجائے کنارے پر پھینک دیا لیکن کیبٹن نے سمجھا کہاللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کوعذاب قبروغیر ہ سے نجات دی حالانکہاس نے آیت کا غلط مطلب سمجھا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فرعون اور آل فرعون کو عذاب ہور ہاہے۔ان کوآ گ پر پیش کیا جا تا ہے جبیبا کہ قرآن مجید میں ہے ﴿الــــــــار يعوضون عليها غدوا وعشياك البته عذاب قبرغيب كي چيز ہے بممايني آئكھوں سے قبر کی کارروائی کونہیں دیکھ سکتے جا ہے مردہ لاش ہمارے سامنے کیوں نہ ہوقبر کی کارروائی پر ہمارا ا یمان بالغیب ہے۔فرعون کی لاش عذاب کومحسوں کررہی ہےا گرچہ ہمنہیں دیکھ سکتے۔ کیپٹن نے آیت کا غلط معنی مطلب بیان کیا کہلاش کوعذاب نہیں ہور ہااس کوتو نجات مل گئی ہےاورادھرقر آن کہتا کہآ ل فرعون آ گ پر پیش کیے جاتے ہیں تو عقیدہ گھڑ لیا کہ فرعون اور آل فرعون کو جسد عنصری کے علاوہ دوسرا جسدمل گیااب آگ پروہ پیش کیا جار ہا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے قرآن کے بیان سے معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش اس دنیا میں عبرت کے لئے محفوظ اوراس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی اسی دنیا میں ہیں لیکن ان کوضبح وشام آ گ پر پیش کیا جا تا ہے ثابت ہوا کہان کوکوئی دوسرا قیامت تک باقی رہنے والا اورعذاب برداشت کرنے والاجسم دیا گیا ہے .....جسد عضری بہر حال و نہیں (عذاب برزخ ص۳)

كيبين صاحب كاعقيده قرآن مجيد سے ثابت نہيں:

کیپٹن صاحب نے اپنے اس رسالہ میں اور اس کے علاوہ دوسرے رسالوں میں اپنا میے عقیدہ لکھا ہے کہ مرنے والوں کو عذاب قبر جسد عضری کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح کوایک دوسرا جسدماتا ہے جس کا نام اس نے جسد برزخی رکھا ہے کیکن سوال یہ ہے کہ اس دوسرے جسد برزخی کا قرآن مجید کی کس آیت سے ثبوت ہے؟ یقین جانئے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت الیی نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ مرنے کے بعدارواح کو دوسرے برزخی جسم ملتے ہیں اور نہ ہی کیپٹن صاحب نے اپنے عقیدے کے اثبات میں کوئی آیت پیش کی اور نہ ہی کر سکتے ہیں ہاں یونہی زمین وآسمان کے قلابے ملا کراپنے عقیدے کو ثابت شدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو ہوتا ہوا عذاب نظر نہیں آتا لہٰذا عذاب کسی اور جسد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے کیپٹن صاحب کاعقلی ڈھکوسلہ جس کوقر آن بنا کر پیش کیا۔ برزخی روح: کیپٹن صاحب نے جسد عضری یعنی دنیاوالے جسد کا اٹکار کر کے جزاء سزاکے لئے دوسرا جسد برزخی تجویز کیا ہے ۔لیکن اگرکوئی شخص کیے کہ عالم برزخ میں جس طرح دوسرا جسد برزخی ہوتا ہےاسی طرح وہاں روح بھی برزخی ہوتا ہےالہذا وہاں نہ دنیا والاجسد ہوتا ہے نہ دنیا والی روح ہوتی ہےتو کیپٹن صاحب اس برزخی روح کوکس طرح رد کریں گے بہرحال جس طرح بھی کیپٹن صاحب اس برزخی روح کورد کریں گےاسی طریقہ

#### آل فرعون كون تھ؟ جسد عضرى يا جسد برزخي:

سےاس کے جسد برزخی کومر دود کیا جائے گا۔

کیپٹن صاحب نے جو بیعقیدہ گھڑا ہوا ہے کہ عالم برزخ میں روح کے لئے جسد برزخی تیار کیا جاتا ہے تو سوال بیہ ہے کہ آن مجیدتو بتا تا ہے کہ آل فرعون کوآگ پر پیش کیا جاتا ہے کیا جسد برزخی پر آل فرعون کا اطلاق درست ہے؟ حالا نکہ جسد برزخی تو دنیا میں آیا نہیں لہذا آل فرعون کوئیس بلکہ آل فرعون کوئیس بلکہ دوسرے برزخی جسموں کوآگ پر پیش کیا جاتا ہے در حقیقت قرآن پاک کی تکذیب ہے۔

مجرم کون؟ جسد عضری یا جسد برزخی: کیپٹن صاحب فرعون اور آل فرعون کے دنیاوی جسد کو برزخ کی جزاوس امیں شریک نہیں سمجھتا لیکن سوال یہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون نے دنیاوی جسد کو برزخ کی جزاوس امیں شریک نہیں سمجھتا لیکن سوال یہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون نے جواپنے رہ کی بغاوت کی تو اس بغاوت میں دنیاوی جسد شریک تھا یا برزخی بغاوت میں برزخی جدشر یک تھا تو سزا میں بھی اسی کوشر یک ہونا چاہئے ظاہر ہے کہ برزخی جسد تو دنیا میں آیا جسد شریک تھا تو سزا میں بھی اسی کوشر یک ہونا چاہئے ظاہر ہے کہ برزخی جسد تو دنیا میں آیا نہیں البند ابغاوت تو دنیاوی جسد نے کی اور سزا برزخی جسد کو ملتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف ظلم کی نبست کہ بغاوت تو دنیاوی جسد نے کی اور سزا برزخی جسد کو ملتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف ظلم کی نبست کا دنا تھا گی کی دات ظلم سے پاک ہے لہذا جو کرے وہ ہی بھرے اور یہ ناانصافی ہوگی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔

بدی میں روح کا شریک کارہے اس لے تو اس کو آخرت کی جزاوسزا میں شامل کیا گیا ہے لہذا قبرو برزخ کی جزاوسزا میں بھی شامل ہے۔

كيبين صاحب كى ايك اورحماقت : كيبنُ صاحب قبراوراس ميں مدفون جيد عنصری کودنیا کی چیز سمجھتا ہے حالانکہ بیاس کی حماقت ہے کیونکہ قبراورمردہ دونوں عالم برزخ کی چیزیں ہیں۔اگرچہ دنیاوالوں کونظر بھی آ رہی ہیں کیونکہ برزخ ایک مقام اور جگہ کا نام نہیں ہےاور برزخ وقت اور زمانے کو کہتے ہیں جو کہ موت سے لے کر قیامت کوشامل ہے اورآ دمی مرنے کے بعدروح مع الجسد عالم برزخ میں داخل ہوجا تا ہے خواہ حیار یائی پر ہمارے سامنے کیوں نہ پڑارہے۔ دیکھئے جبآ دمی سوجا تا ہے تو وہ نیند کی حالت میں عالم خواب میں چلا جا تا ہے حالائکہ وہ ہمارے سامنے جاریائی پریڑا ہوتا ہے لیکن وہ عالم خواب میں سمجھاجا تا ہے۔اسی طرح اگر چہ مردہ اوراس کی قبرہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہیں عالم برزخ میں لہذا کیپٹن صاحب کا بہ کہنا کہ فرعون کی لاش عالم دنیا میں ہے بہت بڑی حماقت ہے فرعون ہمیں نظرآ نے کے باوجودعالم برزخ میں ہےاورقبروبرزخ کی جزاوسزااس کول رہی ہے۔البتہ غیب کی چیز ہے ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس پر ہمارا ایمان بالغیب ہے ملا ککہ جنات کراماً کاتبین اورابلیس وغیرہ موجود ہیں کیکن ہمیں نظرنہیں آتے ۔اسی طرح فرعون کی مردہ لاش کوآگ پر پیش کیاجار ہاہے جیسا کہ قرآن نے فرمایا البتہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے کیپٹن صاحب کا بیرکهنا که فرعون اور آل فرعون کو آگ پرپیش نہیں کیا جار ہا درحقیقت قر آن کا انکار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب نے ﴿نہجیک ببد نک﴾ کا مطلب غلط ہیان کیا ہے کہ فرعون اوراس کی آل کوعذاب سے نجات مل گئی نہیں نہیں ہر گزنہیں اس کا مطلب توبیہ ہے کہاللّٰد تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دریا کی تہہ میں جانے اورریزہ ریزہ ہوجانے سےعبرت کے لئے بچالیا ہے۔ باقی رہاعذاب تو وہ اس کو ہور ہاہے جس میں کوئی شکٹ نہیں کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ ان کوآگ پر پیش کیا جاتا ہے۔

قارئین کرام! میں کہاں تک اس کی مثالیں پیش کروں کہ کیپٹن صاحب نے کس آیت کا معنی ومطلب بدلا ہے حقیقت ہیہ ہے کہ اس ظالم نے پورے قرآن اور تمام ذخیرہ احادیث کواپنی جہالت اور حمافت کا تختہ مشق بنایا ہے اور کتاب وسنت کی اصل شکل وصورت کوسٹے کرنے کی سعی فدموم کی ہے ہمیشہ سے زندیق آدمی کا بیطریقہ چلا آرہا ہے کہوہ اپنی خواہش نفس سے نظریات کو گھڑ کرقر آن وحدیث کوان کے مطابق بنانے اور ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی کچھ کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے کیا ہے۔

ےخود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں

كيبين صاحب قرآن مجيد كي تحريف كرتا ہے:

کیپٹن صاحب نے بہت ی آیات قرآ نیے کی تحریف کی بعنی ان کواپنے موقع وکل سے ہٹا کر دوسری جگہوں پر چیاں کیا ہے مثلاً درج ذیل آیات در حقیقت یہود کے علاء مشاکخ کے حق میں نازل ہوئی ہے جولوگوں سے رشوتیں لے کر غلط فتوئی دیتے تھے لیکن کیپٹن صاحب نے اس آیت کوان علاء پر چیپاں کیا جو بوجہ تنگری و مفلسی کے تخواہ لیتے ہیں اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں ﴿ یا ایھا اللہ یہ نامنوا ان کشیرا من الاحبار والر هبان لیا کلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله ﴾ (التوبة آیت ۳۳) لیا کلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله ﴾ (التوبة آیت ۳۳) ترجمہ: "اے ایمان والو! اکثر احبار اور رہبان لوگوں کے مال نامشر وع طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے بازر کھتے ہیں۔"

اس آیت کی تفسیر میں حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی ٹیشاتہ ککھتے ہیں:''لیعنی

احکام حقہ کو پوشیدہ رکھ کرموافق مرضی عوام کے فتوے دے کران سے نذرانے لیتے ہیں۔'' (بیان القرآن ص ۹۲ ۳)

(بیان الفران ص ۴۹۹) پتا چلا که آیت فدکوره بالا یبود کے ان علاء ومشائخ کے حق میں نازل ہوئی جو حق چھپا کر غلط فتوے دے کر لوگوں سے رشوت لیتے تھے اور ایسے ہی لوگ اس آیت کا مصداق ہیں لیکن کیپٹن نے اس کی تحریف کر کے اس کو تنخواہ وصول کرنے والے علاء ومشائخ پرفٹ کر دیا حالا نکہ دینی کا موں پر تخواہ لینے والے حضرات قطعاً اس کا مصداق نہیں ہیں۔

كيبين صاحب الله تعالى پرافتر اءكرتاہے:

(۱) کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء، مدرسین اور آئمہ مساجد کی تخوٰ اہ کو

حرام کہا ہے حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں فرمائی لہذا ہے اللہ تعالیٰ پر بہتان اورافتر اءہے۔

(۲) کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ انبیاء واولیاء کے توسل کو اللہ تعالی نے شرک کہا حالا نکہ اللہ تعالی نے قر آن مجید میں صالحین کے چھے توسل کوشرکنہیں کہا کیپٹن صاحب نے اللہ تعالی پرافتراء کیا ہے۔

(۳) کیپٹن صاحب نے کھا ہے کہ قبر میں میت کی طرف ہوقت امتحان سوال وجواب اعادہ روح قرآن مجید کے خلاف ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ایک کوئی آیت نہیں ہے جس سے ہرقتم کے اعادہ روح کی نفی ہوتی ہو۔ لہذا یہ کیپٹن صاحب کا اللہ تعالی پرافتر اء ہے ہاں قرآن مجید میں یہ ہے کہ مردے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جس کو ہوالبعث بعد الموت پر کہتے ہیں یعنی قیامت کے دن مردے اٹھ کراپی بہلی حالت پر آجائیں گے اوران کوالی زندگی ملے گی جو ہر شخص کے شعور میں آسکتی ہے۔ لیکن قبر میں

اعادہ روح اور زندگی ہے ایمی نہیں ہے جسے ﴿ و البعث بعد المموت ﴾ کہاجائے بلکہ قبر میں اعادہ ایسا ہے کہ آ دمی قبر سے اٹھ کر دنیا میں واپس نہیں آتا بلکہ اعادہ کے باوجود قبر ہی میں رہتا ہے اور اس اعادہ کی کنہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور بیاعادہ میت سے امتحان لینے کے لئے ہوتا ہے اور ایسے اعادہ کی نفی نہیں گی بلکہ اس کا تو قر آن وحدیث سے ثبوت ماتا ہے۔

(۲) کیمیٹن صاحب قر آن کے نام پر کہتا ہے کہ قبر میں مردے کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی مردہ دکھ سکھ کو محسوں کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی مردہ دیں کسی قتم کی حیات ہوتی ہے اور نہ ہی مردہ دکھ سکھ کو محسوں کرتا ہے حالانکہ قر آن مجید کی بچاس سے زائد آیات اور احادیث متواترہ سے قبر کی زندگی اور قبر کی جراور نہ کی تصریحات سے ثابت اور قبر کی تصریحات سے ثابت

میں کسی قتم کی زندگی اور حیات نہیں ہے اللہ تعالی پرافتر اءاور بہتان ہے۔ (۵) کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اموات کو زندوں کا بھیجا ہوا تو ابنہیں پہنچتا لیکن یہ بھی اللہ تعالی پرافتر اء ہے قرآن مجید کی کسی آیت سے ایصال تو اب کی نفی نہیں ہوتی بلکہ ثبوت ماتا ہے۔

ہے کہ قبر کی بیہ جزاء سزاروح اور جسد عضری دونوں کوملتی ہے۔لہندا کیپٹن صاحب کا بیہ کہنا قبر

(۲) کیپٹن صاحب اللہ تعالی پرافتراء کرتے ہیں کہ عالم قبر و برزخ میں جزاء وسزا کے لئے اللہ تعالی روح کے لئے ایک اور جسد تیار کرتے ہیں حالانکہ قر آن مجید میں یہ بات کہیں نہیں گھی بلکہ قر آن وحدیث کے ذخیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم قبر و برزخ کی جزاء وسزا میں یہی دنیا والا جسد عضری شریک رہتا ہے خواہ جسد سخیل اور تبدیل بھی ہوجائے۔

#### (۵) كيپڻن عثماني احاديث صيحه كاانكار كرتاہے:

عذاب قبر کی سینکڑ وں احادیث متواترہ میں جن سے اعادہ روح تعلق روح اور جزا

وسزامیں جسد عضری کی روح کے ساتھ شرکت ثابت ہے ۔لیکن کیپٹن صاحب عذاب قبر کی ان سب احادیث کا افکار کرتا ہے بلکہ قبر کے مفہوم شرعی میں تحریف کر کے روح کے مقام کو قبر کہتا ہے جبکہ روح کے مقام کو نہ قرآن میں قبر کہا گیا ہے نہ حدیث میں ۔خواب میں آپ علی آپ کی نیارت باسعادت امت کے لئے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے لیکن کیپٹن عثانی ان احادیث صحیحہ سے ثابت ہے لیکن کیپٹن عثانی ان احادیث صحیحہ کا افکار کرتا ہے ۔حضورا کرم علی کی مزارا قدس کی زیارت بہت ی حدیث وں سے ثابت ہے اور تلقی بالقبول کی وجہ سے وہ حدیثیں صحیح اور حسن کا ورجہ حاصل کر چکی ہیں لیکن کیپٹن عثانی ان کا افکار کرتا ہے حیات الانبیاء پیٹن عثانی ان کا افکار کرتا ہے حیات الانبیاء پیٹن عثانی ان کا افکار کرتا ہے حیات ارد بیٹن سے ثابت ہیں لیکن کیپٹن صاحب افکار کرتا ہے دین کا کام کر نے والے حضرات کی خدمت کرنا صحیح حدیثوں بلکہ آبیات قرآنی سے ثابت ہے لیکن کیپٹن صاحب ان کا افکار کرتا ہے۔

. سماع موتی کی حدیثین، بخاری مسلم اور صحاح ستہ وغیرہ کتب میں موجود ہیں لیکن کیپٹن عثانی ان صحیح حدیثوں کا نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ سماع موتی کوشرک کہتا ہے۔ کیپٹن عثانی ان سمجھ حدیثوں کا نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ سماع موتی کوشرک کہتا ہے۔

# كيبين عثاني فروعي مسائل ميں تشد دكرتا ہے:

مسکلہ عاع موتی اور مسکلہ توسل وغیرہ ایسے مسائل ہیں جوعلاء اسلام میں مختلف فیہ چلے آرہے ہیں کیکن ان مسائل میں کسی جانب سے فتوی بازی نہیں ہوئی لیکن کی پیٹن صاحب کے مزاج میں تشدد اور غلوکا مادہ پایا جاتا ہے اس لئے وہ ان مسائل کی وجہ سے مسلمانوں پر شرک و کفر کے فتو سے مادر کرتا ہے۔

# كيبيِّن عثماني الله تعالى كى توحيد مين غلوكرتا ہے:

ہمارے اکابرعلاء اہل السنة والجماعة الله تعالیٰ کی توحید پر پخته ایمان ویقین رکھتے ہیں شرکیات اور بدعات ہے کوسوں دور ہیںا پنی تحریروں اور تقریروں میں وہ حضرات کھل کر الله تعالی کی وحدانیت کو بیان کرتے رہتے ہیں بلکہ تو حید خداوندی کاحق ادا کرتے ہیں۔ یوں بچھے کہ اللہ تعالی کی تو حیدان کے رگ وریشہ میں رچی کبی ہوئی ہے عقیدہ تو حیدکو ہمارے ا کابر بڑے پیارےانداز میںعوام الناس کوذہن نشین کراتے ہیں ۔حقیقت بیہے کہ شرک وبدعات کو جڑ ہے اکھیڑنے والے علاء دیو بند ہیں جب ہمارے اکا برعقیدہ تو حیدیر تقریریا تحریر کرتے ہیں ان پر اور سننے پڑھنے والوں پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے جس ہے محسوس ہوتا ہے کہ بیلوگ اللہ تعالٰی کی تو حید کے بروانے اور دیوانے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں کے مزاج میں اعتدال ہی اعتدال ہے تو حیدسمیت تمام عقائد واعمال میں افراط وتفریط کی بجائے اعتدال کی راہ چلتے ہیں اور کیپٹن عثانی کی طبیعت میں تشدد اور غلوکوٹ کوٹ كرجمرا ہواہے ہرمسّلہ میں افراط وتفریط کا شکار ہےخصوصا مسّلہ تو حید میں تو وہ بہت غلو کرتے ہوئے حدسے بڑھ جاتے ہیں معمولی ہی بات کووہ شرک کہنے لگتے ہیں اور فتوے صادر کرتے ہیں حتی کہ وہ آپ مُلَیْظِ کی حیات قبر کو اور عند قبر الشریف سماع صلوۃ وسلام کوبھی شرک کہتے ہیں حالانکہان مسائل پراجماع امت ہے آج تک کسی فرد بشر نے ان کا اٹکارنہیں کیا کیونکہ پیرمسائل کتاب وسنت سے ثابت شدہ ہیں لیکن کیمیٹن کوحیات النبی تَالِیْتِمْ وساع النبی مَالِیْتُمْ شرك نظرآ تا ہے حالانكە بەتۇ ھىد كاتقاضانہيں بلكەتو ھىدىيى غلو ہے۔

کیبیٹن عثمانی کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث بلکہ تا ویلیں ہیں: کیبیٹن صاحب زبانی طور پر دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں قرآن وحدیث پر چاتا ہوں حالانکہ یہ بیچارہ تو قرآن وحدیث سے واقف بھی نہیں ہے بلکہ اپنے د ماغ اوراین خواہش سے عقا ئدتراش کران کوقر آن وحدیث کالیبل لگا دیتا ہے قر آن وحدیث میں تح یف کرتا ہےاوران کےمن مانے مطلب بیان کر کےلوگوں کودھو کہ دیتا ہےاور تا ویلات فاسدہ سے اپنی خود ساختہ گاڑی کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اس دعوی کی تصدیق کے لئے کیپٹن صاحب کے ایک رسالہ'' عذاب برزخ'' کی فہرست مضامین دیکھ لیجئے لکھتا ہے بخاری کی صحیح حدیث قرع نعال کی صحیح تاویل،قلیب بدراور کلام المیة علمی البجناز ہ کی صحیح تاویل، دوقبروں پرشاخیں لگانے کا واقعہاوراس کی صحیح تاویل دیکھئے کیپٹن صاحب قر آن وحدیث کو ماننے کی بجائے ان کی تاویلیں کررہے ہیں تاویلیں بھی غلط، جن کو تاویل کی بجائے تح یف کہنازیادہ موزوں ہے اور تح یف احادیث کی چندمثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ كيبين صاحب حديثوں كى تحريف كرتا ہے اس كى چند مثاليں: جس طرح بیزندیق آ دمی آیات قر آنیکا غلام عنی ومطلب بیان کر کے اینے باطل نظریات کو ٹابت کرتا ہے ۔اسی طرح احادیث صححہ کوبھی بیم**ل**دایخ الحاد کا نشانہ بنا کران کی حقیقی شکل وصورت کوسنح کرنے کی سعی ناتمام کرتاہے چندمثالیں ملاحظ فرما ہے۔

مثال اول: بخاری شریف کی ایک حدیث جس میں صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ ان قبروں میں مدفون مردوں کوعذاب دیا جاتا ہے اور بیعذاب قبردلیل ہے اس بات کی کہ قبر میں مدفون مردہ کو ایک خاص قسم کی حیات نصیب ہوتی ہے جو ہمار ہے شعور سے بالا تر ہے بہر حال قر آن وحدیث کی تصریحات پرایمان رکھتے ہوئے ہمارااس خاص قسم کی حیات کرایمان ہے اور مردہ انسان اس خاص قسم کی حیات کی وجہ سے دکھ تکھا ور رخ وراحت کو محسوں کرتا ہے اور مردہ انسان اس خاص قسم کی حیات کی وجہ سے دکھ تکھا ور رخ وراحت کو محسوں کرتا ہے اور واضح رہے کہ اس خاص قسم کی حیات کی وجہ سے عالم دنیا میں واپس نہیں آ جا تا

بلکہ وہاں اسی عالم و ہرزخ میں رہتاہے جزاء سزا کومحسوں کرتاہے۔اگرچہ مردہ جس حال میں بھی ہو۔خواہ را کھ ہوجائے یا خاک۔بہر حال روح کا اسکے اجزاءوذ رات سے علق رہتا ہے اوراس تعلق میں جسد کا اپنی اصلی حالت ترضیح سالم رہنا بھی ضروری نہیں مردہ جس حالت میں بھی مستحیل ہو جائے وہ عذاب وراحت کا ادراک کرتا ہے چونکہ قبر میں مدفون مردہ کو دنیا میں موت آ چکی ہے اس سے اہل دنیااس کومردہ ہی کہیں گے اور اس پر مردہ کا اطلاق ہوتا رہے گا اسی لئے ہمارا بیعقیدہ ہے کہاللہ تعالی قیامت کے دن مردے زندہ کر کےا ٹھائے گا کیکن وہ ایک خاص قتم کی زندگی ہے کممل دنیاوالی حیات نہیں ہے لہٰذا قبر کی حیات کے ہوتے ہوئے ان پر باعتبار دنیا کے مردہ کا اطلاق درست ہے کیونکہ قبر و برزخ کی حیات اور ہے اور دنیا کی حیات اور ہے کیکن ان حقائق کو سجھنے سے کیبیٹن صاحب قاصراور معذور ہےاسی لئے وہ قبری زندگی کودنیا کی زندگی برقیاس کر لیتا ہے اور قبر کی زندگی کودنیا کی زندگی سمجھ کرفتم وقتم کے شبهات ووساوس میں چینس جاتا ہےاور پھرآیات واحادیث کا انکارکرنے پراتر آتا ہے۔ سخن شناس نہی دلبر خطا اینجااست

خیر!بنده تو عرض کررہا تھا کہ بخاری شریف کی حدیث سے قبر میں مدفون مرده انسان کا عذاب قبر کومسوس کرنا ثابت ہے لیکن کیڈن صاحب اس کے منکر ہیں اس لئے اس نے اس حدیث کی تاویل میں کیا کیا گل کھلائے ہیں۔لیکن پہلے حدیث بخاری مع ترجمہ ملاحظہ فرمائے پھرکیپٹن صاحب کی شم ظریفی و کیمئے حدیث بخاری موسر النبی سی اللے علی قبرین فقال انہ مما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر ثم قال بلی اما احدهما فکان یستنزه من بوله قال ثم اخذ فکان یسعی بالنمیمة واما احدهما فکان لا یستنزه من بوله قال ثم اخذ عود ارطبا فکسره باثنین ثم غوز کل واحد منهما علی قبر قال لعله یخفف

عنهما ما لم يبسا ﴾ (بخارى ج ا ص ١٨٥، نسائى ج ا ص ٢٢٥)

ترجمہ: نبی اکرم علی کا دوقبروں پر گزر ہوا آپ علی نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب دیا جارہا ہے، کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیا جارہا بلکہ ایک چنل خوری کرتا تھا اور دوسراا پنے بیشا ب سے نہیں بچتا تھا، آپ علی نے مجبوری تازہ بنی کو لے کراس کے دو حصے کئے اور ہرا یک قبر پران کو گاڑ کر فرمایا جب تک پیخشک نہیں ہوتیں عذاب میں تخفیف رہے۔

قارئین کرام! آپ اس حدیث میں غور فرما ئیں اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ بول رہا ہے کہ انہیں زمین والی قبروں میں مدفون مردوں کو حضور اکرم علی ایک عذاب میں مبتلا دیکھا تخفیف عذاب کے لئے آپ علی ایک دعا بھی فرمائی اور بطور علامت کے ان بیکھجور کی تر بہنی بھی گاڑھی۔

چونکہ میر جے حدیث کیپٹن صاحب کے خودسا ختہ عقیدے پرضرب کاری کی حیثیت رکھتی تھی اس لئے اس ظالم نے اس کی غلط تاویل بلکہ تحریف کی سعی ناتمام کی اور حدیث بخاری کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی حتی کہ اس حدیث کوشکاری کا تیر کہہ کر حدیث رسول میں تخاری کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی حتی کہ اس حدیث ہے کی تو بین کی ۔ چنا نچ لکھتا ہے: ''تر کش کا ایک اور تیر چلتا ہے کہ بخاری کی یہ بھی تو حدیث ہے کہ نی بھی تو حدیث ہے کہ نی بھی تا کہ دومومنوں کی قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ میں تواگ معمولی سمجھتے ہیں والوں پر عذا ہور ہا ہے اور بڑی ہاتوں پر نہیں بلکہ ان باتوں پر جن کولوگ معمولی سمجھتے ہیں ایک بپیثاب کے چھنٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا ادھر کی سنی ادھر آ کہتا پھر تا تھا پھر آپ میں گئی اللہ تعالی ان پر عذا ہیں تی ریک دیا اور کہا کہ سمجہ کہ جب تک یہ شاخیں تر ہیں گی اللہ تعالی ان پر عذا ہیں تمی رکھے گا اس حدیث سے یہ تیجہ نکا لا جا تا ہے کہ جن قبروں پر ٹہنیاں لگائی گئیں تھیں انہیں قبروں کے اندر حدیث سے یہ تیجہ نکا لا جا تا ہے کہ جن قبروں پر ٹہنیاں لگائی گئیں تھیں انہیں قبروں کے اندر دونوں مردوں کو عذا ب دیا جار ہا تھا اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ قیا مت سے پہلے مردہ جسم میں دونوں مردوں کو عذا ب دیا جار ہا تھا اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ قیا مت سے پہلے مردہ جسم میں

روح والپس نہیں آ سکتی اور ظاہر ہے کہ بغیر روح کے عذاب وراحت بے معنی ہیں اس طرح صحیح حدیث کے غلط معنی کے کرقر آن وحدیث کو جھٹلانے کی کوشش کی جاتی ہے اصل بات یہ ہے آپ ساتھ اس عمل سے اسی بات کو اپنے صحابہ کے ذہنوں میں پوری طرح محفوظ کرنا چاہتے سے جسے ایک کیکچر دینے والا اپنی زبان سے ایک مسئلہ بیان کرتا ہے اور ساتھ ساتھ تختہ سیاہ پر بھی اسی کو ککھتا جا تا ہے تا کہ کان کا سنا اور آ کھی کا دیکھا دونوں یا در ہیں۔

ر ہا پیسوال کہ بیشاخیں دنیاوی قبروں پر کیوں لگائیں۔ توان دنیاوی قبروں پراس لئے لگائیں کہ برزخ میں اپنے ساتھیوں کو لے جا کران کی اصلی قبروں پر لگاناممکن نہ تھا صرف یہ بتانا تھا کہ ان قبروں میں جومردے ذفن کئے گئے تھے ان پر برزخ میں بیحالات گزررہے ہیں۔

قارئین کرام!دیکھئے بین طالم آپ سالی کی ایک صحیح حدیث میں کس طرح تحریف کور کے اس کا حلیہ بگاڑ رہا ہے۔ حدیث میں صاف لکھا ہے کہ آپ سالی ہے نہیں زمین والی قبروں میں مدفون مردوں کو عذاب ہوتا ہوا اپنی آ تکھوں سے دیکھا اور صحابہ کرام اللہ اللہ کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہورہا ہے پھران قبروں پرتر ٹبنی گاڑھ کر فرما یا امید ہے کہ اللہ تعالی ان کے عذاب میں شخفیف فرما ئیس کے لیکن بی طالم کہتا ہے کہ ان قبروں میں نہیں بلکہ عذاب کہیں اور ہورہا تھا حالا تکہ بیتا ویل نہیں بلکہ رسول اللہ سالی کی حدیث مبارک کی تکذیب صرح ہے پھر بیظ الم آپ سالی کی گستا خی کرتے ہوئے آپ سالی کو کی حدیث ایک لیکچرار کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور کہتا کہ جیسے کوئی لیکچرار بات سمجھانے کے لئے تختہ سیاہ پر کوئی چیز لکھ دیتا ہے اس طرح آپ سالی کی داخی کی واضح گستا خی کے اسے تحتہ سیاہ پر مورہا کھا حالا تکہ بیٹی گاڑھ دی وہاں عذاب نہیں ہورہا کھا حالاتکہ یہ بھی صرح جھوٹ ہے اور پیٹی بی واضح گستا خی ہے۔

# كيبين صاحب برزخ كےمفہوم سے نابلد ہيں:

کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ عذاب قبروں میں نہیں بلکہ برزخ میں ہور ہا تھا اس سے نو معلوم ہوتا ہے کہ کیپٹن صاحب برزخ کےاطلاق سے بالکل نابلد ہیں انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ برزخ کسی مقام کا نام ہے جواس قبر کےعلاوہ کوئی اور جگہ ہے ۔حالانکہ بیان کی جہالت اور حماقت ہے۔ کیونکہ برزخ وقت اور زمانے کو کہتے ہیں جو کہ موت سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے اور ہر مرنے والا فورا عالم برزخ میں چلا جاتا ہے خواہ وہ جہاں برزخی ہواس کو بیمعروف قبرنصیب ہویا نہ ہو بہر حال وہ جہاں بھی ہے برزخ میں ہے اور برزخ قبرسمیت مردے کے ہرمقام کوشامل ہےاور قبر برزخ کے مفہوم میں داخل ہےان میں کسی قشم کا تضا داور تنافی نہیں ہے ہر مردہ بیک وقت قبر میں بھی ہے برزخ میں بھی ہے۔قبر مردہ کے لئے ظرف مکان اور برزخ اس کے لئے ظرف زمان ہے جیسے کوئی شخص رات کے وقت مسجد میں بدیٹھا ہوتو کہا جائے گا کہوہ مسجد میں بھی ہےرات میں بھی ہے کیپٹن صاحب کی بات کہ عذاب قبر میں نہیں برزخ میں ہےالیی ہے جیسے کوئی احمق کیے کہ وہ تخص مسجد میں ہے یارات میں ہے پنہیں ہوسکتا کہ مسجد میں بھی ہواوررات میں بھی ۔ جیسے مسجداوررات کوایک دوسرے کی ضد سمجھنااورا یک ہے دوسرے کی ففی کرنا حماقت ہےا یہے ہی قبراور برزخ کوایک دوسرے کی ضد سمجھنااورا یک ہے دوسرے کی نفی کرنا پر لے درجے کی حمافت ہے جس میں خیر ہے کیپٹن صاحب مبتلاہے۔

# قرآن مجيد كي ايك آيت كالتحيح مطلب:

الله تعالى كارشاد - حتى اذاجاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ (سورة المومنون آيت ۹۸،۹۸)

الى يوم يبعثون .

ترجمہ: ''یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پرموت آتی ہے اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب! مجھو کھروا لیں بھیج دیجئے تا کہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں میر نہیں بیا یک بات ہی بات ہی بات ہے جس کو یہ کہے جارہا ہے اور ان لوگوں کے آگے ایک آٹر ہے قیامت کے دن تک۔''

ندکورہ بالا آیت کا مطلب صاف ہے کہ جب کوئی مجرم موت کے گھاٹ اتر نے لگتا ہے اور اس کوا حوال آخرت کا معائنہ ہوتا ہے تو گھبرااٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ دنیا میں واپس جیج دے تا کہ میں نیک عمل کر کے آخرت کی سزاسے نی جاؤں لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں موت کے گھاٹ اتر نے والے کی دنیا میں واپسی ہرگز نہ ہوگی کیونکہ ان کے اور دنیا کی طرف واپسی کے درمیان ایک چیز آڑے آئے والی ہے اور وہ موت ہے لہذا میہ قیامت کے دن تک واپس نہیں آسکتے۔

تو معلوم ہوا کہ مرنے والاا نسان دنیا میں واپسی کی تمنا کررہا ہے لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت تک بیآ دی دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آسکتا کیونکہ درمیان میں آٹر اور پردہ ہے اور وہ موت ہے چنانچہ ھیم الامت مولا نامجہ اشرف علی تھانوی بھی اور تفییر خازن والے نے یہاں برزخ سے موت مراد لی ہے جب برزخ سے موت مراد ہے تو برزخ کے مقام کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اس آیت کے بل بوتے کیپٹن صاحب نے شور مچا رکھا ہے اور اردو خواندہ حضرات کو دھو کہ دے رکھا ہے کہ اس آیت میں برزخ سے مراد کوئی مکان ہے جس میں صرف ارواح رہتی ہیں اور ان کو وہاں برزخی جسم ملتے ہیں۔

ہاں!علاء اسلام نے اسی مناسبت سے عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان

والے عرصه اور وقت کو عالم برزخ وقبر کہا ہے کیونکہ یہ وقت بھی دنیا وآخرت کے درمیان ایک فتم کی آٹر اور پردہ ہے۔ تو برزخ کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ برزخ تو زمانہ اور وقت کو کہتے ہیں برزخ بمعنی مقام نو قرآن میں ہے نہ حدیث میں بلکہ یہ قو صرف اور صرف کینٹی ن کی تحریف ہے اور کینٹین صاحب کا کہنا ہے کہ عذاب برزخ میں ہوتا ہے قبر میں نہیں ایک احتقانہ بات ہے اور قبر کی زندگی کو برزخی زندگی اس لئے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ برزخ بمعنی پردہ کے ہا اور قبر کی ساری کارروائی چونکہ پردہ میں ہوتی ہے اور چاہے مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہورہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے جیسے خواب والے کے ساتھ عالم خواب میں سب کچھ ہوتا ہے مگر جمیں نظر نہیں آتا ہے جیسے خواب والے کے ساتھ عالم خواب میں سب کچھ ہوتا ہے مگر جمیں نظر نہیں آتا ہے جیسے خواب والے کے برخ سے حیات برزخی یا برزخی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ بہر حال مردہ انسان کے لئے قبر ہی برزخ ہے اس کے علاوہ کوئی مقام نہیں جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ بہر حال مردہ انسان کے لئے قبر ہی برزخ ہے اس کے علاوہ کوئی مقام نہیں جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ بہر حال مردہ انسان کے لئے قبر ہی برزخ ہے اس کے علاوہ کوئی مقام نہیں جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔

### قانون خداوندی کیاہے؟

# روح جسم میں نہیں آتی یا مردہ دنیا میں واپس نہیں آتا

برزخ کی میں بات لمبی ہوگئ جوان شاء اللہ فائدہ سے خالی نہیں خیر میں تو عرض کرر ہاتھا کہ کیپٹن صاحب نے مجبور کی ٹہنی والی حدیث بخاری کے اصلی مطلب کو مسخ کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ اور کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ نیجہ نکالا جاتا ہے کہ انہی قبروں میں ان دونوں مردوں کو عذاب دیا جارہا تھا اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت سے پہلے مردہ جسم میں روح والی نہیں آ سکتی اور ظاہر ہے کہ بغیر روح عذاب وراحت بے معنی ہیں۔ قارئین کرام! کیپٹن صاحب کی بید دونوں با تیں غلط بلکہ جھوٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کہیں نہیں فرمایا کہ مردہ جسم میں روح والی نہیں لوٹتی اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ ہیں ہے کہ مردہ

قیامت تک دنیاوالی پہلی حالت پرواپس نہیں آسکتا۔ جبیبا کہ مرنے والا آدمی واپسی کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ ایسا ہر گزنہ ہوگا۔ لیکن قبر میں حساب اور جزاء وسزا کے لئے جواعادہ روح ہوتا ہے وہ ایسانہیں ہوتا کہ مردہ دنیا والی حالت پرواپس آجائے ایسا تو یقیناً قیامت کے دن ہوگا۔

لیکن قبر میں جواعادہ روح ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مردہ دنیا والوں کی نظر میں مردہ رہتا ہے۔ البتہ اس میں حیات کی خاص قتم پیدا ہوتی ہے جسے اہل دنیا محسوس نہیں کر سکتے اور مردہ انسان اس کی وجہ سے دکھ سکھ اور جزاء وسز اکو محسوس کر تار ہتا ہے اور نگیرین کے سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے، بہر حال مردہ کا دنیا والی حالت پر والیس آ جانا اور بات ہے اور قبر میں رہتے ہوئے حساب و کتاب کے لئے اعادہ روح بالکل اور بات ہے لیکن کیپٹن صاحب نے اپنی کوتاہ نہی کی وجہ سے دونوں کوایک بنار کھا ہے جس کی وجہ سے خلط ملط کا شکار ہے۔ بہر حال جواعادہ فیصلہ خداوندی کے خلاف ہے اس کے علاء اسلام قائل نہیں اور جس اعادہ کے قائل ہیں وہ قرآن وحدیث کے خلاف نہیں بلکہ مطابق اور ثابت ہے۔

## کیا بغیرروح کےعذاب وراحت بے معنی ہیں؟

کیپٹن صاحب نے کھوروالی سے حدیث کے مطلب کو بگاڑتے ہوئے کھا ہے کہ بغیرروح کے عذاب وراحت بے معنی ہیں میرے نزدیک خود کیپٹن صاحب کی یہ بات بے معنی ہے کیونکہ قرآن مجید کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیرروح کے عذاب وراحت بولنا، ڈرناوغیرہ سب ممکن بلکہ واقع ہے۔ مثلا اللہ تعالی فرماتے ہیں ہوان منھا لما یھبط مسن خیشہ اللہ کھنی اورانہی پھروں میں بعضا یسے ہیں جو خدا تعالی کے خوف سے او پر سے نے لڑھک آتے ہیں۔ ہیا جبال اقع معہ کا بعنی اے پہاڑ وا داؤد کے ساتھ تیج

باربارکرو۔ ﴿انا عرضنا الامانة علی السموات والارض والجبال فابین ان یہ حملنها واشفقن منها ﴾ لیخی ہم نے بیامانت آسانوں اورز بین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی سوانہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے ﴿انطقنا الله اللہ اللہ اللہ یا نظی کل شی ﴾ لیخی ہم کواس نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔ ﴿وان من شی الا یسبح بحمده ﴾ لیخی کوئی چیز الی نہیں جو تحریف کیساتھاس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ اس قتم کی درجنوں آیات ہیں جن سے پھر پہاڑ، زمین آسان بلکہ کا نئات کے ذرہ ذرہ کا تشیح پڑھنا، بولنا، سننا اورڈرنا وغیرہ ثابت ہے۔

کیا کیپٹن صاحب ان آیات قرآنیکو بھی ہے معنی قرار دیں گے ان کے مزاج و دماغ سے یہ چیز بھی کوئی بعید نہیں ۔ لیکن بہر حال ان آیات کا اصلی معنی و مطلب چیوڑ کران کا حلیہ بگاڑ نے کی کوشش تو ہر گزنہیں چیوڑیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پھروں پہاڑوں کا بولنا سننا شیج پڑھنا باو جو دغیر ذی روح ہونے کے نابت اور واقع ہے۔ اسی طرح مردہ کا قبر میں ملائکہ کی باتوں کو سننا جواب دینا اور عذاب وراحت کا محسوں کرنا میں ممکن ہے۔ اس کوکیپٹن صاحب! قرآن ہے۔ اس کوکیپٹن صاحب! قرآن وحدیث کی روشنی میں علاء اسلام فرماتے ہیں کہ ' مردہ جسد کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب وراحت کو محسوں کرتا ہے۔'' اس کے دلائل بندہ عاجز نے اپنی جس کی وجہ سے وہ عذاب وراحت کو محسوں کرتا ہے۔'' اس کے دلائل بندہ عاجز نے اپنی کہ تیں۔

مجرم کون؟ د نیاوی جسم یا برزخی: کیپٹن صاحب و ضع المجریدة والی حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے جو بہ کہتے ہیں کہ عذاب قبروں کے اندر مدفون اجساد دنیو بہ کوئیس بلکہ برزخ میں برزخی جسم کوعذاب ہور ہا تھا۔ تو بندہ عاجز سوال کرتا ہے کہ ہمیں کیپٹن صاحب بتائیں کہ مجرم کون ہے؟ و نیاوی جسم یا برزخی جسم آپ تالیج نے تو فرمایا کہ ایک مدفون مردے کو چنل خوری کی وجہ سے عذاب ہور ہا ہے اور ظاہر ہے کہ چغل خوری اس د نیاوی جسم نے کی اور پیشاب بھی اس د نیاوی جسم پر پڑا ہندا ازروۓ انصاف اس د نیاوی جسم کو سز املنی چاہئے کہ چغل خوری اور پیشاب سے بد پر ہیزی کا مجرم یہی ہے برزخی جسم نے نہ تو چغل خوری کی ، نہ اس پر پیشاب سے بد پر ہیزی کا مجرم یہی ہے برزخی جسم نے نہ تو چغل خوری کی ، نہ اس پر پیشاب کے چھیئے پڑے لہذا اس کوعذاب میں خواہ مخواہ شامل کرنا تو پر لے در ہے کی ناانصافی اور زیادتی ہے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو مجرم ہے سز اس کو جمائتی چاہئے کیکن کیپٹن صاحب کی سمجھ الٹی ہے کہ وہ مجرم کو بری سمجھ تا ہے اور جو بری الذمہ ہے اس کو مجرم اور سز اکاحق دار کہتا ہے۔

# كيا آپ ﷺ كااصلى قبرون پر تھجور كى ٹہنى لگا ناممكن نہ تھا؟

کیٹین صاحب حضور اکرم سالیٹی کی صحیح حدیث بخاری کو جھٹلاتے ہوئے لکھتا ہے کہ آپ کا برزخ میں اپنے ساتھیوں کو لے جاکران کی اصلی قبروں پر ٹہنی لگانا ممکن نہ تھا جسارت دیکھنے حضور اکرم سالیٹی بنفس نفیس اصلی قبروں پر مع صحابہ کرام شاہی کے بیف فرما تھا اور آپ سالیٹی کا ڑھی مدفون مرد سے اصلی قبروں میں موجود تھے اور بیز مینی قبران کے لئے برزخ تھی اور آپ سالیٹی اور صحابہ شاہ کا میں معیس تھے ۔قرآن ان زمین والی قبروں کو قبر کہتا ہے لہذا از روئے قرآن اصلی قبریں ہیں مامعلوم کیٹین کس زبان سے کہتا ہے کہ آپ سالی قبروں پڑئی لگانا ممکن نہ تھا۔

اب یہ پیپٹن صاحب بتا کیں گے کہ ان قبروں کے علاوہ اصلی قبروں کا ثبوت کہاں سے ہے کیپٹن کی خود ساختہ اصلی قبروں کا کہیں وجود بھی ہے یا نہ؟ آپ تالیخ اسفر معراج میں آسانوں میں تو سیف کے کیکن اصلی قبروں تک آپ تالیخ کا جانا کیسے ناممکن تھا۔

اگریمیٹن صاحب کی نظر ﴿من ودائهم برذخ ﴾ پر ہواس آیت کی تفیر گزر چکی ہے کہ برزخ سے مراد آیت مذکورہ میں موت ہے جواس دنیا میں والیس آنے سے آڑ ہے اور نیز علمائے اسلام نے موت سے لے کر قیامت کے وقفہ کو عالم برزخ کہا ہے جو کہ زمانہ ہے نہ کہ کوئی مخصوص مقام لہذا کیمیٹن صاحب بتا کیں کہ کس نے کہا کہ برزخ سے مراد کوئی مقام ہے؟ اللہ نے یا اللہ کے رسول مالیٹی آخر کس نے کہا ہے کہ برزخ کسی مخصوص مقام کا نام ہے۔ یقین جانی اسب کچھاس ظالم کی اپنی خودساختہ اور برداختہ باتیں ہیں جن کوثر آن صدیث اور اسلام کا نام دے رکھا ہے۔

ہوسکتا ہے کہ کیپٹن صاحب کے کسی ماننے والے کو بیاشکال ہو کہ حضور اکرم نگالیکم تو مع صحابہ کرام ﷺ عالم دنیا میں تھے اور قبرول میں مدفون مرد ہے عالم برزخ میں تھے یہ کیسے تو میں عرض کروں گا کہ بیا لیسے کہا یک آ دمی چند بیدار آ دمیوں کے سامنے سوجا تا ہے نیند میں خوشی یا تمی کا خواب دیکھا ہےتو بیہونے والائمی اورخوشی کے حالات کا مشاہدہ کرنے والاخواب میں چیخنے چلانے والا عالم خواب میں ہےاوراس عالم میں بہت کچھ دیکھ اورس رہا ہے اوراس کے سر پر بیٹھنے والے لوگ عالم دنیا میں عالم خواب والے شخص کود مکیورہے ہیں۔ کیکن اس کے حالات کونہیں دیکھتے بعینہ قبر کے مردے عالم برزخ میں تھے آپ ٹاپٹیج اور صحابه کرام ﷺعالم دنیا میں تھے جیسے خواب کی کارروائی بیدار آ دمی نہیں دیکھ سکتا ۔اگر چہ عالم خواب والا اس کے سامنے ہوتا ہےاسی طرح صحابہ کرام برزخ والوں کی کارروائی کونہیں دیکھ رہے تھا گرچے قبریںان کے سامنے تھیں البتہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجز ہ کے آپ ٹائیٹم کو یه کارروائی دکھادی بهرحال مجرموں کوسزااسی قبرمیں ہورہی تھی نہ کہ کسی اور مقام پر۔ جن مردول کو بیاصلی قبریں نصیب نہیں ہوئیں تو ان کے جسم دنیاوی یا اس کے

بن مردوں تو بیا ہی مبری تصیب ہیں ہویں تو ان سے ہم دنیاوی یا ان سے اجزاء جہاں ہیں وہی ان کی قبرہے بالآ خرد ریا سور ہر مردے نے زمین ہی میں دفن ہونا ہے

مردہ چاہے ریزہ ریزہ ہوجائے خاک ورا کھ ہوجائے پرندوں درندوں کے پیٹ میں چلا جائے اللہ تعالیٰ کے علم وقدرت سے باہر نہیں ہواان کو بہر حال عذاب وراحت کا ادراک ہوتا رہتا ہے ۔ لیکن کیپٹن صاحب اپنی سے قرآن وحدیث کو جھٹلارہے ہیں حالانکہ قرآن وحدیث کے تابع ہے نہ کرقرآن وحدیث کے تابع ہیں۔

مجرزہ کیا ہے؟ عذاب کا ہونا یا عذاب کود بکھنا: کیپٹن صاحب نے آپ عُلیْمَا کی سیح حدیث کو بگاڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جس سے دنیاوی جسموں کو عذاب ثابت ہوتا ہے بالآ خریہ بھی کہد دیا کہ بیر آپ کا ایک مجرزہ ہے اور ظاہر ہے کہ مجرزات سے استدلال نہیں ہوتالہذا اس حدیث ہے بھی جت پکڑنا درست نہیں ہے۔

تو جواباً عرض ہے کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے عذاب کا ہونا دوسرا ہے قبر میں ہونے والے عذاب کو دیکھنا قبروں میں مردوں کوعذاب ہوناحضورا کرم علیم کا معجزہ نہیں ہے عذاب تو ان کواپنی بداعمالی کی وجہ سے ہور ہا تھاایک چغل خوری کرتا تھااور دوسرا پیشاب سےاحتیاط نہ کرتا تھا جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے ۔لہذاان کوعذاب ہونا ہمارے آ قا حضرت محمد مُثَاثِيمٌ کامعجزہ نہيں ہے ہمارے آ قامُنَاثِيمٌ رحمت کا سُنات بن کر آئے ہیں بدکیسامجزہ ہے کہآ ہے کی وجہ سے بےقصوروں کوعذاب شروع ہو گیا نہیں نہیں ہر گرنہیں وہ مجرم تھاور مجرم کی سزا قانون خداوندی کے تحت ہوتی ہے نہ مجمز ہ کی وجہ ہے۔ ہاں آپ عُلِیم کامعجزہ ہے کہ عذاب قبر و ہرزخ کو آپ نے دیکھا کیونکہ قبر وبرزخ کی کارروائی عمو ما نظر نہیں آتی لیکن آپ نے عام لوگوں کونظر نہ آنے والے عذاب کا مشاہدہ کیا اور آئکھوں ہے دیکھا آپ کیپٹن صاحب کی کوتاہ فہمی اور کم عقلی ملاحظہ فرمایئے کہ دوا لگ الگ چیزوں کوایک بنا کرلوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کررہا ہے۔

فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت

غيـر صالحة قالـت يـاويـلهـا ايـن تـذهبون بها يسمع صوتها كل شئ الا

یہ حدیث صاف فظوں میں بتلا رہی ہے کہ عالم قبرو برزخ کی جزاوسزامیں دنیاوی

جسم شریک ہوتا ہے کیونکہ لوگ جس کو کندھوں پراٹھا کر لے جارہے ہیں وہ یقیناً دنیاوی جسم ہے۔اگرنیک ہے تو وہ جلدی کی کوشش کرتا ہے اور مجرم فریا دکرتا ہے کیونکہ نیک آ دمی کوقبر کی راحت نظر آ رہی ہے اور مجرم کوعذاب چونکہ موت کے فوراً بعد آ دمی عالم برزخ میں چلا جا تا ہے جب تک زندہ تھاعالم دنیا میں تھااوراب عالم برزخ کی چیز ہےاگر چہ چاریائی پربھی پڑا ہے اور فن سے پہلے والی کارروائی کو بھی تغلیباً عذاب قبر ہی کہتے ہیں کیونکہ اس کارروائی کا ا کثر حصه قبرمیں ہوتا ہے چونکہ بیٹی اور صرح حدیث کیپٹن صاحب کے خودساختہ نظریہ کے سخت مخالف ہے۔اس لئے اس کے معنی ومطلب بگاڑنے کے لئے اورسادہ لوح انسانوں کو اس حدیث سے دورر کھنے کے لئے کئی پینتر ہے بدلے ہیں چنانچے لکھتا ہے:'' بخاری کی اس حدیث کے بعدا نہی کی دوسری حدیث کولا کر کہاجا تا ہے کہ دیکھومردہ کندھے پر جب اٹھایا جا تا ہے تو بولنے گتا ہے نیک ہے تو کہتا ہے کہ احلای لے چلواور برا ہے تو چیختا ہے کہ ہائے ہائے کہاں لئے جارہے ہو۔ بھائی!اس حدیث میں صاف آ گیا کہ بیمردہ ،مردہ ہے زندہ نہیں پھراس سے زندگی کا اثبات کیسار ہااس کا بولنا تو قر آن کی متشابہات کی طرح اس حدیث کی اصلی تاویل کسی کے پاس نہیں ۔کوئی کہتا ہے کدروح بولتی ہے کسی کا کہنا ہے کہ بیہ زبان حال کا قول ہے۔ بہرحال بیمردہ مردہ ہے زندہ نہیں۔ بخاری نے بھی باب باندھ کر بتلا دیا کہوہ اس کومردہ مانتے ہیں بولنے والانہیں۔

ناظرین! دیکھئے اس ظالم نے حدیث رسول سُکھٹے کے وزن کو گرانے اور اردو خواندہ لوگوں کو اس سے تنظر کرنے کے لئے کیا ہا تک دیا اس کی قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آپ شکھٹے کی حدیث مبارکہ کی تو بین سے آلودہ ہے سب سے پہلے نیش زنی ملاحظہ فرما سے اس حدیث میں توصاف آگیا ہے کہ بیرمردہ، مردہ ہے زندہ نہیں پھراس سے زندگی کا اثبات

کیسار ہا؟ بندہ عرض گزار ہے کہ قبرو برزخ کا انسان باعتبار دنیا کے مردہ ہے۔ کیونکہ اس پر موت واقع ہو چکی ہے دنیا والےاسے مردہ ہی کہیں گی آپ مٹائٹی آنے بھی جب اس کومر دہ کہا تھااس وقت آپ ٹائٹی و نیامیں یف فرماتھ کین وہ زندہ ہے باعتبار عالم برزخ کے اور عالم برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاص قتم کی زندگی ہے جو ہماری فہم شعور سے بالاتر ہے۔ہم اس زندگی کومحسو*ں نہیں کر سکتے* باقی اس زندگی پر ہم ایمان اس کئے رکھتے ہیں کہاللہ اوراس کے رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس زندگی کی اطلاع دی ہے جاری اس بات کو مجھنے کے لئے آپ عالم خواب میں غور فرمائیں سونے والا انسان عالم خواب میں زندہ ہے، چلتا ، پھرتا ، دوڑتا ہےاورسنتا ، بولتا ، چیختا ہے۔لیکن دنیا والوں کی نظر میں وہ مردہ ہے کیونکہ نیند بھی موت کے مشابہ ہے۔اسی لئے دنیاوالے خواب والے کے کسی عمل کونہیں دیکھ سکتے۔جبکہ وہ عالم خواب میں سب کچھ کرر ہاہے تو برزخ والا اہل دنیا کے لئے مردہ اوراینے عالم میں زندہ ہے۔اس میں کوئی تضاد نہیں ہے لیکن کیمیٹن صاحب نے قبر وبرزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر رکھا ہے جس کی وجہ سے قشم قشم کے شبہات ووساوس میں خود بھی مبتلا ہے اور لوگوں کو مبتلا کررکھا ہے ۔وہ سمجھتا ہے کہ عالم برز خ میں رہنے والا زندہ ہے تو اس برمردہ کا اطلاق درست نہیں اوراگرمردہ ہے تو اس برزندہ کا اطلاق درست نہیں کیکن پہ جاہل کیا جانے؟ بیر دونوں اطلاق درست ہیں وہ مردہ ہے باعتبار دنیا کے اور زندہ ہے باعتبار عالم برزخ کے اور دنیا کی زندگی اور ہے برزخ کی زندگی اور ہے ایک عالم کے حالات کو دوسر ہے عالم کے حالات پر قیاس کرنا خود غلط ہے اور گمراہی کی خشت اول ہے۔

یشخن شناس نہی دلبرخطااین جااست

## مردوں کی زندگی تو خود کیپٹن صاحب بھی مانتا ہے:

کیپٹن صاحب جو تضاد کا شکار ہیں اور دوسروں کو بھی شکار بنارہے ہیں کہ مردہ ہیں تو زندہ نہیں اگر زندہ ہیں تو مردہ نہیں اگر غور کیا جائے تو خود کیپٹن صاحب کے عقیدہ میں یہی تضاد موجود ہے کیونکہ دنیا ہے اب تک جولوگ بھی رخصت ہو گئے ہیں ۔ کیپٹن صاحب ان کو مردہ ہی کہتا ہے ۔ اس کی کتابوں اور رسائل میں سب مرنے والوں کومردہ ہی کھا ہے کین وہ ان سب مردوں کو برزخ مقام کو کہتا ان سب مردوں کو برزخ مقام کو کہتا ہے اس خود ساختہ برزخی مقام میں تمام مردوں کو وہ زندہ ما نتا ہے تو اگریہ تضاد ہمارے عقیدہ میں بھی ہے لین

#### \_ دیگرال رانصیحت خو درافضیحت

اور ہمارے علاء اہل السنّت والجماعت بھی حیات برزحیہ کے قائل ہیں ہم بھی مردوں کو عالم برزخ میں زندہ مانتے ہیں البذا حیات برزحیہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں البتہ کیپٹن صاحب برزخ کسی مقام کو کہتے ہیں اور علاء اسلام برزخ زمانے اور وفت کو کہتے ہیں ہم ردو اور اس کا مشقر قبر وغیرہ برزخ میں شامل ہیں اور دوسرا ہمارے علاء اسلام فرماتے ہیں ہر مردہ اور اس کا مشقر قبر وغیرہ برزخ میں شامل ہیں اور دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ علاء اسلام قرآن وحدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ عالم قبر و برزخ کی جزا وسزا میں بید نیا والاجسم شریک ہوتا ہے۔ کیونکہ نیکی اور بدی میں بھی بہی شریک تھالیکن کیپٹن صاحب کا قرآن وحدیث کے خلاف میے تقیدہ ہے کہ جزا وسزا میں دنیا وی جسم کے بجائے کوئی اور جسم شامل کیا جاتا ہے جس نے نہنیکی کی نہ برائی۔

بہر حال مردوں کی زندگی کے سب قائل ہیں اگر بیجرم ہے تواس کا ار تکاب خوب کیمپٹن صاحب بھی کر چکے ہیں بلکہ سب سے بڑھ چڑھ کر، کیونکہ علماءاسلام تو عالم برزخ میں روح کا جسد دنیاوی کے ساتھ صرف تعلق مانتے ہیں جس کی وجہ سے مردہ دکھ و سکھ کا ادراک کرتا ہے لیکن کیپٹن صاحب تو روح کو برزخی جسم میں داخل سمجھ کر بالکل مکمل زندہ کہتے ہیں ستم ظریفی دیکھئے جو مردے میں نوع من الحیاۃ لینی ایک خاص قتم کی زندگی مانے وہ تو قرآن کے خلاف ہے اور جو مردے کو بالکل زندہ مانے اور ہر لحاظ سے زندہ مانے وہ مدعی قرآن ہے کیپٹین صاحب کی قرآن وحدیث برا جارہ داری:

كيپڻن صاحب مذكوره بالا حديث كلام المية على الجنازة سےعوام الناس كو دوراور نفور کرنے کے لئے لکھتا ہے رہااس کا بولنا تو قرآن کی متشابہات کی طرح اس حدیث کی اصلی تاویل کسی کے پاس نہیں ۔د کھئے! آپ شائیراً کی صحیح اور سچی حدیث چونکہ ان کے خود ساختہ نظریہ کے خلاف ہےاس لئے بیسب کچھ ہان کے جار ہاہے تا کہ لوگ اس حدیث کا ا نکار کر دیں مجھی کہتا ہے کہ بینتشابہات سے ہے اور مجھی کہتا ہے کہ اس کی اصلی تاویل کسی کے یاس نہیں \_یقین جائے کیپٹن صاحب کی بیدونوں باتیں غلط ہیں اور قر آن وحدیث کے بالكل خلاف ہيں۔کس نے کہا كەمىت كا بولنا متشابہات ہے؟ كيا قر آ ن وحديث ميں كھا ہے کہ بیرحدیث متشابہات سے ہے؟ کس نے کہاہے کہاس کی اصلی تاویل کسی کے پاس نہیں ہے؟ بیسب ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہاس زندیق نے قرآ ن وحدیث پراجارہ داری قائم کرر تھی ہے جو چاہے کرے جومعنی مطلب کرے جس کو مانے جس کوٹھکرائے تعنی قرآن وحدیث اس کے گھر کی چیز ہیں جس طرح جا ہےان کی شکل وصورت کوبگاڑے ماشاءاللہ ماننے والے اندھے مقلداس کی ہربات کو قرآن وحدیث کا نام دینے کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔حقیقت بیہ ہے کہ بخاری کی بیرحدیث صاف صاف ہتلا رہی ہے کہ عالم برزخ وقبر کی جزا وسزامیں دنیا والاجسم شریک ہوتا ہے کیکن پیر ظالم ان بے ڈھنگی چالوں سے حدیث کی حیثیت کوڑھانے کی سعی مذموم کررہاہے۔

میت کا کلام کرنا بعید بات نہیں: جب الله تعالی کے قرآن سے بہاڑوں، بھروں بلکہ ذرے ذرے کا بولنا، سننا اور تسبج پڑھنا ثابت ہے۔ تو میت کا کلام کرنا کون سی بھروں بلکہ ذرے درے کا بولنا، سننا اور تسبج کرنے سے چوکتا ہے نہ قرآن کی شکل بگاڑنے بعید بات ہے۔ لیکن یہ طحد نہ حدیث کے نام پرسب کچھ کئے جارہا ہے اور ماننے والے ہر بے تک کومانے جارہے ہیں۔

الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے: پھر طرفہ تماشہ یہ ہے کہ علاء اسلام کو کوسے جارہا ہے اور الزام لگارہا ہے کہ وہ قرآن وحدیث کا غلط مطلب بیان کرتے اور فلاں فلاں کام کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ خودسب کچھ کئے جارہا ہے اور علاء اسلام پرالزام بھی لگاتے جارہا ہے اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کوڈانٹے۔

نہ قرآن نہ حدیث بلکہ لوگوں کی با تیں: کیٹین صاحب عذاب قبری اس وزنی حدیث وزن اور بے معنی بنانے کیئے لکھتا ہے کوئی کہتا ہے کہ روح بولتی ہے، کسی کا کہنا ہے کہ یہ زبان حال کا قول ہے، بہرحال یہ مردہ مردہ ہے زندہ نہیں کیٹین صاحب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اس حدیث کے ٹی مطلب بیان کئے مثلا کسی نے کہا کہ روح بولتی ہے۔ لیکن بندہ عاجز سوال کرتا ہے کہ کیٹین صاحب جو یہاں لوگوں کے اقوال نقل کرر ہے ہیں کیا لوگوں کی با تیں اور علاء کے اقوال ان کے نزدیک ججت ہیں؟ جب لوگوں کی باتیں ان کے نزدیک ججت ہیں؟ جب لوگوں کی باتیں ان کے نزدیک ججت ہیں؟ جب لوگوں کی باتیں باتوں کے نزدیک ججت ہیں؟ مقصد ہے نا کہ ایک باتوں کے ذر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا کیں اور یہی کام ہی کیٹین صاحب کا

ہے ور ضحد یث رسول اللہ علی ہے مقابلہ میں لوگوں کی باتوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے اور پھر جوقو لفل کیا وہ درست بھی نہیں کیونکہ آپ علی ہے تو فرماتے ہیں کہ جس کولوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھارکھا ہے وہ بولتا ہے ظاہر ہے کہ لوگوں نے تو کندھوں پر دنیا والے جسد کواٹھا رکھا ہے نہ کہ روح کواورا گرکیپٹن صاحب بھھتا ہے کہ روح پھر واپس آجاتی ہے تو یہ خودان کے عقیدہ کے خلاف ہے کیونکہ وہ تو روح کی واپسی کا قائل ہی نہیں بہر حال خواہ مخواہ غلط تاویل نقل کر کے حدیث کوشش کی ہے کیونکہ حدیث تھے تو فر ماتی ہے کہ جس کو تاویل نقل کر کے حدیث کوشش کی ہے کیونکہ حدیث تھے تو فر ماتی ہے کہ جس کو لوگ کندھوں پر اٹھائے جارہے ہیں وہ بولتا ہے اور وہ دنیا والاجسم ہے اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔

کیپٹن صاحب نے دوسرا قول پیقل کیا ہے کہ کسی کا کہنا ہے کہ بیز بان حال کا قول ہے میں پوچھتا ہوں کہ کس کا قول ہے اللہ تعالیٰ کا یااللہ کے رسول سَالِیْتُمْ کا؟ یقیناً یہ بات خالتہ کی اور نہ اس کے رسول کی بلکہ کسی کا قول ہے کیا اقوال کیپٹن صاحب کے زو کی جمت ہیں؟ لوگوں کو کہتا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول سَالِیْتُمْ کی بات ما نواور کسی کی نہ ما نولیکن خود قر آن وحدیث کو چھوڑ کر اقوال کا سہارا لے رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے لوگوں کی باتوں کو خود محمد میں بیش کرنا سوائے شیطانی وساوس کے کچھ بھی نہیں۔

## ميت زبان حال سے بولتی ہے یا زبان قال سے:

کیپٹن صاحب نے صدیث کلام المیة علی الجنازة کی تاویل میں جو بی ول نقل کیا ہے کہ میت زبان حال سے بولتی ہے یعنی نیک میت کی حالت اچھی اورخوشی والی ہوتی ہے اور مجرم کی حالت بری اورغی والی ہوتی ہے۔ کین صدیث رسول الله مَا الله عَالَیٰ کے الفاظ اس تاویل کورد کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ﴿ یست صو تھا کل شی ﴾ یعنی گہنگا رمیت جب فریاد کرتی ہے تواس کی آواز بجزانسان کے ہر شیے سمی ہے۔ ظاہر ہے کہ میت کی فریاد کی آ واز ہوتی ہے اوروہ آ واز بجزانسان کے ہرچیز کوسنائی دیتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمیت زبان قال سے بولتی ہے نہ کہ زبان حال سے ۔اور بیربات بھی ملحوظ خاطررہے کہآپ منافیاً نے فرمایا کہ سوائے انسان کے ہر چیزاس کی آ وازکوسمی ہے اگرمیت کا چاریائی پر بولنازبان حال سے ہوتا تو اس کو بہنسبت دوسری چیزوں کےانسان زیادہ سمجھتا کیونکہ وہ سب چیزوں سے باشعور ہے لیکن آپ ٹاپٹی فرماتے ہیںانسان کےسواہر چیزاس کی فریاد کوسمی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ میت کی فریا د زبان قال ہی سے ہوتی ہے۔ البتہ انسان کوییآ وازنہیں سنائی جاتی ورنه بیہوش ہوجا تا ۔تو ثابت ہوا که بیتاویل بھی درست نہیں ہے کیکنا گر بالفرض بیتاویل شلیم بھی کر لی جائے کہ میت زبان حال سےفریاد کرتی ہے تو پھر بھی اس کی رو سے کیپٹن صاحب کے نظریہ کی بیخ کئی ہوجاتی ہے۔ کیونکہ فریا دتو ہر حال میں د نیاوالاجسم کرتا ہے خواہ زبان حال سے کرے یا زبان قال سے کرے ، کرتا تو یہی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ کی کارروائی میں دنیا والاجسم شریک ہوتا ہے نہ کہ کوئی اور جیسا کہ کیپٹن صاحب نے خودساختہ جسم برزخی بنارکھا ہےاور یہ بات کئی بارگزر چکی ہے کہ موت سے عالم برزخ کی کارروائی شروع ہو جاتی ہےاورقبل از ذفن والی برزخی کارروائی کو بھی تغلیباً عذاب قبرکہاجا تاہے۔

کیبیٹن صاحب نے امام بخاری و شدیر بہتان اور جھوٹ با ندھا کیبیٹن صاحب المدیة علی الجنازة والی حدیث کی حیثیت کو گھٹاتے ہوئے لکھتا ہے:''امام بخاری (و و کیسے) نے بھی ہیہ باب باندھ کر بتلادیا کہوہ اس کومردہ مانتے ہیں بولنے والا زندہ نہیں''اور د کیسے بی ظالم کتنی بڑی جہارت کر کے امام بخاری و میسائٹ پر بہتان باندھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ اما م بخاری رئیسٹ اس کو بولنے والا زندہ نہیں مانتے حالانکہ امام بخاری رئیسٹ نے اس حدیث پر یوں باب قائم کیا ہے ﴿باب قول الممیت و هو علی الجنازة قدمونی ﴿ یعنی میت کا چار پائی پر بیہ کہنا کہ آگے لے چلو یعنی جلدی دفنا و نظاہر ہے کہ امام بخاری رئیسٹ ہے باب باندھ کراس حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ واضح فرمار ہے ہیں کہ میت چار پائی پر بولتی ہے کلام کرتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میت کے اندردکھ سکھاورعذاب وراحت محسوں کرنے کیلئے ایک خاص قتم کی حیات رکھی جاتی ہے۔ تو اُس عالم کے اعتبار سے وہ زندہ ہے اور عالم دنیا کے اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ جاتی اس میت نے اندر کی گوان ہے کہ اس سے مختلف ہے تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب نے امام بخاری رئیسٹ کے اندگی اور ہے بادر عالم برزخ کی زندگی اس سے مختلف ہے تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب نے امام بخاری رئیسٹ بولا ہے اور بہتان تراشی کی ہے۔

## مثال سوم: حدیث قلیب بدر کو تھکرانے کی نایاک جسارت

بخاری شریف میں حدیث قلیب بدر موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر و برزخ کی کارروائی میں دنیاوالاجسم شریک ہوتا ہے۔ چونکہ بیحدیث کیپٹن صاحب کے جعلی عقیدے پر ضرب کاری لگانے والی ہے اس لئے تاویلات فاسدہ کے ذر اس حدیث کو نا قابل قبول بنانے کی کوشش کی ۔ لیکن پہلے حدیث سنگے پھراس کے بعد کیپٹن صاحب کی ہرزہ سرائی اور پھر تبھرہ۔

صديث:عن ابن عمر الله قال اطلع النبى الله على اهل قليب فقال وجدتم ما عهد ربكم حقا فقيل له تدعوا امواتا قال ماانتم باسمع منهم فلكن لا يجيبون (وفي رواية) عائشة الله قالت انما قال النبي الله الهم ليعلمون

الان ان ماكنت اقول لهم حق وقد قال الله تعالى انك لا تسمع الموتى .

(بخاری ج ا ص۱۸۳)

ترجمہ: حضرت ابن عمر راجی فرماتے ہیں کہ آپ علیج قلیب بدر (جس میں مشرکین کے مقولین کی مردہ فعثوں کو بھیکا گیا تھا) والوں کوجھا نک کر فرمایا کہ''میرے رب نے تہارے ساتھ جوذلت وشکست اور عذاب کا وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے وہ تج کر پایا؟''آپ علیج کو کہا گیا آپ علیج مردوں کوآ واز دے رہے ہیں جن میں روح نہیں آپ علیج نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے سیدہ عائشہ صدیقہ راجی کی روایت میں ہے کہ حضورا کرم علیج نے ارشاد فرمایا:''وہ اب جان رہے ہیں کہ میں ان کو جو بھی کہتا ہوں وہ حق وہ جے ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے پیغیر آپ موتی کو نہیں سنا سے لین کے دینی مواسلتے لینی کو جو کے آپ علیج اللہ تعالی فرماتے ہیں اے پیغیر آپ موتی کو نہیں سنا سے لینی کو دور کے آپ علیج اللہ تعالی فرماتے ہیں استواستے لینی کو نہیں منواسلتے گئی کو دور کے آپ علیہ کی اللہ تعالی فرماتے ہیں استواسلتے کی کو نہیں منواسلتے گئی کو دور کے آپ علیہ کو دور کے آپ میں ان کو نہیں سنواسلتے کی کو نہیں منواسلتے گئی کو دور کے کہ کو دور کے کے اللہ تعالی فرماتے ہیں استواسلتے کی خواہد کو کو کہ کو دور کے آپ میں کو کھوں کو کھوں کو کہ کو دور کے کہ کار دور کے کہ کو دور کے کہ کو دور کے کہ کو دور کے کہ کو دور کو کے کہ کار دور کو کے کہ کو کہ کو کہ کو دور کے کہ کو دور کے کہ کو دور کو کے کہ کو دور کے کہ کیا کہ کو دور کے کہ کو دور کو کو دور کے کہ کو دور کو دور کے کو دور کے کو دور کے کہ کو دور کے کہ کو دور کو دور کے کو دور کو دور کے کو دور کے کو دور کے دور کے کو دور

وہ کا فرجن کے دل مردہ ہو چکے آپ مَناتِیْجُ ان کونہیں سنوا سکتے لیخی نہیں منوا سکتے ۔'' ناظرین ہاتمکین! بیرحدیث واضح طور پر ہتلا رہی ہے کہ مشرکین مکہ کے جن مقتولین بدر کو بدر کے گڑھے میں ڈالا گیا تھا آ پ ﷺ نے ان کے متعلق فرمایا کہان کوعذاب اور سزامحسوں ومعلوم ہورہی ہےاور ظاہر ہے کہ بدر کے گڑھے میں ان کے دنیاوالےجسم ہی تھے نتو معلوم ہو گیا کہ عالم قبر و برزخ کی کارروائی میں دنیا والاجسم شامل ہوتا ہے چونکہ بہ سیج حدیث کیبین صاحب کےنظریہ کو باطل تھہراتی ہےاس لئے وہ اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اینے غلط نظریہ کو تحفظ دینے کے لئے یوں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ بیایک خاص واقعہ ہے اور اس واقعہ کے بارے میں صحابہ کرام ﷺ میں دورا ئیں ہیں۔ عائشہ ﷺ سننے سے علم مراد لیتی ہیں اورعبداللہ بنعمر ٹھا ﷺ اس کومجمز ہ سمجھتے ہیں۔ ہر مردہ کوزندہ کرکے سننے والا بنا دیا جاتا ہے یہ سی صحابی کاعقیدہ نہیں تھامگرلوگوں نے کس خوبصور تی کے ساتھ خاص کو عام بنا کرایٹی من مانی بات ثابت کرنے کی راہ نکالی اگر قلیب بدر کے کفار زندہ ہو گئے ، سننے لگے تو پھران کو

موت کب آئے گی کیاان کوتین زندگیوں اور تین موتوں سے سابقہ پیش آئے گا۔

(عذاب بوزخ ص ۲ ۱)

ملا حظه فرمائي ! كينين صاحب آپ ماليل كالمحيح حديث ہے لوگوں كومنحرف کرنے کے لئے کیا کیا جتن کررہاہے اس لئے کہ بیعدیث ان کے عقیدہ کو باطل طهراتی ہے اورعذاب قبرکو ثابت کرتی ہے۔سب سے پہلے حدیث قلیب بدر پر پیھملہ کیا کہ بیا یک خاص واقعہ ہے مگرلوگوں نے خاص کو عام بنا دیا ہے اس جاہل کومعلوم نہیں کہ قر آن وحدیث کے سينكڑوں احكام ہيں۔ جوايك خاص واقعہ كے متعلق نازل ہوئے ليكن آپ عَلَيْمًا صحابہ کرام ﷺ ورعلماءاسلام نے اس واقعہ سے عام حکم سمجھا۔مثلا چوری کی حد،تہمت کی سزا،زنا کی حدوغیرہ احکامات ایک خاص واقعہ پراترے ہیں۔لیکن اس کے حکم کوعام سمجھا گیا بیکس نے کہا کہ جو حکم خاص واقعہ کے لئے نازل ہواس میںعموم نہیں ہوتا؟ بیہ بات اللہ نے فر مائی ہے یا اللہ کے رسول مُثاثِیمٌ نے ؟ ظاہر ہے کہ اللہ اوراس کے رسول مُثاثِیمٌ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی اورا گرکسی امام برزگ یاکسی عالم دین کا قول ہے تو وہ کیپٹن صاحب کے نز دیک ججت نہیں ہےاور حقیقت بیہ ہے کہ بیصرف اور صرف کیپٹن صاحب کا اپناؤ بنی اختر اع ہے جس کوقر آن اوراسلام کا نام دیتے ہیں۔ورنہ بہت سے احکامات ہیں جوکسی خاص واقعہ پر نازل ہوئے کیکن ان کےاندرعموم ہوتا ہے لہذا حدیث قلیب بدر کوخاص کہنا گلوخلاصی ہے۔

علم میت کوشلیم کرلیا: کیپن صاحب اٹھاتھا حیات قبرکومٹانے کیلئے کہ قبر میں مردہ انسان کے اندر کسی تشم کی حیات نہیں ہوتی اور نہ ہی اس مردہ کودکھ کی کا دراک و شعور ہوتا ہے بلکہ ایسے عقیدہ کو کفر بھی کہدیالین اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ حدیث قلیب بدر کی حیثیت کو گراتے ہوئے کھے کہ عائشہ ڈاٹھا سننے سے علم مراد لیتی ہیں یعنی قلیب بدر کے

مردہ کا فروں کو علم ہوگیا کہ جو کچھ میں ان کو کہتا تھا وہ حق اور تج ہے اور ظاہر ہے کہ ان مردہ کا فروں نے پوری زندگی پیغیبراسلام کے لائے ہوئے حق کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ اس کا مقابلہ اور مخالفت کی تو اس انکار اور مخالفت کی ان کو جو سزا الل رہی ہوگی اس کا بھی ان کو علم ہوگا تو جزا وسزا کا علم اور پیغیبراسلام کی حقانیت کا علم حیات کو سترزم ہے علم میت کے سلیم کرنے سے حیات میت خود بخو د سلیم ہوجاتی ہے اور ما شاء اللہ کیپٹن صاحب نے علم میت کو سلیم کرکے حیات میت کو بھی سلیم کرلیا کہ مردہ کا فرول کے اندر جزاء وسزا کا اوراک اور علم موجودر ہتا ہے اور یہی اہل السنّت والجماعت کا عقیدہ ہے جس کی تر دید میں کیپٹن صاحب نے در جنوں صفحات سیاہ کئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قلم اور اس کے ہاتھ سے یہ بات کھوادی کہ مردہ کے اندر علم ہوتا ہے لیس علم ہوتا و حیات لاز ما ہے ور نہ بغیر حیات کے علم کیسا؟

کیمیٹین صاحب نے جھوٹ بولا: کیمٹن صاحب نے حدیث قلیب بدرکو بے اثر بنانے کیلئے بڑے ہاتھ پیر مارے ہیں کہ کسی طرح مسلمان اس حدیث سے دورر ہیں اور حیات قبراس سے ثابت نہ کریں حتی کہ جھوٹ بولنے سے بھی دریخ نہیں کیا۔ چنا نچے صحابی رسول تاہیئ حضرت عبداللہ بن عمر بھی پر سفید جھوٹ بول دیا کہ وہ حدیث قلیب بدر کو مجز ہ سجھتے ہیں۔ حالا نکہ یہ بات حدیث کی کسی کتاب میں موجو ذہیں ہے اور نہ ہی حضرت عبداللہ بن عمر بھی نے فر مائی ہے کیکن ظالم نے کس صفائی سے جھوٹ بول کر اللہ کے نبی تاہیئ کی حدیث کو بے وزن بنانے کی نایاک جمارت کی اور صحابی رسول تاہیئ کے دامن کو جھوٹ سے آلودہ کرنے کی نہ موم کوشش کی اور لعنہ اللہ علی الکاذبین کا مصدات کھرا۔

معجز ہ کیا ہے؟ قبر کی زندگی یا اس کا دیکھنا: حدیث قلیب ہدر کو مجزہ کہہ کر کیپٹن

صاحب اینی گلوخلاصی چاہتے ہیں کہ معجزۃً مردہ کا فروں کو زندہ کیا گیا اور ان کو حضور ا کرم ٹاٹیٹی کی بات سنوائی گئی ورنہ قبروں میں کسی قشم کی حیات نہیں ہوتی اور معجزات سے استدلال بھی درست نہیں ہے۔ حالانکہ بیددھوکہ اور تکبیس ہے کیونکہ قبر کی زندگی تو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔جس کا کوئی شخص انکارنہیں کرسکتا حتی کہ قبر کی زندگی کوخود کیپیٹن صاحب بھی تشلیم کرتا ہے۔البتہ قبر کے مفہوم میں تحریف کر کے کوئی اور قبر بتا تا ہے بہر حال قبر کی زندگی تواللہ تعالیٰ کا قانون ہے کیونکہ قبر میں مردہ انسان سے حساب لیاجا تا ہے اس سے تین سوال کئے جاتے ہیں اگر قبر میں حیات نہیں ہے تو سوالات یو چھنے کا کیا مطلب؟ اور عذاب قبر کیسا تو معلوم ہوا کہ قبر کی زندگی قانون خداوندی کے تحت مردہ کو حاصل ہوتی ہے۔اس کو معجزہ کہنا جہالت ہےالبتہ معجزہ یہ ہے کہ قبر کی زندگی اور قبر کی کارروائی عام لوگوں کونظر نہیں آتی کیکن بطور معجزہ کے اللہ تعالی حضور اکرم عَلَیْمٌ کو بیکارروائی دکھاتے تھے تو نہ نظر آنے والی چیز کانظرآ جانامعجزہ ہےنہ کہ حیات قبراورعذاب قبرمعجزہ ہےلیکن کیپٹن صاحب ایسے نا بلدين نه خود بيفرق سمجھ سكتے ہيں اور نه كسى تسجھنے كاموقع ديتے ہيں بلكه مغالطه دے كر دوالگ ا لگ چیز وں کوا یک بنا کرحدیث رسول مُناتیجًا ہےلوگوں کودور کررہے ہیں ۔حقیقت یہ ہے بیہ حدیث قلیب بدر حیات قبر اور عذاب قبر کی ایک وزنی اور جاندار دلیل ہے جس کو کیپٹن صاحب بےجان بنانے کے لئے زورلگار ہے ہیں۔

حدیث رسول الله علیم برایک اور حمله: کیپن صاحب آپ علیم کی محیح اور کی حدیث قلیم کی محیح اور کی حدیث قلیب بدرجس سے حیات قبر یعنی عذاب ثابت ہوتا ہے پرحملہ کرتے ہوئے لکھتا ہے 'اگر قلیب بدر کے کفار زندہ ہوگئے ، سننے لگے تو پھران کوموت کب آئے گی اور کیاان کو تین زندگیوں اور تین موتوں سے سابقہ پیش آئے گا' جوابا گزارش ہے کہ کیپٹن صاحب علماء

اسلام کوطعنہ دے رہے ہیں کہ اگر قلیب بدر کے مردہ کا فروں کو زندہ سمجھا جائے تو ان کو دو کی بجائے تین موتوں اور تین زندگیوں سے سابقہ پیش آئے گا حالا نکہ بینا بلدجس چیز کا دوسروں کو الزام دے رہا ہے۔ اس میں خود مبتلا ہو چکا ہے اور بیخض خود تین زندگیوں کا اور تین موتوں کا قائل ہو چکا ہے دکیلئے ایک دنیا والی زندگی ، دوسری برزخ والی زندگی اور تیسری قیامت والی زندگی اسی طرح تین موتوں کا قائل ہو چکا ہے ایک حالت نطفہ والی موت جس کو و کست ما اموات کی میں بیان کیا گیا۔ دوسری دنیا والی موت ہے اور تیسری وہ موت جب برزخی جسم سے روح و کالی کر بروز قیامت دنیا وی جسم میں روح ڈالی جائے گی جب برزخی جسم سے روح نکلے گی بہی اس کی موت ہوگی۔

تو معلوم ہوا کہ کیبیُن صاحب تین زند گیوں اور تین موتوں کا قائل ہو چکا ہے کیکن الزام علماء اسلام كوديتا ب\_علماء اسلام تو فرماتے ہيں ﴿ كل نفس ذائقة الموت ﴾ ك تحت ہرانسان نےموت کا مزہ چکھنا ہےاورموت واقع ہونے کے بعد آ دمی کا زمانہ تبدیل ہوجا تا ہے۔ بندہ عالم دنیا ہے رخصت ہو کرعالم برزخ وقبر میں منتقل ہوجا تا ہے اور اور عالم قبرو برزخ کے حساب اور کارروائی کے لئے مردہ انسان میں ایک قتم کی حیات رکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ منکرنگیر کے سوالات کوسنتا ہے جواب دیتا ہے اور قبر کے دکھ سکھ کومحسوں کرتا ہےاور قبر کی بیرحیات ہمارے شعور سے بالاتر ہےالبتہ اس حیات کی خبراللہ اوراس کے رسول مُثَاثِینًا نے دی ہے۔جس پر ہماراا بمان بالغیب ہے۔ نیز علاءاسلام فرماتے ہیں کہ قبر کی بیزندگی چونکه منتقل زندگی نہیں ہے بلکہ نبوع من المحیوۃ ہے اس لئے اس کودنیا کی زندگی کا تمتہ بھی کہاجا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی کہا جا سکتا ہے۔لہذا علماء اسلام پرتین زندگیوں والا الزام نہیں آتالیکن کیپٹن صاحب چونکہ تین مستقل زندگیوں کے اور تین مستقل موتوں کے قائل ہو چکے ہیں لہذا بیالزام ان پر لا گو ہوتا ہے کیکن قصوروار

دوسروں کو بنا تاہے۔

ے چہدلا وراست دز دے کہ چراغ بکف دارد

مثال چہارم: کیپٹن صاحب حدیث قرع نعال کی تحریف کرتا ہے حضوراکرم علی اللہ کی کر اللہ کا کہ دوا پس حضوراکرم علی کی حدیث ہے کہ جب اوگ مردے کو قبر میں دفن کر کے وا پس لوٹے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس حساب لینے والے دوفر شتے آ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اگر مردہ سیجے جواب دے دیتواس کو دفر شتے آ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اگر مردہ سیجے جواب دے دیتواس کو سزا دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ حدیث عذاب قبر اور حیات قبر کی واضح دلیل ہے اور کیپٹن صاحب کے خود ساختہ عقیدہ پر ضرب کاری ہے اس کے اس حدیث سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے اس کی ناروا تاولیس شروع کردیں آپ پہلے حدیث سنتے پھر کیپٹن صاحب کی تحریف اور پھراس کا ابطال۔

قبر میں رکھا جا تا ہے اور اس کے ذن کر نیوا لے ساتھی واپس لو شنے ہیں یقیناً وہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سن رہا ہوتا ہے کہاس کے پاس دوفر شتے آ جاتے ہیں اس کو بٹھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہتو حضرت محمد مثالیاً کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندےاوراس کےرسول ہیں اسے کہاجا تا ہے کہ تواینا آ گ کاٹھ کا نہ دیکھ لے تحقیق اللہ تعالیٰ نے تحقیے اس کے بدلے . • • کا ٹھکا نہ عطا فرمایا ہے پس وہ دونوں مقاموں کودیکھتا ہےلیکن منافق اور کافر ہےتواسے کہاجا تا ہےتواں شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تووہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی اسی طرح کہتا تھا۔ تواسے کہا جاتا ہے نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا اورلوہے کے ہتھوڑ وں سے اسے ایبا مارا جاتا ہے کہ وہ چینیں مارتا ہےاس کی چیخ و یکار جن اورانسان کےعلاوہ اردگرد کے جانور سنتے ہیں۔ اس میج اور صری حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس جسد عضری کولوگ قبر میں دفن کر کے واپس ہوتے ہیں ابھی وہ ان کے جوتوں کی آ ہٹسن رہا ہوتا ہے اس کے پاس دو فرشة نكيرين آكراس سے سوال كرتے ہيں اوراس كے ايمان وعمل كے مطابق اس كوجزايا سزادیتے ہیں۔تومعلوم ہوا کہ جسدعنصری قبر کی جزاء وسزامیں شریک ہوتا ہے۔

مرادیے ہیں۔ و و ماہوا کہ بستد سری برن براو فرایس مریف ہونا ہے۔
چونکہ بیحدیث کیپٹن کے باطل نظریہ کے خلاف ہے تو اس حدیث کے اصلی معنی
ومقصد ہے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے اس نے تاویلیں شروع کردیں۔ چنانچ کھتا ہے: ''
وفن کئے جانے والے مردے کا حساب و کتاب اتن جلدی شروع ہوجا تا ہے کہ اگر وہ زندہ
ہوتا تو دفن کر کے جانے والے لوگوں کی جوتوں کی آ وازس سکتا تھا۔ یعنی وہ ابھی پلیٹ کراتئ
دور نہیں گئے ہوتے ہیں کہ برز خ میں اس کا حساب و کتاب شروع ہوجا تا ہے۔''
(عذاب برزخ ص ۱۱)

**دروع کورا حا فظه نباشد: ن**دکوره بالا حدیث سے جس طرح مرده انسان کی ارضی قبر میں جزا وسزا ثابت ہوتی ہےاسی طرح ساع موتی کا مسلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردہ اینے د فنانے والوں کی جو تیوں کی آ ہے کوسنتا ہے اور اس حدیث سے ثابت شدہ دونو ں عقیدے كيبيُّن صاحب كے نظريات كے سخت خلاف تھے۔اس لئے كيبيُّن صاحب نے اولاً ساع موتی کی تردید میں یہ تاویل کی اس حدیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ مدفون مردہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ حساب و کتاب والے فرشتے مردہ کے پاس اتنی جلدی آ جاتے ہیں کہا گروہ زندہ ہوتا تو دفنا کر واپس جانے والوں کی جوتیوں کی آ وازین رہا ہوتا یعنی فرشتے فورااور جلدی آ جاتے ہیں یعنی بیان کے جلدی آنے سے کناپیہ ہے۔ بندہ عاجز عرض کرتا ہے کہ کیپٹن صاحب نے تاویل کے ذریعے ساع موتی کی نفی تو کردی کیکن بیرتونشلیم کرلیا که حساب و کتاب والے فرشتے اسی مردہ کے یاس آتے ہیں جس کولوگوں نے اسی ارضی قبر میں دفن کیا۔حساب کتاب بھی اسی سے لیاجا تا ہے اور جز ا سزابھی اسی کودی جاتی ہے۔ دیکھئے کیپٹن صاحب ساع موتی کی تر دید میں اتنااندھا ہو گیا کہ خوداینے نظر بیکو جڑ سے اکھاڑ پھینکا مردہ انسان جوقبر میں دفن کیا گیا یہ قبراس کے لئے برز خ ہے اسی میں فورا حساب کتاب والے فرشتے آجاتے ہیں جس کا انکار کرتے کرتے بالاخرخود ہی شکیم کر لیا۔

عذاب قبر مرده کو ہوتا ہے یا زندہ کو؟: کیپٹن نے اپنے رسائل میں بڑا شور مچایا ہے کہ قبر میں پڑا ہوا جسد عضری تو مردہ ہاں کو عذاب اور اور جزاء وسزا کیسے دی جاسکتی ہے۔ اس لئے کیپٹن صاحب نے اپنا قبلہ درست کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی روح کوایک دوسرا برزخی جسم عطاکرتا ہے۔ جس سے آ دی بالکل زندہ ہوجا تا ہے تب اس کو عذاب اور جزا

وسزادی جاتی ہےاور یہاں خود تعلیم کررہاہے کہ مردہ انسان کے پاس حساب و کتاب والے فرشتے اتنی جلدی آتے ہیں کہا گروہ زندہ ہوتا توان کے قدموں کی چاپ سنتا تو مان لیا کہ حساب وکتاب مدفون مردہ سے ہوتا ہے نہ کہ زندہ سے ۔ ہاں علاء اسلام فرماتے ہیں کہ یہی مردہ انسان عالم قبر و برزخ میں زندہ ہے اور اہل دنیا کی نظروں میں مردہ ہے۔ بہرحال حساب و کتاب اور جزاء وسزااسی جسد عضری کو دی جاتی ہے جس کو دفن کیا گیا کیپٹن صاحب تر دیدکرتے کرتے مان گیا کہ علماء اسلام کا نظریہ حق ویچ ہے قر آن وحدیث کے مطابق ہے کیبیٹن صاحب کی دوسری تا ویل: حدیث قدع نعال کی دوسری تاویل کرتے ہوئے کیپٹن صاحب لکھتے ہیں'' دوسری شرح بخاری کے شارح المزین بن المنیر کی شرح ہے جس کوابن حجرعسقلانی اپنی بخاری کی شرح فتح الباری میں اس حدیث کی سے میں سب ے پہلے لائے ہیں بیکہ حدیث العبد اذا وضع فی قبرہ و تو لی و ذهب اصحابه حتى انه يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان (بنده جب قبريس ركه دياجا تا باوراس كا معاملہ پورا ہوجا تا ہے اوراس کے ساتھی چلے جاتے ہیں یہاں تک کہوہ البتہ سنتا ہےان کے جوتوں کی حیاب کہ دوفر شنتے اس کے پاس آ جاتے ہیں ) سے ان دوفرشتوں کی حیاب سننا مراد ہے جو کہ برزخ میں اس کے پاس سوال وجواب کے لئے آتے ہیں'

(عذاب برزخ ص١٢)

جس کی تر دیداس کی تا سید: یہ ہے کیپٹن صاحب کی دوسری تاویل جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مردہ انسان جس کواس ارضی قبر میں دفن کیا جاتا ہے وہ اپنے فن کرنے والوں کی چاپ نہیں بلکہ حساب و کتاب والے فرشتوں کی چاپ سنتا ہے۔ اگر کیپٹن صاحب کی منطق کو مان لیا جائے کہ مردہ فرشتوں کی چاپ سنتا ہے جو اس کے پاس حساب لینے کیلئے آتے ہیں تو

کیپٹن صاحب نے صاف فظوں میں شلیم کرلیا ہے جس مردہ کواس زمین والی قبر میں وفن کیا گیا اور دفنا نے والے اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو اس مردے کے پاس دو فرشتے حساب و کتاب کے لئے آجاتے ہیں قومردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ ماشاء اللہ یہ بھی شلیم ہے کہ فرشتے حساب و کتاب کے لئے اس مدفون مردہ کے پاس آتے ہیں اور یہ بھی شلیم کہ مدفون مردہ فرشتوں کی چاپ سنتا ہے دوسر لفظوں میں جسد عضری کا حساب و کتاب بھی مسلم اور اس کا ساع بھی مسلم نا معلوم سب شلیم کر لینے کے بعد کیوں ورق سیاہ کردیے ہیں۔ کیپٹن کے پاس قرآن وحدیث نہیں بلکہ تا ویل ہی تا ویل ہے:

آپوں سے پال سر اس و حدیث ہیں بلکہ ماویں ہی ماویں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگیا کہ کیپٹن صاحب صرف زبان سے قرآن و حدیث کا دعوی کرتا ہے در حقیت نہ اس کے پاس قرآن ہے نہ حدیث بلکہ قرآن و حدیث کی ناروا تاویلیں کرتا ہے اوراپنی تاویلوں کوقرآن و حدیث کا نام دیتا ہے۔

# مسلم غیرمسلموں کی تاویلات کا سہارا کیوں لیتاہے؟

کیپٹن صاحب نے حدیث قرع نعال کی دونوں تاویلیں تقریر کنگوہی اور فتح الباری کے مؤلفین سے نقل کی ہیں۔ حالانکہ حضرت گنگوہی اور ابن جرعسقلانی بیشیا وغیرہ دیگر حضرات آپ شکیلیا کی حیات قبرتعلق روح اور سسماع الصلوة و السلام عند القبر الشریف کے قائل ہیں۔ اس طرح قبر میں اعادہ روح اور تعلق روح کے بھی قائل ہیں جبحہ البین نوسوال ہیں جبکہ ایسے نظریات کے حاملین کو کیپٹن صاحب کا فراور غیر مسلم کہہ چکے ہیں تو سوال ہیہ کہ جبکہ ایسے نظریات کے حاملین کو کیپٹن صاحب کا فراور غیر مسلم کہہ چکے ہیں تو سوال ہیہ کہ برعم خوایش ایک مسلم شخص کو کیا ضرورت کہ وہ غیر مسلموں سے احادیث صحیح کی تاویلات نقل کرتا ہے کیا غیر مسلموں کی تابوں کے حوالہ کرتا ہے کیا غیر مسلموں کی تابوں کے حوالہ جات دینا صحیح ہیں آخروہ کیا ہے کہ ایک مسلم غیر مسلم کی تاویلات کا سہارا ڈھونڈر ہا ہے معلوم جات دینا صحیح ہیں آخروہ کیا ہے کہ ایک مسلم غیر مسلم کی تاویلات کا سہارا ڈھونڈر ہا ہے معلوم جات دینا صحیح ہیں آخروہ کیا ہے کہ ایک مسلم غیر مسلم کی تاویلات کا سہارا ڈھونڈر ہا ہے معلوم

ہوتا ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے۔

خلاصہ: یہ نکلا کہ حدیث قرع نعال حیات قبر بہتعلق روح اور ساع موتی کی دلیل ہے کہ مردوں کو قبر و برزخ میں بہتعلق روح ایک خاص قتم کی حیات حاصل ہوتی ہے۔جس کی وجہ سے وہ عذاب وراحت کو محسوں کرتے ہیں۔اسی طرح مردے دفنا کرواپس جانے والوں کی جو تیوں کی چاپ بھی سنتے ہیں۔کیپٹن صاحب کا تاویلات سے سہارالینااور کام چلانا خود خلط ہے اور خودا پنی تاویلات میں ایسا بھش چکا ہے کہ مدفون مردہ کا حساب و کتاب تسلیم کر لیا اور ساع قرع نعال بھی مان لیا۔

مثال پنجم:

كيبين خواب مين زيارت النبي مَنَافِينِمُ كي حديث كوسخ كرتا ہے

بخارى شريف مين يه حديث موجود هيآپ تايش ارشا دفرمات مين: "ان اب

هريرة راني في المنام فسيراني في المنام فسيراني في المنام فسيراني في المنام فسيراني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. (بخارى ج٢ص١٠٣٥)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ فرماتے ہیں میں نے حضورا کرم ٹٹاٹیٹم کو بیفر ماتے ہوئے سے سنا:''جوکوئی خواب میں مجھ کو دیکھے وہ عنقریب مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت نہیں بناسکتا۔''

اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث کے الفاظ بیر میں ﴿ من رانسی فی المنام فقد رانسی ﴾ جس نے خواب میں دیکھااس نے یقیناً ﷺ دیکھا اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث کے الفاظ بیر ہیں ﴿ من رانسی فقد رای الحق ﴾ جس نے خواب میں مجھ

کودیکھااس نے سچ مجھ ہی کودیکھا۔

مٰدکورہ بالا احادیث صححہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو خص خواب میں حضورا کرم مَثَاثِیْمًا کی زیارت کرے اس نے بقیناً آپ ٹاٹیا کی زیارت کی کیونکہ شیطان تعین آپ ٹاٹیا کی شکل نہیں بناسکتا اور نہ ہی آ یہ مٹائیٹیا کے نام پر دھوکہ دے سکتا ہے لہذا بیا خواب سیا ہے خواہ خواب دیکھنےوالاصحابی ہویا بعد کا کوئی امتی ۔ باقی رہا بیا شکال کہ جن لوگوں نے عالم دنیا میں حضورا کرم ٹاپٹیل کی زیارت نہیں کی تو ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ بیاللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ۔ جوابا عرض ہے کہ عالم دنیا میں جولوگ مشہور معروف اور نا مور ہوتے ہیں مثلا ملک کا صدر، وزیراعظم اور گورنروغیرہ یا کوئی مشہور دینی شخصیت یافن کا امام وغیرہ جس کے نام سے لوگ خوب متعارف ہوتے ہیںا گرایش مخص کا کسی ایسے علاقہ میں آنا ہوجس علاقے کےلوگوں نے اس کی شکل وصورت نہ دیکھی ہوتو اس کی آ مد کی وجہ سے ماحول کچھالیہا بن جا تا ہے کہ نہ د كيصنے والے لوگوں كواس شخصيت كى پہچان ميں كوئى دشوارى پيش نہيں آتى بلكہ ہرشخص بآسانى معلوم کر لیتا ہے کہ بیوہی شخصیت ہے جس کے نام سے ہم متعارف تھے اس طرح جو خوش قسمت انسان آپ مُلَيْثُمُ كي زيارت بإسعادت ہے مشرف ہوتا ہے اس کو وہاں كا ماحول خود تعارف كراديتا ہے آپ تاليك كى يېچان ميں كوئى دشوارى پيش نہيں آتى لہذا يہ سوال فضول ہے کہ جس نے آپ ٹاٹیٹے نہیں دیکھاوہ آپ ٹاٹیٹے کو کیسے پیچانے گا۔ بلکہ پیشیطانی وسوسہ ہے کیونکہ جواللہ خواب میں اپنے پیغمبر کی زیارت کراسکتا ہے وہ تعارف بھی کراسکتا ہے۔و ما ذٰلک على الله بعزيز .

اورانہیں ندکورہ بالا احادیث کے پیش نظر علماء اسلام کاعقیدہ ہے کہ جس شخص نے خواب میں آپ ماٹیٹی کی زیارت کی ۔ کیونکہ شیطان نہ آپ کی شکل بنا سکتا ہے نہ آپ کے نام پر دھو کہ دے سکتا ہے ۔ لیکن ان احادیث صحیحہ کے

برعکس کیمپٹن صاحب کا فاسد نظریہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں آپ عَنْ اللّٰهِ کَوْمِیْس دیکھا تھاوہ خواب میں آپ عَنْ اللّٰهِ کَوْمِیْس دیکھا تھاوہ خواب میں آپ کی زیارت نہیں کرسکتا ۔ چونکہ فدکورہ بالا حدیثیں کیمپٹن صاحب کے نظریہ کو اس کے خالم نے ان حدیثوں کے غلط معنی بیان کر کے ان کومٹے کرنے کی ناپاک جسارت کی چنانچے ککھتا ہے:

'' حدیث کے الفاظ میں ﴿ مسن دانسی ﴾ یعنی جس نے دیکھاصاف بتلا رہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے زندگی میں نبی علی ﷺ کوان کی اصلی شکل میں دیکھا تفا۔''

سے حدیث نبوی کی تح بیف اور غلط معنی ومطلب جو کیمیٹن صاحب نے بیان کیا یقین جانے! جس شخص کوعر بی زبان سے ذرا بحر بھی مناسبت ہوگی وہ با سانی سمجھ سکتا ہے کہ عربی گرائمر کی روست بیومدیث نبوی کا غلط معنی اور غلط مطلب ہے یہ مطلب تب درست ہوتا کہ آپ تا گیا ارشا دفر مانے ﴿ مَسن دانبی فی الحیوة الدنیا ﴾ حالانکہ آپ تا گیا نے ایسا نہیں فر مایا بلکہ فر مایا ﴿ من دانی فی المعنام ﴾ جس نے بھی خواب میں دیکھا حدیث کی تحریف نے بیا سے اور حدیث کی تحریف کے ایک سازش ہے۔

مثال ششم : كيبين نے حدیث میں موجود لفظ تمائم كا غلط معنى كيا

ابوداؤشریف کی ایک حدیث ہے: عن عبد الله بن مسعود طَالَتُو قال سمعت رسول الله طَالِقَاً عند ٢ ص ١٨٦) الله طَالِقاً ؛ یقول ان الرقبی و التمائم و التوله شرک . (ابو داؤ محلد ٢ ص ١٨٧) ترجمه: " ' حضرت عبد الله بن مسعود طَالِقُو فرماتے ہیں ہیں نے حضور اکرم طَالِقاً سے سنا آب طَالِقاً فرماتے ہیں۔''

حدیث فدکورہ بالا میں تین چیزوں کوشرک کہا گیا ہے ان میں ایک ''تمائم'' بھی ہیں بید لفظ'' تمیمہ'' کی جمع ہے اس کے اصل معنی منظے اور پھر کے ہیں۔ جن کو زمانہ جاہلیت کے لوگ موثر بالذات سمجھ کر گلے میں لٹکایا کرتے تھے۔ تو آپ شکھٹا نے ان کی تر دید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ منظے پھر وغیرہ گلے میں لٹکانا اوران کوموثر سمجھنا شرک ہے۔ ہاں علماء اسلام نے فرمایا کہ اگر تعویذات معروفہ میں بھی شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہوں تو وہ بھی اس حدیث کی روسے ممنوع ہیں۔ لیکن وہ تعویذات جن میں قرآن وحدیث کی ادعیہ ماثورہ کھی ہوئی ہوں ان کو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ اس حدیث کی روسے شرک اور ممنوع ہیں۔ کیپٹن صاحب پہلاآ دی ہے جس نے اس حدیث کا معنی ومطلب تبدیل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ تمائم کا معنی ہرشم کا تعویذ ہے خواہ وہ قرآن وحدیث کا کیوں نہ ہو۔ یعنی کیپٹن خودقرآن وحدیث کا کیوں نہ ہو۔ یعنی کیپٹن خودقرآن وحدیث کا کیوں نہ ہو۔ یعنی کیپٹن

(دیکھئر تعویذات اور شرک صم)

بہرحال!''تمائم'' معنی تعویذات کرناصیح نہیں ہے اور قر آن وحدیث کے تعویذات کواس میں شامل کرنا بہت بڑی زیادتی بلکہ گمراہی ہے۔

قارئین کرام! بیمثالیں بندہ عاجز نے بطور نمونہ کے آپ کی خدمت میں پیش کیں ورنہ اس کی درجنون مثالیں میرے پاس موجود ہیں کہ کیپٹن صاحب نے احادیث رسول اللہ من کا طلبہ بگاڑ کران کے معنی ومطلب کوسنچ کیا اور غلط مطلب بیان کر کے اردو خواندہ حضرات کو آپ منافی کی حدیث سے منحرف بنایا اور اس لئے کہ جب تک وہ قرآن وحدیث کامعنی تبدیل نہ کرے اسے من مانا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔

كيبين الله تعالى كے نبی علي اوراصحابِ نبی علي كا گستاخ ہے:

کیپٹن صاحب نے درجنون آیات کی تحریف کر کے اللہ تعالیٰ اوراس کے کلام کی گستاخی کی ہے بہت ہی احاد بیٹ سے حکوف حیف کہ کراوران کے اصلی معنی و مطلب کو تبدیل کر کستاخی کی ہے اور صحابہ کرام اللہ ہے جنہوں کے حضورا کرم علیہ اور آپ علیہ کی حدیث کی گستاخی کی ہے اور صحابہ کرام اللہ ہے جنہوں نے اعادہ روح اور سماع مولی کی حدیث میں روایت کی بیں ان پر شرک اور کفر کے فتو کی لگا کر ان کی گستاخی کی ہے تا بعین کرام سے لے کر آج تک کہ تمام علاء اسلام کو دین اتحادی کا علمبر دار کہہ کر منافقت کی تہمت لگائی ہے کیونکہ دین اتحادی عبداللہ بن سبا کے دین کو کہا جاتا عا ہے لیکن بندہ عاجز ان سب کے علاوہ اس کی چند گستا خیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہا نے بہنے بید نظالم حضرت عمر و بن العاص رفائی کی آخری وصیت جس میں حیات میت ثابت ہوا پہلے جواب دیتے ہوئے حضورا کرم علی اور صحافی رسول اللہ علی گھڑ کی گستاخی کا مرتکب ہوا پہلے حضرت عمر و بن العاص رفائی کی صدیث سنتے بھر ظالم کی نیش زنی ملاحظ فرما ہے:

صديث: عن عمرو بن العاص شُونُ قال لابنه وهو في سياق الموت اذا انامت فلا تصحبني نائحة ولا نارفاذا دفنتموني فشنوا على التراب شنا شم اقيموا حول قبرى قدر ما ينحر جزورو يقسم لحمها حتى استانس بكم واعلم ماذا اراجع به رسل ربى. (مشكوة ص ١٣٩)،مسلم ج اص ٢٧)

ترجمہ: '' حضرت عمرو بن العاص ڈٹاٹٹئ جب موت وحیات کی مشکش میں مبتلا تھے تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمانے لگے جب میں مرجاؤں میرے جنازہ کے ساتھ بین کرنے والی عورت بھی نہ ہواور آگ بھی نہ ہواور جب فن کر چکواور میرےاوپر آ ہستہ آ ہتے مٹی ڈالوتو میری قبر کے اردگردا تن دیر تھم نا جتنی دیر میں اونٹ ذنج کیا جا تا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تا کہ میں تمہارے ساتھ مانوس ہوکر اللہ تعالیٰ کے بھیج ہوئے فرشتوں کے سوال کا جواب معلوم کر سکوں۔''

محترم قار کین! حضرت عمرو بن العاص ڈائٹیئ کی روایت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں قبروں میں جہاں اجساد عضر سے مدفون ہیں کیرین آت ہیں اور میت سے سوال وجواب کرتے ہیں اور کہ ہیں میت کو جز اوسزا دی جاتی ہے اور قبر کے اردگر دکھڑے ہوکر میت کے حق میں دعا کرنے والوں کی دعا سے میت ما نوس ہوتی ہے۔ میت کے اُنس کو صحابی رسول عن ہے فیا کے افظوں میں ثابت کیا ہے اور بیانس میت حیات میرکی بہت بڑی وزنی دلیل ہے۔ بہر حال بیا کے صحابی کا نظر بیوعقیدہ ہے جب حضرت عمرو بین العاص ڈائٹی نے بیوصیت فر مائی ہوگی لازماً اس وقت کچھوگ وہاں موجود ہوں گے اور وہ صحابہ یا پھرتا بعین ہوئے کیونکہ انہیں کا دور تھا ان سب حضرات نے صحابی رسول عن ہے کہا کہ عقیدہ ونظر بیکوسنا لیکن کسی نے اس پر کئیر نہیں فر مائی اعتراض نہیں کیا کہ صحابی رسول عن کھی میں حساب کتاب نہیں ہوتا ۔ حساب و کتاب تو کسی دوسری محبول گیا کے وزیرہ وغیرہ ۔

یقین جانئے کہ حضرت عمرو بن عاص والنہ کے عقیدے پرکسی ایک نے وصیت سننے والوں میں ہے تئیے کہ حضرت عمرو بن عاص والنہ کے عقیدے پرکسی ایک نے وصیت سننے والوں میں ہے تئیر نہیں فرمائی حالا نکہ صحابہ کرام اور بعد والے لوگوں میں نگیر کا عام روائی تھا جوان کے مسلک کے خلاف ہوتی فوراً نگیر فرماتے ۔ د کیھئے جب حضرت ابن عمر والنہ تھا جوان کے مسلک کے خلاف ہوتی میں سماع موتی کا ثبوت ہے چونکہ یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ والنہ کے اس وقت کے نظریہ کے خلاف تھی تو فورا نگیر فرماتی ہیں کہ ابن عمر والنہ کو کھولتے ہیں آپ سال وقت کے نظریہ بدر کے مردہ کا فراب جان رہے ہیں اوران کو میری بات کی حقانیت معلوم ہور ہی ہے اس فتم کی گئ مثالیں حدیث کی کتابوں میں موجود

ہیں ۔الغرض اس دور میں نکیر کا رواج عام تھالیکن حضرت عمرو بن عاص ڈٹاٹٹؤ کے نظریہ پر وصیت سننے والوں نے نکیرنہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ وصیت سننے والےسب کےسب اسی عقیدہ ونظر بہے کے قائل تھےاسی لئے تو سکوت فر مایا اورنکیزنہیں فر مائی۔ پھر وصیت کےمطابق ان کی قبریر دعا کرائی گئی تو دُن کے وقت صحابہ وتا بعین کا جتنا مجمع موجود تھا توان سب نے وصیت کوسنااوراس پڑمل ہوتاد یکھالیکن انہوں نے بھی نکیر نیفر مائی بلکہ سکوت کر کے تصدیق فرمادی نو معلوم ہوا کہ بوقت دفن جتنے صحابہ و تابعین موجود تھےسب کا یہی عقیدہ ونظر <sub>م</sub>ہ تھا اگرکسی کا نظرییه حضرت عمرو بن العاص ڈاٹٹؤ کےخلاف ہوتا نؤوہ ضرورنکیر فرما تا۔ پھر حضرت عمرو بن العاص طَانْتُهُ كي بيدوصيت اوران كالبيعقيده خيرالقرون ميں روايت ہوتار ہااس كي نقل چلتی رہی لیکن خیرالقرون کے دور میں کسی ایک صحابی یا تابعی یا تبع تابعی نے حیات قبر کا عقیدہ س کرنگیز نہیں فرمائی۔معلوم ہوا کہ خیرالقرون کے تمام لوگ پیعقیدہ رکھتے تھے کہ قبر میں میت کوخاص فتم کی حیات حاصل ہوتی ہے۔جس کی وجہ سے سوال وجواب بھی ہوتا ہے

یں پینے وطان میں مناب کی اگر کوئی شخص اس عقیدہ کا قائل نہ ہوتا تو وہ اس پرضر ورنکیر کرتا۔

اور ثواب وعقاب بھی اگر کوئی شخص اس عقیدہ کا قائل نہ ہوتا تو وہ اس پرضر ورنکیر کرتا۔

پھر حضرت عمر و بن العاص ڈٹاٹی کی روایت وصیت اور حیات قبر پرنکیز نہیں فر مائی۔
مفسرین اور فقہاء و شکلمین تک پہنچا لیکن کسی نے ان کے عقیدہ حیات قبر پرنکیز نہیں فر مائی۔
بلکہ سب حضرات نے اس قتم کی بیسیوں آیات واحادیث کوسا منے رکھ کر حیات قبر کا عقیدہ سلیم کیا اور قبول کیا۔ چنا نچے محدثین کرام نے آئیس آیات اور احادیث کے پیش نظر اثبات عذاب قبر کے ابواب قائم کئے ہیں۔

اورمفسرین کرام نے ﴿ یشبت الله الذین امنوا ﴾ وغیره آیات کے تحت عقیده عذاب قبر وحیات قبر کی حدیثیں جمع کیس اور متعلمین اسلام نے عقائد کی کتابول میں لکھا ہے کہ ﴿ اعادة الروح فی القبر حق عذاب القبر حق سوال المنکروالنکیر حق ﴾

اورفقہاءاسلام نے فقد کی کتابوں میں بیعقیدہ شلیم کیا ہے کہ ﴿ و من یعذب فی القبر فیوضع فیہ نوع من الحیوٰۃ ﴾ تو معلوم ہوا کہ اسلام کی پوری چودہ سوسالہ تاریخ میں کوئی ایسا اہل علم نہیں گزراجس نے حضرت عمر و بن عاص رفائ کی روایت اور وصیت پر اور ان کے عقیدہ حیات قبر پر نکیر فرمائی ہوالہذا ثابت ہوا کہ فیر القرون سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ حیات قبر پر اتفاق اور اجماع چلا آر ہا ہے اور صحابی رسول علی کی روایت اس عقیدہ یر بر بان قاطع ہے۔

## صحابی رسول الله علیم بر کیمین صاحب کی گستا خانه چرهائی:

آپ نے معلوم کرلیا کہ حضرت عمر و بن العاص ڈاٹٹیا کی وصیت کو پوری امت نے تشلیم کیا قبول کیااس پڑمل کیااوراس کوقر آن وحدیث کےمطابق سمجھاحتی کہان کی حدیث کے شارعین مثلاً اما منو دی وغیرہ نے اس حدیث کو پیش نظرر کھ کر ہرمردہ کو ذن کرنے کے بعد اس کی قبرکے اردگرد کھڑے ہونے اوراس کے لئے دعائے مغفرت کرنے کومستحب قرار دیا اور اُنس میت کو ثابت شدہ حقیقت تسلیم کیا ۔کسی ایک فرد بشر نے ان کی وصیت کوقر آ ن وحدیث کے خلاف نہیں کہا چودھویں صدی کے ایک ملحداور زندیق نے اس حدیث کوایئے الحاد وزندقه کےخلاف سمجھ کراس پر گستاخانہ چڑھائی کر دی اوراس مسلمہ حقیقت کوقر آن مجید وحدیث کےخلاف کہاحتی کہ یہاں تک نوبت پہنچادی کہ حضرت عمرو بن عاص ڈاٹٹٹو کی اس آ خری وصیت کی حیثیت وہی ہے جوایک عام مریض کو پیش آتی ہے کہ شدت مرض کی وجہ ہے اس کا د ماغ فیل ہوجا تا ہے اور 💎 خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس بیجانی کی حالت میں واہی نتاہی بکتااور اِدھراُدھر کی ہانکتا ہے۔ جسے ہم سرائیکی زبان میں''بڑدول'' کہتے ہیں کیونکہ مریض الیی حالت میں معذور سمجھا جاتا ہے۔اس لئے اس کی ہانگی ہوئی باتوں کا

اعتبارنہیں ہوتا ہے۔ چنا نچہ یہ کیپٹن زندیق ،صحابی رسول الله ﷺ کے متعلق یہی سوء ظن رکھتا ہے اوران کی وصیت کو یہی حیثیت دیتا ہے۔اب اس ظالم کی'' گو ہرا فشانی'' سینہ پر ہاتھ رکھ کرسنیے لکھتا ہے:

''مسلم کی اس حدیث سے جس میں یہ ہے کہ عمرو بن العاص ( والنوا ) پر جب سکرات موت کا عالم طاری تھا'' و ھو فی سیاق الموت'' توانہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرو و النوا کو وصیت کی کہ مجھ پر مٹی ڈالنے اور دفنا نے کے بعد کچھ دیر میری قبر کے پاس مظہر سے رہنا تا کہ میں تمہاری موجودگی کی وجہ سے مانوس رہوں اور معلوم رہے کہ اپنے مرب کے رسولوں (فرشتوں) کو کیا جواب دول الفاظ ہیں' نہم قبوموا حول قبری قدر مایہ حرب جزور و یقسم لحمها حتی استانس بکم واعلم ماذا ادا جع به رسل رہے۔'' یسکرات الموت کے وقت کی بات ہے جیسا کہ اس حدیث کے الفاظ ہیں دھو فی سیاق الموت نے وقت کی بات جب آ دمی اپنے آ پ سے نہ ہوقر آ ن وحدیث کے نصوص کو کیسے جھٹا اسکتی ہے۔ (عذاب برزن ص

و کیھئے! بینظالم اپنے غلط نظر ریہ کو تحفظ دینے کے لئے ایک جلیل القدر صحابی پرتہمت اور کتنا شرمناک الزام تراش رہا ہے کہ شدت مرض کی وجہ سے وہ آپ سے باہر ہو گے تھے۔ یعنی اُن کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور ان کے منہ سے قرآن وصدیث کو جھٹلانے والی باتیں نکل گئیں۔ نعو ذباللہ دوسر لے لفظوں میں جو پچھا کیے جلیل القدر صحابی نے فرمایا وہ ایک پاگل کی بڑ بڑا ہے واہی تباہی بات اور بڑدول تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نے تھا۔ معاذ اللہ صحابی رسول ﷺ کی کون سی بات قرآن وحدیث کے خلاف ہے:

حقیقت پیہے کہ کیپٹن صاحب اپنے غلط عقیدہ کی حمایت وحفاظت میں مکمل یا گل ہو چکے ہیں آیے ہے بھی بالکل باہر ہو چکے ہیں۔اس کی پیتمام باتیں واہی تباہی اور یاگل کی بڑ بڑا ہٹ سے بھی زیادہ ہیں اور جو کچھاس نے حضرت عمرو بن عاص ڈلاٹیڈ کے متعلق لکھاوہ بردول ہی بردول ہیں ۔حدیث میں آرہا ہے کہ مومن ،مومن کا آئینہ ہے۔ تو دراصل اس ظالم کوصحابی رسول مَالِیْمُ والے آئینہ میں اپنی مکروہ شکل نظر آئی تو اس نے بڑ بڑا ناشروع کر دیا اور بیرنہ سمجھا بیتو میری اپنی شکل اور میری اپنی بڑبڑا ہٹ ہے اور میں آیے سے باہر ہو چکا ہوں تو اس غلط<sup>ف</sup>ہمی میں ظالم نے حضرت عمرو بن عاص ٹ<sup>ھائی</sup>ڈ پر گستا خانہ چڑھائی کردی ورنہ حضرت عمرو بن عاص بٹائٹیا نے جو کچھ فر مایا وہ قر آن وحدیث کے عین مطابق ہےانہوں نے فرمایا کەمیرے جنازے کے ساتھ آ گ اور بین کرنے والی عورت نہ ہوکون ظالم جو کہے کہ حضرت عمرو بن عاص ڈٹاٹنڈ نے یہ بات آ بے سے باہر ہوکر کہی یاان کی یہ بات خلاف شریعت ہے۔خود کیپٹن صاحب بھی شلیم کرے گاہ یا تیں شریعت کے عین مطابق ہیں۔آپ کومعلوم ہونا جاہے کہ بندہ عاجز نے بیرحدیث مشکوۃ شریف سے نقل کی ہے جو مختصر ہے ورنہ دراصل یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور وہاں بیرحدیث بڑی طویل ہے اوراس طویل حدیث میں جو کچھ بھی حضرت عمرو بن عاص ڈٹاٹٹڑ نے اپنی مرض وفات میںاگر چے قریب المرگ تھے کیکن ان کے ہوش وحواس درست تھان کی ہٹھانے تھی وہ آیے سے باہزنہیں تھاور جو پچھاس وقت فرمایاوہ سب کچھٹر بعت کےمطابق تھااور قر آن وحدیث کےموافق تھااسی طرح ان کا پہفر مانا کہ میری قبر کےاردگر د کھڑ ہے ہوکر میر ہے لئے دعا واستغفار کرنا اور میری ثابت قدمی کی دعا کرنا تا کہ میںتم سے مانوس رہوں اور فرشتوں کے سوالوں کا جواب معلوم کر

سکوں بھی قرآن وحدیث کے نصوص کے مطابق ہے۔ کیونکہ بیربات باحوالہ گزر پھی ہے کہ

کیپٹن صاحب نے مدفون مردوں کے پاس فرشتوں کا آنا اور علم میت سلیم کرلیا ہے۔ معلوم

ہوا کہ حضرت عمرو بن عاص ڈاٹٹ کی ہر بات قرآن وحدیث کے مطابق ہے اوراتن مطابق

کہ خود کیپٹن صاحب بھی اسے سلیم کر چکے ہیں اوراس کے باوجود بھی کہنا کہ حضرت عمرو بن

عاص ڈاٹٹو آپ سے باہر ہو گئے تھے اور قرآن وحدیث کو جھٹلانے والی با تیں کرتے تھے

زندقہ والحاد سے کمتر نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے کیا حضورا کرم مٹاٹی فن کے بعد قبر پر

دعا واستغفار نہیں فر مایا کرتے تھے کیا آپ ٹاٹی صحابہ کرام کومیت کی ثابت قدمی کی دعا کا حکم

نہیں فر مایا کرتے تھے؟ کیا آپ ٹاٹی نے نہیں فر مایا کہ مردہ دفنانے والوں کی جو تیوں کی

عاش نہیں فر مایا کرتے تھے کیا آپ ٹاٹی مصاب و کتاب والے فرشتے آجاتے ہیں۔

اگر بیسب کچھ حقیقت ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ حضرت عمرو بن عاص ڈلٹٹٹ کی کون سی بات قرآن وحدیث کے نصوص کے خلاف ہے جس کو بیٹ کحداور زندیق بر برا اہث کہہ کرایک صحابی رسول مُناٹیٹِٹم کی تو ہین کرتا ہے اور کفر بکتا ہے۔

رحمت کا سُنات عَلَیْم پر کیمیٹن کا گستا خانہ حملہ: خاکم بدہن! نقل کفر کفر نباشداس طحد زندیق نے حضرت عمرو بن عاص طلحی کے متعلق جو پھے کہا ہے کہ وہ شدت مرض کی وجہ سے ان سے آپے سے باہر ہوگئے تھے یعنی ان کے ہوش وحواس ٹھکا نے نہ تھے جس کی وجہ سے ان کے منہ سے قرآن وحدیث کو جھٹلا نے والی باتیں نکل گئیں۔ بیظالم جابل خودر حمت کا سُنات، فخر موجودات، سیدالسادات کی ذات اقدس کے متعلق بھی یہی تصور رکھتا ہے کہ جو پھے حضرت عمرو بن عاص طالح کے منہ سے نکلا وہی پھی آپے منہ مبارک سے نکلا اور مرض وفات میں جو حالت حضرت عمرو بن عاص طالح کی بیان کی وہی حالت آپ سُل بھی سجھتا ہے معاذ

الله شم معاذ الله. چنانچ لکھتا ہے: ''خودنی گائی کے واقعة قرطاس کونگاہ میں رکھنا مناسب ہے بخاری روایت کرتے ہیں کہ وفات سے چاردن پہلے یعنی جمعرات کے دن جب آپ بالی پیاری کی شدت تھی نبی گائی نے ارشاد فر مایا کہ کتاب لاؤ میں تمہارے لئے وہ کھودوں کہتم بھی گراہ نہ ہوتو بعض صحابہ اللہ ہیں عمر بن خطاب ڈائی بھی شامل تھے کہا کہ آپ پر مرض کی شدت کی وجہ سے البحص اور پر بیثانی کی کیفیت طاری ہے اس کے زیراثر آپ گائی بیٹر مارہے ہیں اس کے کھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔الفاظ یہ ہیں اھے۔ رسول اللہ سائی (نسخة البخاری جلد) عربی اور حاشیه می و فی بعضها اهجو رسول اللہ سائی (نسخة البخاری جلد) عربی اور حاشیه می و فی بعضها اهجو من باب الافعال یعنی اَهْجَر.

كيينن صاحب مزيدلكمتاب:

''وفات سے چار دن پہلے جب نبی عَلَیْظِ پر بیاری کی وجہ سے بحرانی کیفیت طاری ہوسکتی ہے تو کیا عمر و بن العاص رٹائٹی راس وقت جب کہ وہ عین سکرات کی حالت میں ہوں طاری نہیں ہوسکتی اور وہ الی بات نہ کہہ سکتے تھے آگر پورے ہوش وحواس میں ہوتے تو کبھی نہ کہتے''

قار کین کرام! اس ظالم کی ناپاک جسارت کو د کیھئے کہ کس بے حیائی سے آپ شائی کے سور پر جملہ آور ہور ہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک و معصوم پینمبر شائی کے متعلق بینظر بیر کھنا کہ تو بنعوذ باللہ! آپ آخری وقت آپ سے باہر ہو گئے اور آپ کے منہ مبارک سے ایسی بات نکل گئی کہ اگر آپ شائی ہور ہو تو وواس میں ہوتے تو وہ بات منہ سے نکلتی اس سے بڑھ کر کون سی گستا خی ہوگی؟ جس کا کیپٹن صاحب نے ارتکاب کیا؟ اور اس سے بڑھ کر کون ساکفر ہوگا جواس کے منہ سے نکلا؟ کیا یہی اسلام ہے کہ پینمبراسلام مرض وفات میں آپے سے باہر ہوگئے تھے؟ کیا یہی تو حید ہے کہ اللہ کے رسول شائی کے منہ

مبارک سے قرآن وحدیث کے خلاف بات سرز دہوئی؟ خدارا یہ کون سااسلام ہے اور کون سی تو حید ہے جس سے پینمبراسلام کی گستاخی کی جسارت ہوتی ہے۔

#### اهجر استفهموه كالمعنى ومطلب

كيبيُّن صاحب نے آپ مَالِيَّا كِمْ تَعْلَق جو يه تصور قائم كيا كه آپ مَالِيْا اللهُ شدت مرض کی وجہ سے آیے سے باہر ہوئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے وہ بات نکل گئی جو قر آن وحدیث کےخلاف تھی اگر آپ بدرتتی ہوش وحواس ہوتے تو پیربات نہ فرماتے اس کے اس غلط تصور کی عمارت اس برقائم ہے کہ انہوں نے حدیث بخاری کے لفظ''اھبجر" کا غلط معنی سمجھا ہے اور غلط مطلب بیان کیا اس زندیق نے اس لفظ کامعنی بہگی بہگی باتیں سمجھا حالانکہ بیمعنی ومطلب مرادنہیں ہے ۔ کیونکہ بیمعنی شان نبوت کےخلاف ہےاورقر آ ن وحدیث کی دیگرنصوص کے بھی خلاف ہے بلکہ علماء اسلام نے اس حدیث کے گئی معانی بیان فرمائے ہیں جوایک پیغیمر کی شان کے مطابق ہیں۔ چنانچہ اس لفظ کامعنی و نیا کوخیر باد کہنے اور حچبوڑ نے کا ہے چونکہ آپ مُلَّاثِیًّا نے مرض وفات میں کا غذ طلب کیااور فر مایا کہ میں ایک الیمی چیز کھے دوں تا کہتم گمراہ نہ ہوجاؤ تواس وقت جو حضرات آپ عنافیم کے پاس موجود تھان میں اختلاف ہوا حضرت عمراور بعض دیگر حضرات کی رائے تھی کہ آپ عَلَیْظُمْ تکلیف میں ہیں الہذا آپ ﷺ کومزید تکلیف نہ دی جائے ۔ان حضرات کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات تھیں جن میں بتایا گیاہے کہ دین مکمل ہو چکاہے۔ ظاہرہے جب دین مکمل ہے تو کوئی ایسی نئی اورا ہم بات نہ ہو گی جو پیغیمراسلام لکھنا جا ہتے ہیں وہ ہو گی تو تا کید ہی ہو گی کہ دین اسلام پرمضبوطی سے قائم رہناجمل کرنا وغیرہ غیرہ۔اوریہی تاکیدخود قرآن مجید میں موجود ہے اوراس کے بعد آپ عَلَیْمُ کا کُی دن تک زندہ رہنے کے باوجود کا غذ کا مطالبہ نہ کرنا بھی ان حضرات کے موقف کی تائید کرتا ہے ورنہ اگر کوئی نیا تھم ہوتا تو آپ مٹائیٹی کسی کے رو کئے سے ندر کتے بلکہ ضرور کاغذ طلب فرما کر کھتے کیونکہ ان کو اللہ تعالی کا بیتھم ﴿ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليک ﴾ تو جن حضرات کا موقف بيتھا کہ کاغذ لاکر آپ علی کے کونکلیف نہ دی جائے۔ جن میں حضرت عمر ڈاٹھ بھی شامل تھے تو انہوں نے فرمایا ﴿ حسب خاکت اب الملہ ﴾ یعنی ہمیں اللہ کی کتاب کا فی ہے اور جو تاکید آپ علی فرمانا چاہتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ گویا آپ علی فی نے حضرت عمر ٹاٹھ کی رائے کو لیند فرمایا اسی لئے خاموثی اختیار کی۔ اسی وجہ سے علاء اسلام نے بیہ بات حضرت عمر ٹاٹھ کی موافقات میں ہے شار کی ہے اور بعض دوسرے حضرات کاغذلانے کی رائے رکھتے تھے البتہ دونوں جانب چونکہ آ واز آٹھی جس کو آپ علی نے نے بیند نہ فرمایا کیونکہ مریض کی طبیعت ایسے شور و آواز کی متحمل نہیں ہوتی تو فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ تو جب آپ علی کے خرمایا کہ کاغذلاؤ میں وصیت کھی دوتو بعض حضرات نے من کر کہا ﴿ اللہ جسر است فیھمو ہ ﴾ یعنی آپ علی میں وصیت کھی دوتو بعض حضرات نے من کر کہا ﴿ اللہ جسر است فیھمو ہ ﴾ یعنی آپ علی میں وصیت کھی دوتو بعض حضرات نے من کر کہا ﴿ اللہ جسر است فیھمو ہ ﴾ یعنی آپ علی ایک سے بیا جائے دو الے تو نہیں ؟

حدیث کے لفظ کا یہ معنی بخاری شریف کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے جہاں سے کیپٹن صاحب نے بیحدیث نقل کی ہے اور اس حدیث کے علاء اسلام نے کئی اور معانی بھی بیان کئے ہیں وہ معانی بھی بخاری شریف کے حاشیہ پر لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ سب معانی وہ ہیں جو آپ شکھ کے شایان شان ہیں ﴿اھجو ﴾ کا جو معنی کیپٹن صاحب نے لیا ہے وہ اس لئے بھی غلط ہے کہ اس نقان ہیں ﴿اھجو ﴾ انفظ موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ شکھ است نے چھو لواور ظاہر ہے کہ جس شخص کے متعلق یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ مغلوب العقل ہو کر آپ سے باہر ہو چکا ہے اور بہلی بہلی با تیں کر رہا ہے تو اس سے بوچھے کا سوال ہی پیدا تہیں ہوتا کیونکہ وہ تو آپ سے باہر ہو کر کر بڑ بڑار ہا ہے اس سے خاک بوچھا جائے گا تو یہاں خاھجو ﴾ کا تو یہاں ﴿اھجو ﴾ کا تو یہاں ﴿اھجو ﴾ کا وہ عنی بن نہیں سکتا جو کیپٹن نے مراد لیا ہے۔

# کیپٹن کی دورنگی جاِل صحابہ کرام پرالزام اور دفاع

''الله کاشکر ہے کہ بخاری نے یہ بات لاکر صحابہ ﷺ کے دشمن ان سارے لوگوں کا منہ بند کردیا جو کہتے کہ عمر رفائن سب سے پہلے منکر حدیث ہیں نبی سالی آئی میں ان کی بات ماننے کی بجائے اپنی چلاتے تنے بخاری نے دکھا دیا اس موقع پر عمر رفائن کا یہ کہنا ایک علت کی وجہ سے تھا جیسے نبی شائن کے حکم پر کہ مشرکوں کا اصرار ہے کہ حجمہ بن عبداللہ لکھا جائے اور حدید ہیں کے اس صلح نامے میں محمد رسول اللہ (شائن کے اس کے علی محمد رسول اللہ (شائن کے اس کے علی محمد رسول اللہ (شائن کی کے اس کے علی موقع ہوئے محمد رسول اللہ (شائن کی کا لفظ مثانے سے انکار کر دیا عمر رفائن کی یہ دائے ان کے اور بہت سے موافقات میں سے ایک موافقات شار کی جاتی ہے۔'' فیصلہ ہے کہ جس معا ملہ میں وحی نازل نہ ہوئی ہواس میں ایسی بات ہو سکتی ہے۔''

(عذاب برزخ ص ۹ ا حاشیه ۱)

د کیھئے ایک طرف تو صحابہ کرام کا دفاع کر رہا ہے کہ وہ حدیث کو ماننے والے تھے منکر حدیث نہ تھے ان حضرات کا کاغذ نہ لانا ایبا تھا جیسا کہ حضرت علی ڈٹاٹٹ نے صلح نامہ حدید پیدیاں سے محدرسول اللہ طالبی کے مثانے سے انکار کر دیا تھا دوسری طرف صحابہ الٹاٹٹ پر

الزام لگادیا آپ علی کے متعلق بی تصور رکھتے ہیں کہ آپ علی نے شدت مرض کے زیراثر الی با تیں کیں کہ اگر ہوش وحواس درست ہوتے تو نہ کرتے یعنی بہتی بہتی بہتی با تیں۔ حالانکہ صحابہ کرام بھی کا آپ علی کی ذات بابرکات کے متعلق ایسا کوئی تصور نہ تھا کیٹن صاحب نے حضرات صحابہ کرام بھی پرجھوٹا الزام لگایا۔ اگر اس طحد کے الزام کو درست مان الیا جائے کہ آپ علی حالات سے متاثر ہوکرالی و لیی با تیں کرتے تھے تو حضور علی کی حالت ہر بات اور ہر حدیث سے اعتادا ٹھ جاتا ہے کہ شاید یہ بات بھی آپ علی نے بحرانی حالت میں فرمائی ہولہذا کیٹن صاحب کا نظریہ پنجمبر میں فرمائی ہولہذا کیٹن صاحب کا نظریہ پنجمبر میں فرمائی ہولہذا کیٹن صاحب کا نظریہ پنجمبر اسلام علی کی ہر بات سے اعتاد کو ختم کرنے والا ہے لہذا مردود ہے کتاب وسنت اورا جماع امت سے بیثابت ہے کہ آپ علی اللہ تعالی ہمیشہ مرتب سے بھی غلط بات نہیں نکی اللہ تعالی ہمیشہ کرتے تھے آپ علی کی ذبان فیض ترجمان سے بھی غلط بات نہیں نکی اللہ تعالی ہمیشہ الی باتوں سے اپنے رسول علی کی کو فاظت فرماتے ہیں۔

چنانچ مديث شن آيا ہے: عن عبد الله بن عمرو قال كنت اكتب كل شئ اسمعه من رسول الله ﷺ اريد حفظه فنهتنى قريش وقالو اتكتب كل شئ تسمعه ورسول الله على الغضب والرضا وامسكت عن الكتاب فذكرت ذالك الى رسول الله على فاوماباصبعه الى فيه فقال اكتاب فوالله نفسى بيده مايخرج منه الاحق. (ابوداوَدج ٣٣٥٨)

ترجمہ: '' حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ میں جو پھے بھی حضورا کرم ٹاٹٹؤ سے سنتا ہے کھولیا کرتا میرامقصدان کو یا دکرنا تھا تو قریش نے سروک دیااورانہوں نے کہا تو جو پچھ آپ ٹاٹٹؤ سے سنتا ہے اسے لکھ لیتا ہے حالانکہ آپ ٹاٹٹؤ انسان ہیں رضااور

ناراضگی کی حالت میں بھی باتیں فرماتے ہیں (شاید بعض باتیں ایسی ہوں جو لکھنے کے قابل نہ ہوں) تو میں لکھنے سے دکر کیا تو آپ شکھیا نہ ہوں) تو میں لکھنے سے دکر کیا تو آپ شکھیا نے ہوں) تو میں لکھنے سے دکر کیا تو آپ شکھیا نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: '' اس ذات پاک کی تتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے اس سے بجرحق کے کوئی بات نہیں نکاتی۔''

بھ فردرت یں جان ہے اسے بردی کے وی بات بیل ی۔

قار ئین کرام! حضورا کرم گالیا کتنے واضح لفظوں میں قتم کھا کر فرماتے ہیں کہ

میرے منہ سے سوائے کلمہ حق کے کوئی اور بات نہیں نکاتی لیکن کیپٹن زندیق بیعقیدہ رکھتا ہے

کہ پینمبراسلام حالت بحرانی میں چلے جاتے تھے اور بہتی بہتی با تیں کرتے تھے معاذ اللہ ثم

معاذ اللہ، اللہ کانبی گالیا ایس باتوں سے پاک اور منزہ ہے اور ان کے متعلق اس فتم کا تصور
رکھنا تنگین ترین گتا خی ہے۔اعاذ نا اللہ منه

ر سناسین ترین کتا ی ہے۔اعاذنا اللہ منه کا غذنہ دینے کی علت کیا تھی بجرانی حالت یا آپ سکا تینے کم کوآرام پہنچانا کرشتہ اوراق میں بیہ بات کیپٹن معود کے حوالہ سے گزرچی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈٹائی اور چند دیگر حضرات کا کاغذنہ دینے کا مشورہ ایک علت کی وجہ سے تعالیمن سوال ہوتا ہے کہ وہ علت کی یکپٹن تو کہتا ہے کہ آپ پر بجرانی کیفیت طاری تھی نعوذ باللہ آپ علی اللہ آپ علی مشورہ دیا ان حضرات کے کہ جن حضرات نے کاغذنہ دینے کا مشورہ دیا ان حضرات کے سامنے آپ علی اللہ آپ ما میں موت قو نہ سامنے آپ علی میں اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کا میں موت کے سامنے آپ علی میں اللہ کا آرام وسکون تھا تا کہ آپ کو تکلیف مزید نہ دی جائے۔

كيبيُّن نے سياق الموت كا ترجمه سكرات الموت كيول كيا؟

یہ بات پہلے گزر بھی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص بھاتھ نے مذکورہ بالا وصیت اس وقت فرمائی تھی جب آپ عالیہ فریب المرگ تھے یا یوں کہیئے کہ موت حیات کی مشکش

میں تھے لیکن کیپٹن صاحب نے سیاق الموت کا ترجمہ سکرات الموت کیوں کیا؟ حالانکہ سیاق الموت بھیءر بی کا لفظ ہے اورسکرات الموت بھیءر بی کا لفظ ہے۔ان کو جاہے تھا کہاس کا معنی اردوزبان میں کرتے کیونکہ وہ اردومیں ترجمہ کررہے تھے لیکن اردو کی بجائے عربی کا لفظ کیوں استعال کیا ؟ وجہ بیہ ہے کہ وہ ظالم اردوخوا ندہ حضرات کو دھو کے دینا حیاہتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رٹاٹٹؤ نے جب وصیت فر مائی اس وقت ان کوسکرات لگی ہوئی تھی وہ سکرات کی موت مررہے تھے۔اورسکرات کی وجہ سے وہ آ یے سے باہر تھے۔ان کے ہوش وحواس ٹھکانے نہ تھے اس لئے انہوں نے جو وصیت کی وہ قر آن وحدیث کی نصوص کے خلاف ہےاور نا قابل قبول ہے۔ کیونکہ ہمارے عرف میں سکرات کی موت کوخطر ناک اور زبردست تکلیف دہ سمجھا جا تا ہے حتی کہ دعا مانگی جاتی ہے کہا ےاللہ ہمیں سکرات کی موت ہے بیانا جبکہ عربی زبان میں سکرات مطلق موت کی تکلیف کو کہا جاتا ہے نہ کہ سی مخصوص قتم کی موت کوتو اس زندیق نے سیاق الموت کامعنی سکرات الموت کر کے اردوخواندہ لوگوں کو تاثر دیا کہ حضرت عمر و بن عاص ڈھاٹھ کوکو ئی خاص قتم کی موت آئی جوخطرنا کتھی جس کی وجہہ سے وہ آیے میں نہر ہے۔اورالیی ولیی باتیں کیں جن کا کوئی اعتاد نہیں ہےاسی دھوکہ کی خاطر عربی کاتر جمیر بی میں کیااردومیں نہ کیااور ساتھ ساتھ ایک جلیل القدر صحابی اور اللہ کے نبى مَثَاثِيْنِا كَى تو بين اور گستاخى بھى كر دى \_

خلاصہ بیک حضرت عمروبن عاص ر النی اور حضورا کرم تالی موت کی تکلیف کی وجہ سے آ پے سے باہر نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی ان کے منہ سے کوئی ایسی و لیی بات نگلی تھی جو قرآن وحدیث کی نصوص کے خلاف ہویا کوئی الی بات سرز دہوئی ہوکہ بحالت درسی ہوش وحواس سرز دنہ ہوتی بیسارا تصور کیپٹن مسعود کا خودساختہ وخود پر داختہ ہے او لَلْمَنْکَ مبرؤن ممایقولون .

ایک اور گستا خی: آپ ٹاپٹا کی صحح حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا بچی ہے آپ مَالِيَّا نِے فرمایا جس نے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل وصورت نہیں بناسکتا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ شیطان لعین کسی صورت میں آ یہ عَالَیْجًا کے نام پر دھو کنہیں دے سکتا لیعنی نہ تو آ پ عَلَیْئِم کی صورت بناسکتا ہے اور نہ ہی یہ کہ سکتا ہے میں نبی محدرسول الله علی مولیکن کیٹن صاحب کا خیال ہے کہ آپ علی نے بیتو فرمايا كه شيطان ميري صورت نهيس بناسكتا اوربه تونهيس فرمايا كهوه خواب ميس آ كردهو كهنبيس دے سکتا کہ میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ عَالِيْمًا ہوں یعنی ایبا وہ کرسکتا ہے چنا نچہ کیپٹن لکھتا ہے:'' دوسری بات اس حدیث میں بہ ہے کہ شیطان میری شکل وصورت اختیار نہیں کرسکتا بہ نہیں کہا گیا کہ زندگی میں نہ د کیھنے والوں کووہ خواب کے ذر دھوکہ میں نہیں ڈال سکتا اور کسی دوسری صورت کے ذر نہیں کہلواسکتا کہ میں تنہارا نبی محمد عَالِیمًا ہوں تا کہ وہ شخص جس نے نبی تالی کونہیں دیکھاہے اس کے فریب میں آجائے۔"

(پیمزاریه میلے ۱۲)

قارئین کرام! آپ نہ کورہ عبارت میں غور فرمائیں کیپٹن صاحب اپنا عقیدہ بیان کررہا ہے کہ شیطان بعد میں آ نے والے لوگوں کے پاس کسی اور صورت میں آ کر یہ کہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی محمد علی تھا ہوں تا کہ ان کودھو کہ میں مبتلا کرد مے معافہ الله شم معافہ الله شم معافہ الله عماد الله عماد الله عمورت کی محمد میں مبتلا کہ حضور اکرم علی کی عدیث کا صاف مطلب یہ ہے شیطان نہ تو آپ علی کی صورت بنا سکتا ہے اور نہ آپ کی نام پر دھو کہ دے سکتا ہے اور کیپٹن صاحب کا بہ نظریہ در حقیقت آپ علی کی کھم کھلا گتا خی اور تو ہین ہے۔

# کیپٹن عثمانی احادیث نبویہ پراعتراض بازی کرتا ہے:

احادیث صححہ میں وارد ہے کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔لیکن کیمپٹن صاحب کااس برایمان نہیں ہے۔اس حدیث براعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتاہے:''ہر ایک جانتا ہے کہ کتنوں کوجلا کررا کھ کر دیا جاتا ہے ،کسی کو درندہ ہڑپ کر جاتا ہے، اور کوئی مچیلیوں کے منہ کا نوالہ بن جاتا ہے، آخران مرنے والوں کو کیسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا؟ کیسے سوال د جواب ہوگااورکس طرح ان پرعذاب وراحت کا دور قیامت تک گزرےگا''؟ (عذاب برزخصم)

اورایک دوسرےمقام پرلکھتاہے:

''اگر کہا جائے کہ مردہ کاجسم ریزہ ریزہ ہوجائے یا آ گ اسے جلا کرخا کشر کر د ہے وجلا دیا جانے والا کا فرتو عذاب ہے نچ گیااس کے دونوں کا نوں کے درمیان گرز کیسے ماراجائے گااور عذاب کا دوراس پر کیسے گزرے گا تواللہ کی قدرت اور ﴿ان الله على كل (عذاب برزخ ص١٠) شئ قدير ﴾ كاسهارالياجا تاب-"

''اب جس کا فرکوجلا کررا کھ کر دیا جائے یا صرف اس کے جسم کے بعض گلڑوں ہی کو فن کیا گیا ہواس کو کیسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا ؟ وہ کیسے جاپ سنے گا ؟ اور کیسے اس کے کانوں کے درمیان گرز کی چوٹ لگائی جائے گی ؟اور کیا ایک کافرجس کو جلادیا گیا ہے قیامت تک اس عذاب سے بچارہے گا۔'' (عذاب برزخص١٠) مزید کھتا ہے:'' قرآن وحدیث کی اس کھلی شہادت کے بعد قیامت تک اس قبرد نیا کے مردہ پر عذاب وراحت کا دور کیسے گز رے گا کا فر گرز کی مار کے بعد کیسے چیختار ہے گا؟ کان کہاں

ہوں گے؟ جوزیارت کرنے والے مومن کا سلام سنیں اور زبان کہاں ہوگی؟ کہ جواب دے گی آئکھیں کس طرح دیکھیں گی؟ اور گھر والوں کے اعمال کس کے اوپر پیش کئے جائیں گے؟'' (عذاب برزخ ص١٦)

(عذاب برزخ ص١٦) قارئین کرام! پیهے کیپٹن صاحب کی احادیث نبویہ پراعتراض بازی اوریہ ہیں ان کے دلائل جن کی بنیاد پر وہ قرآن وحدیث کے نصوص کورد کرتا ہے افکار کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے ۔کون بتائے اس جاہل کو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ،آ سان ، پہاڑ اور دوزخ سے باتیں کی ۔ان بے جان چیز وں نے اللہ تعالیٰ کی کلام کوسنا اور جواب دیا حالا نکہ زمین و آ سان اور پتھرو پہاڑ اور دوزخ وغیرہ کے نہ کان ہیں نہ زبان اسی طرح بروز قیامت انسان کے اعضا بولیں گے گواہی دیں گے حالانکہ نبان کے کان ہیں، نبذ بان پیرجاہل قر آن کامدعی ہے کین قرآن کو نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے۔قرآن مجید کی اس آیت کو کدھر کرے گاھ انسط قنا السلسه الماذي انسطق كمل شيئ ﴾ آپخودانصاف فرمائين كه جوڅخص احاديث يراتني اعتراض بازی کرر ہاہےوہ کہاں کامسلم ہے؟ اور کیسا مومن؟ سوائے زبانی جمع خرچ کے پچھ بھی نہیں بخاری وغیرہ میں قبر کی وسعت کا ذکر ہے حتی کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ نیک آ دمی کی قبرحدنگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے تواس حدیث پراعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے:''اس زمین کے حدودار بعہ میں اس تغیر کی گنجائش کہاں؟'' (عذاب برزخ ص ۱۸) مسلم شریف کی ایک حدیث پراعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے:

'' نبی سکی این مین کانی خاروں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ سکی کا خجر بھا گا آپ سکی کانی سے دریافت فرمایا کہ بیقبریں کن لوگوں کی ہیں؟ بتایا گیا کہ مشرکوں کی۔اس حدیث سے بیز تیجہ نکالا جاتا ہے ان مشرکوں بران کی انہی دنیاوی قبروں میں عذاب ہور ہاتھا وہ چیخ و پکار کرر ہے تھے۔اسی شور کی وجہ سے نچر بد کا تھا کتنے نچر گھوڑ سے اور گدھے آج بھی قبرستانوں میں چرتے پھرتے رہتے ہیںا یک نہیں بھا گتا۔'' (عذاب برزخ ص ۱۸) و کھنے کس دریدہ دنی سے بیرظالم آپ ٹائیٹر کے فرمان کو جھٹلار ہاہے اس کو معلوم ہونا جا ہے کہ بعض اوقات آ دمی کسی خیال میں ایسامحو ہوتا ہے کہ کسی واقعہ کے قریب سے گزر جاتا ہے۔لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور پوچھنے پر لاعلمی کا اظہار کرتا ہے۔اسی طرح جانور بھی اپنے چرنے پھرنے میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ عذاب قبر کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا اور بعض اوقات دھیان ہو بھی جاتا ہے چنانچدامام ابن تیمیہ میسات کے دور میں جس گھوڑے کا پیشاب بند ہوجا تا تولوگ اس کوایک مخصوص قبر کے پاس لے جاتے تو گھوڑے کا پییثاب جاری ہو جاتا تھااور گھوڑ اٹھیک ہوجا تا تھاتو لوگوں کی اس قبروالے کے ساتھ عقیدت ہوگئ اوراس کو بڑی شخصیت سمجھنے لگے کہاس کی قبر کے پاس بیار گھوڑ نے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو امام ابن تیمیہ نے تحقیق فرمائی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک رافضی کی قبر ہے اور سبّ صحابہ کرام کی وجہ ہے اس قبر کوعذاب ہور ہاہے اور بیار گھوڑے کو جب اس قبر کے یاس لا یا جا تا تو گھوڑاعذاب کی وجہ سے اتناڈ رتا ہے کہاس کا پیشاب نکل جا تااور پیشاب کی بندش کی تکلیف دور ہو جاتی تھی اورلوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ سی نیک آ دمی کی قبر ہے اور پیر بات بھی کمخوظ خاطر رہے کہ فسق وفجو راور شرک و کفر کا دور دورہ ہے جن کوقبروں میں اکثر عذاب

د کیھئے! جن لوگوں کے گھر گاڑی کی لائن کے قریب ہیں ان کے کان گاڑی چلنے
کی آ واز سہہ چکے ہیں چنانچہان کی نیند خراب نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی اور ان کا مہمان بن
جائے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے اور نیند بھی خراب ہوجاتی ہے۔ نیز پیغیبراسلام سکا گیا گھاگھ کی پچی
با توں کو اس قتم کے وساوس کے ذر رد کرنا پر لے درجے کی دین دشمنی اور ایمان سوزی ہے

ہوتار ہتا ہےنو ہرروز عذاب دیکھتے دیکھتے جانورسہہ چکے ہیںاس لئے بھا گئے نہیں

تر ذی شریف کی ایک حدیث پراعتراض بازی کرتے ہوئے کیپٹن لکھتا ہے:

''روایت کے آخر حصہ میں ہے کہ فجار اور کفار پرستر از دھے مسلط کر دیے جاتے ہیں جواس کوڈ سے اور جھنجموڑ تے رہتے ہیں اور ایسے زہر یلے ہیں کہ اگران میں سے ایک زمین میں چونک مارد بوق قیامت تک زمین پر پچھ بھی نہ اگے گا اب دیکھئے کہ اس زمین میں کتنے فاجروں اور کا فروں کی قبریں موجود ہیں اور ان کے از دھے ہوں گے جومردہ کو برابرڈ سے اور جھنجموڑ تے رہتے ہوں گے پھنکار مارنا تو معمولی بات ہے پھر بھی زمین پرسنرہ اگتا ہے اور درخت بھی ۔معلوم ہوا کہ اس روایت کی روسے تو اس زمین میں بیر معاملہ نہیں ہو سکتا کہیں اور ہوگا''

الناہے اور در حق بی ۔ صوم ہوا لہ ال روایت ی روسے وال رین یں یہ معاملہ یں ہو سکت البیں اور ہوگا''

دیکھے کس بے حیائی اور بے شرمی ہے آپ گائی کی حدیث پراعتراض بازی کر کے اس کو کمزور بنایا جارہا ہے اور عام لوگوں کو اس سے بیزار بلکہ متنظر بنارہا ہے اللہ کے نبی کے اس کو کمزور بنایا جارہا ہے اور عام لوگوں کو اس سے بیزار بلکہ متنظر بنارہا ہے اللہ کے نبی کوئی آز دھاز مین پر چھونک مارد بو آز دھے مسلط بیں اور اس کو ڈستے ہیں ۔ اگر بالفرض کوئی آز دھاز مین پر چھونک مارد بو آز مین سبزہ اُگانے کے قابل نہ رہے گی ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زہر یلے از دھے صرف اور صرف مرد بے پر مسلط ہوتے ہیں اس کو ڈستے ہیں دو زمین پر چھونک نہیں مارتے اور نہ ان کو زمین پر چھنکار نے کا حکم ہے ۔ ہاں! وہ اسے زہر یلے ہیں کہ اگر وہ زمین پر چھونک ماردیں تو زمین کی گئی اگانے کے قابل نہ در ہے گ

چونکہ کیپٹن نے ازخود میہ طے کرلیا ہے کہ وہ زمین پر پھونک مارتے ہیں اور سبزہ بھی اُگر رہا ہے تو اعتراض بازی شروع کر دی حالانکہآپ علیا ہے نے میتو نہیں فرمایا کہ وہ زمین پر پھونک مارتے ہیں بلکہ آپ علیہ آپ علیہ آپ کا مقصد تو ہیہ ہے کہ وہ شخت زہر میلے ہیں اور ان کی زہر کا اثر صرف اور صرف مردے تک رہتا ہے۔اگر ان کی زہر کا اثر زمین پر پڑجائے تو وہ بھیتی کے قابل ندر ہے گی۔ لیکن ان کی زہر کا اثر مردے تک رہتا ہے۔ا

کیمیٹی صاحب سے ایک سوال: کیمیٹن صاحب کے اقتباس کے آخری عکو سے پر ذرا توجہ فرمائے کھتا ہے: "معلوم ہوا کہ اس روایت کی روسے تواس زمین میں یہ معاملہ نہیں ہوسکتا کہیں اور ہوگا"

کیبیٹن صاحب بوری امت مسلمہ کوکا فرکہ تاہے: گزشتہ صفحات میں سہ بات باحوالہ گزر چی ہے کہ کیبٹن صاحب کے نزدیک اصل دین اسلام پہلی صدی تک محدود رہا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سبا یہودی کا دین ، دین اتحادی دنیا میں رائج ہوا۔ چنانچ دوسری صدی سے لے کرآج تک جودین موجود ہے وہ بندوں کا ایجاد کردہ ہے ۔ قرآن وصدیث کے دین سے بالکل الگ یکسر ممتازدین بندگی کے بجائے دین فدائی۔

( د مکھئے ایمان ، تو حید خالص ۵۵ )

(نوٹ:اس رسالہ پہلانام توحید خالص دوسرانام ایمان خالص ہے) -

اس کے علاوہ بھی کیپٹن صاحب اینے رسالوں میں بکٹرت فتوی بازی کر کے

امت مسلمہ کواور جمہور علاء اسلام کو کافر اور مشرک کہتا ہے مثلا صحابہ، تا بعین ، تع تا بعین اور تمام اہل السنّت والجماعت بیع قدہ در گھتے ہیں کہ جب آ دمی دنیا سے رخصت ہوجا تا ہے اور عالم قبر میں جا پہنچتا ہے قبر میں اس کے مردہ جسم کی طرف روح کا اعادہ ہوتا ہے۔ جس کی علم قبر میں جا پہنچتا ہے قبر میں اس کے مردہ جسم کی طرف روح کا اعادہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ کمیرین کے سوالات کو سنتا سمجھتا ہے اور جواب دیتا ہے پھر قبر کی کارروائی کیلئے روح کا جسد کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور وہ دکھ سکھ کو محسوں کرتا ہے۔ چونکہ بیساری کارروائی پس پردہ ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اسی لئے قبر کو برزخ بھی کہددیا جاتا ہے لیکن کیپٹن صاحب اعادہ روح ، تعلق روح اور دنیاوی جسد کی جز اوسز امیں شرکت کوشرک و کفر کہتا ہے چنا نچ کھتا ہے ۔ " جس طرح عذا ب قبر کا انکاری بہر حال ایما ندار نہیں ہے۔ اسی طرح جو بیعقیدہ رکھے کہ اسی د نیاوی قبر کے مردہ میں روح واپس آ جاتی ہے اسی کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے سوال وجواب ہوتا ہے اور اب اس پر قیا مت تک د نیاوی قبر کے اندر عذا ب یا راحت کا دور گرز تا رہے گاوہ بھی ایمان سے خالی ہے۔ "

مزیدلکھتا ہے: امام احمد بن حنبل ، ابن تیب ، ابن تیم ، ابن کثیر ایک جم غفیر ہے جومر دہ جسم میں قیامت ہے میں قیامت سے پہلے روح کے واپس آ جانے کا قائل اور اسی دنیاوی قبر میں قیامت تک مردہ پر عذاب یاراحت کے سارے حالات کے گزرنے کا اقراری ہے۔ یہ دونوں عقیدے جو قرآن اور حدیث کی تصدیق یا تکذیب کرتے ہیں ایک نہیں ۔ ان میں زمین وآسان کی دوری اور ایمان و کفر کا فرق ہے۔ ایک کا مانے والا بہر حال دوسرے کا کا فرہے۔ ''

(عذاب برزخ ص٢٦)

د کیھئے! کیپٹن صاحب عذاب قبر بصورت اعادہ تعلق روح کے قائلین کو کافر بنار ہا ہے۔اسی طرح جومسلمان دنیاوالے جسد کوقبر کی جزاوسزا میں شریک سجھتے ہیں اوراسی زمین والی قبر میں حساب و کتاب کے قائل ہیں۔ان کو بھی کا فربنا تا ہے حالانکہ قرآن وحدیث کی روشنی میں تمام صحابہ کرام اور خیرالقرون اور پوری امت مسلمہ اس عقیدہ صححہ پر قائم ودائم چلی آرہی ہے۔لیکن میلحدان عقائد کے عاملین پرشرک و کفر کی فتوی بازی کرتا ہے۔

اسی طرح پوری امت آپ تالیم کی حیات قبر اور سماع صلوة و سلام عند الفقیر الشویف کی قائل چلی آرہی ہے اور اس پراجماع امت ہے۔ لیکن یوزندیق ان کو بھی کا فراور مشرک بنا تا ہے۔ پوری امت مسلمہ فی الجملہ ساع موتی کی قائل چلی آرہی ہے۔ اگر چر تفصیلات و جزئیات میں اختلاف ہے لیکن فی الجملہ سب مسلمان ساع موتی کے قائل چلی آرہے ہیں اور آپ تالیم قائلین کے ساع میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے لیکن بین المحالم قائلین ساع موتی پرفتوی بازی کر کے ان کوکا فراور مشرک بتا تا ہے۔

جمہور امت مسلمہ قرآنی تعویذات کو جائز قرار دیتی ہے۔ اسی طرح جمہور علماء توسل بالا نبیاء والصالحین کے قائل ہیں کین کینٹن اس کوبھی شرک و کفر بتا تا ہے۔ جمہور علماء امت کے نزدیک معلمین ، مدرسین اور آئمہ مساجد کی شخواہ جائز ہے کین کینٹن صاحب اس کو دین فروثی کہتے ہیں۔ الغرض عہداول سے لے کرآج تک کوئی ایسامسلمان نہیں گزراجس کو بے زندیق سی نہیں دجہ سے کا فرمشرک اور دین فروش نہ کہتا ہو۔

کیمیٹی صاحب سے ایک سوال: جب کیمٹی صاحب کن دیک کوئی مسلمان اس زمینی قبر میں عذاب بصورت اعادہ و تعلق روح کے قائل ہونے کی وجہ سے کا فر ہے کوئی دنیاوی جسد کے عذاب قبر میں شریک ہونے کی وجہ سے کا فر ہے ، کوئی حیات النبی ساٹھ اور ساع النبی ساٹھ کے قائل ہونے کی وجہ سے کا فر ہے ، کوئی توسل کی وجہ سے کا فر ہے ، کوئی توسل کی وجہ سے کا فر ہے ، کوئی ساع موتی کی وجہ سے کا فر ہے ۔ کوئی ساع موتی کی وجہ سے کا فر ہے ۔ کوئی ساع موتی کی وجہ سے کا فر ہے ۔ کوئی ساع موتی کی وجہ سے کا فر ہے ۔

تو ہمیں بتایا جائے کہ کون شخص ہے جواس کی تکفیری زبان سے محفوظ رہا ہے اور کون ہے جواس کی تکفیری زبان سے محفوظ رہا ہے اور کون ہے جواس کی فتوی بازی سے نئج گیا ہو۔اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں کوئی ایک شخص ایسانہیں ہے جو ان تمام عقائد کا یا بعض کا قائل نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب پوری امت کو کا فربنا تا ہے اور کسی ایک شخص کی بھی نشاند ہی نہیں کرسکتا جس کو وہ برغم خویش مسلمان سجھتا ہو۔

كيبين صاحب البخ اسلام اور قرآن كى سند بيان كرے:

جب کیپٹن صاحب کے نز دیک کوئی مسلمان دنیا میں نہیں عہداول سے لے کر آج تک کے سب لوگ عقائد فاسدہ کی وجہ سے کا فر ومشرک چلے آ رہے ہیں تو کیپٹن صاحب کے پاس اسلام اور قر آن کن ذرائع سے پہنچا۔اگر کیپٹن صاحب کے پاس قر آن وحدیث اور دین اسلام انہیں لوگوں کے ہاتھوں سے پہنچا جن کو وہ خود کا فر کہتا ہے تو اس قرآن اوراسلام پر کیااعتاد ہے۔جو کفار کے ذر ان تک پہنچا کیٹین صاحب اینے اسلام اور قر آن کی سند بیان کرے اور اپنی سند کو آپ ٹائٹی کٹ پہنچائے سند صحیح اور متصل ہو در میان میں کوئی راوی جھوٹا نہ ہو کیونکہ کیپٹن صاحب چودھویں صدی کا آ دمی ہے اس نے حضور ﷺ کاز ماننہیں پایانہ ہیاں نے خیرالقرون کاز مانہ پایانہ ہی ائمہار بعہ کا دورد یکھانہ ہی صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث کے موقفین کا زمانہ پایا، نہ ہی اساءرجال،مثلا علامہ ذہبی میشکۃ اور حافظ ابن حجر مُحِينة وغيره سے اس کی ملاقات ثابت ہے۔اس نے توشاہ ولی اللہ مُحَیناتہ کے خاندان کا زمانہ بھی نہیں پایاس نے دیوبندی ، بریلوی اور غیرمقلدین کے بڑے علاء سے بھی ملا قات نہیں کی اور باتیں ان سب کی کرتا ہے، کبھی حضورا کرم مَثَاثِیْمُ کی بمبھی خیرالقرون کے صحابہ، تا بعین اور تبع تا بعین کی تبھی بخاری،مسلم وغیرہ محدثین کی بھی ابن حجر میشاہ علامہ ذہبی ٹیشنٹ وغیرہ کی بھی شاہ ولی اللہ ٹیشنا کے خاندان کی ۔اب بیہ ہتا پئے ان لوگوں کی

باتیں آپ تک کیسے پنچیں اور کن ذرائع سے پنچیں آخر کسی نے اس کو ہتایا ہوگا کہ یہ فلاں کی بات ہے، اور یہ فلاں کی بات ہے، الہذا ہمیں ہتائے کہ کس نے اس کو کہا، کہ یہ فلاں فلاں کی بات ہے، الہذا ہمیں ہتائے کہ کس نے اس کو کہا، کہ یہ فلاں فلاں کی باتیں ہیں۔ کیسٹن صاحب اپنے علم کی سند بیان کرے ۔ ان شاء اللہ بندہ عاجز آپ کو بتادے گا کہ کیسٹن صاحب کے پاس معلومات پنجیا نے والا خود کا فراور مشرک ہے کیونکہ اس کے پاس معلومات پنجیا نے والا یقیناً اعادہ روح اور تعلق روح حیات النبی ساع النبی سائے موتی ، یا توسل بالصالحین کا قائل ہوگایا تعویذات قرآنیہ کا فرہوگا۔ ہمرحال ایسا ہوگا کہ کیسٹن صاحب کے نزدیک کا فرہوگا۔

شاید کیپٹن صاحب پر کھے کہ میرے اسلام وقر آن کی کوئی سندنہیں ہے۔ میں نے براہ راست کتابوں کودیکی کرعلم حاصل کیا ہےتو سوال بیہ ہے کہوہ کتابیں کن ذرائع ہے کیپٹن صاحب کی پاس پنچیں ہیں ۔ کیپٹن صاحب کوئس نے بتایا ہے کہ بہ بخاری ہے، پامسلم ہے، یہ تر ندی ہے، پیفلاں کی لکھی ہوئی کتاب ہے،اور پیفلاں کی کھی ہوئی کتاب ہے۔جولوگ مصنفین کتب کے دور سے آج تک ہمیں پہ کہتے چلے آ رہے ہیں وہ بھی تو کیپٹن صاحب کے نز دیک کا فرہیں ۔ شاید کیپٹن صاحب بیہ کے کہ خودان کتابوں پر ککھا ہوا ہے کہ بیفلاں کی کتاب ہےاور پیفلاں کی ہے۔توسوال پیہے کہ کیپٹن صاحب کے پاس کیا دلیل ہے کہ بیہ کھا ہوا واقعی صحیح اور درست ہے؟ کیونکہ کتابوں کو چھاپنے والے ان پر نام ککھنے والے بھی تو یہی لوگ ہیں جو کیپٹن صاحب کے نز دیک کافر ہیں یا پھر مجہول ہیں اور مجہول لوگوں کی روایت تو حجت نہیں لکھنے والوں نے تو تو رات ،انجیل اورز بور پربھی لکھے دیا ہے کہ بہاللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں تو کیا صرف لکھا ہوا دیکھ کر کیپٹن صاحب تصدیق کر دیں گے کہ موجودہ تورات، انجیل، زبورالله تعالی کتابیں ہیں؟ للہذا کیپٹن صاحب اپنی علم کی سندییان کرے کہ ان کوکن ذرائع ہے قرآن واسلام پہنچا۔ تا کہ معلوم ہو کہاس تک قرآن واسلام پہنچانے والے کا فرومشرک تو نہیں مجہول راوی تو نہیں۔

یقین جانیے !اپ علم اور کتابوں کی سند نہ تو کیپٹن بیان کرسکتا ہے اور نہ کوئی اس کا مانے والا اگر بہلوگ اپ علم اور کتابوں کے متعلق نہیں بتا سکتے کہ وہ ان تک کن ذرائع سے کپٹی ہیں تو ظاہر ہے کہ مجمول ذرائع سے ان تک علم اور کتابیں پہٹی بیں جب راوی مجمول ہوں تو روایت نا قابل قبول ہوتی ہے۔ لہذا کیپٹن صاحب اور ان کے مانے والوں کے پاس جو کچھ عقا کدومسائل ہیں ان کے راوی مجمول ہیں اور ان کے سب نظریات مردود ہیں۔ اگر اپنی کتابوں اور علم کی سند بیان کریں تو بجا طور پر راوی تو معلوم ہوجا کیں گے لیکن وہ کیپٹن صاحب کے زدیک کافر ومشرک ہوں گے۔ کیونکہ وہ جو بھی ہوں گے اسی زمین والی قبر کی جزاوسزا کے قائل ہوں گے حیات النبی علیہ اور ساع النبی علیہ کے قائل ہو نگے جن کوخود کو بیٹن صاحب کا فر ومشرک کہتا ہے ۔ لہذا کافروں اور مشرکوں کے ذر سے جوعلم اور کیپٹن صاحب کا فر ومشرک کہتا ہے۔ لہذا کافروں اور مشرکوں کے ذر سے جوعلم اور کتابیں کیپٹن صاحب کا فر ومشرک کہتا ہے۔ لہذا کافروں اور مشرکوں سے در کیپٹن صاحب کے پاس پہنچیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

ایک قدم مزید آگے: یہ فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب کیپٹن صاحب کو مانے والے بتائیں گے کہ ان تک جو اسلام، قرآن کتابیں پہنچیں ہیں۔ وہ معلوم ذرائع سے آئی ہیں یا مجہول سے۔ اگر معلوم ذرائع سے آئی ہیں تو وہ ذرائع مسلم ہیں، یا غیر مسلم ؟ لیکن بندہ عاجز کیپٹن صاحب اور ان کے مانے والوں سے ایک اور سوال کرتا ہے کہ حدیث کی جتنی کتابیں موجود ہیں ان میں زمین والی قبر کی جز اوسزا ثابت کی گئی ہے۔

انہیں کتابوں میں قبر میںاعادہ روح تعلق اور دنیا والے جسد کی جزاوسزا حیات النبی طَالِیْظُ ساع النبی طَالِیْظُ کی حدیثیں موجود ہیں انہی حدیث کی کتابوں میں توسل کا مسلہ بھی لکھا ہوا ہے اور دینی کا موں پر معاوضہ لینے دینے کا ذکر بھی موجود ہے اور سماع موتی کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔

جب کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک بید عقائد شرکیہ وکفریہ ہیں تو جن کتابوں میں کفر بیداور شرکیہ نظریات کوشامل بلکہ ثابت کیا گیا ہوان کتابوں پر کیااعتاد کیا جا سکتا ہے۔ اور الی کتابوں سے دلائل پیش کرنا کہاں کی دیانت اور کہاں کی امانت ہے اور پھران کتابوں کے مؤلفین بھی انہیں نظریات کے حامل تھے۔ کیونکہ ان حضرات نے انہیں نظریات کو حدیثوں سے ثابت کیا ہے۔ اور عذاب قبر، حیات النبی عظائی اور سماع موتی کے عنوان اور ابواب قائم کئے ہیں۔ تو سوال بیہ ہے کہ جولوگ انہیں عقائد ونظریات کے حامل ہیں وہ کیپٹن صاحب کے نزدیک کا فر اور مشرک ہیں لہذا ایسے لوگوں کی کتابوں سے حوالے دینا شبوت میش کرنا اور ان کی جع کی ہوئی حدیثوں کو پیش کرنا جن کو کا فر ومشرک بنایا ہے سوائے دھوکے کیچھ بھی نہیں بلکہ کمال درجہ کی بددیا تی ہے اور پر لے درجہ کی ناانصافی ہے

پھر ایک قدم مزید آگے: یہ تو آپ نے معلوم کر لیا کہ کیپٹن صاحب تک کتب حدیث پہنچانے والے یا مجہول ہیں، یا پھر کافر ومشرک ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کتب حدیث پہنچانے والے یا مجہول ہیں، یا پھر کافر ومشرک ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کتب حدیث کے موافقین سب کے سب اہل السنّت والجماعت کے امام اور مقتدا ہیں ان کے تمام عقا کد ونظریات اہل السنّت والجماعت والے ہیں لہذا بخاری ومسلم سمیت تمام محدثین بھی کیپٹن صاحب کے فتو کی زدمیں ہیں۔ کیونکہ وہ اس زمین والی قبر میں دنیاوی جسد کی جزاوسزا کے قائل ہیں۔ نیز اعادہ روح اور تعلق روح اور حق کہ ساع موتی کے بھی قائل ہیں۔ اس لئے تو کیپٹن صاحب اپنے فتو کی زدسے ان کو بچانے کے لئے ان کی بیان کردہ حدیثوں کی تاویل کرتا ہے ، کبھی حدیث قرع نعال کی تاویل کرتا ہے ، کبھی

حدیث قلیب بدر کی تاویل کرتا ہے، بھی حدیث کلام السمیۃ علی الجنازہ کی تاویل کرتا ہے۔ اور بھی مسلم کی حدیث عروبن عاص ڈاٹنٹ کی تاویل کرتا ہے۔ تا کہ بدلوگ میر ب فقوے کی زوسے نئے جائیں۔ کیپٹن صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ جس طرح امام احمد بن حنبل میں پہلے پر تو نے فتوی بازی کی ہے۔ اسی طرح تیرا فتوی بخاری و مسلم سمیت تمام محدثین پر چہاں ہوتا ہے کیونکہ حیات قبر اور ساع موتی کی تمام حدیثیں انہیں محدثین کرام نے تو بیان کی ہیں۔ لہذا کیپٹن صاحب نے فتوی کی گولی سے کوئی بھی محدثین نہیں نئے ہیں بلکہ وہ سب کے سب اس ظالم زند لتی کے فتوے کی روسے مشرک ہیں۔

وہ سب کے سب اس ظالم زند ایق کے فتو ہے گی روسے مشرک ہیں۔

لیکن میں تو ریم عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ یمپٹن صاحب کے فتوی کی پرواز اس سے بھی
بلند ہے۔ ویکھئے بخاری ومسلم وغیرہ نے جن راویان حدیث سے حدیث حاصل کی ہے ان

کے نام، نسب،عدالت، ثقامت اور مسلک ومشرب سب کتابوں میں محفوظ ہے۔ یقین
جانئے ان روایان حدیث کی تعداد لا کھوں تک پہنچتی ہے لیکن ان لا کھوں بلکہ کروڑوں
انسانوں میں سے کوئی ایک راوی الیانہیں ہے جو کیپٹن صاحب کا ہم عقیدہ ہو، ہم مذہب ہو
اور ہم خیال ہو، کیونکہ بیراویان حدیث کی اکثریت الحمد للدائل السنّت والجماعت کی ہے حتی
کہ امام مسلم بُوشید نے تو اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں لکھ دیا ہے کہ حدیث ان راویوں کی

بیسارے راویان حدیث ،حیات قبر،عذاب قبر،ساع موتی ،حیات الانبیاء وغیره عقائد ونظریات کے قائل ہیں۔جوعقائد اہل السنّت والجماعت کے ہیں وہی ان رواۃ حدیث کے ہیں جن پر کیپٹن صاحب شرک و کفر کا فتوی لگا چکے ہیں لہذا جن کو کا فرومشرک بنایا جاتا ہے ان کی روایت کردہ حدیثوں پر کیا اعتاد رہا؟ کیا کیپٹن کے نزدیک حدیث کا راوی اگر کا فرومشرک ہوتو وہ روایت قابل قبول ہو کتی ہے؟ کیپٹن صاحب تو بعض حدیثوں کواس

لکھی جائے جواہل السنة والجماعة کے ہیں۔

لئے بھی روکر دیتا ہے کہ اس کا راوی زاذان ہے اور وہ شیعہ ہے کیوں جناب! شیعہ کی روایت کردہ حدیث کیسے صحح اور قابل قبول روایت کردہ حدیث کیسے صحح اور قابل قبول بن جاتی ہے۔ جبکہ بیالیک حقیقت ہے تو کیپٹن کوکسی کتاب اور کسی حدیث سے دلیل پکڑنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ کتابیں ان محدثین کی کسی ہوئی ہیں جواسی قبر میں دنیاوی جسد کی جزا وسزا کے قائل ہیں اعادہ و تعلق روح کے قائل ہیں اور ساع موتی کے قائل ہیں تعجب ہے جو شخص علاء اسلام کو طعنہ دیتا ہے کہ تم شیعہ کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے استدلال کرتے ہووہ خود کا فروں اور مشرکوں کی حدیثوں سے استدلال کرتا ہے۔

ے شرم ان کو مگر نہیں آتی

چند قدم اورآ گے....

الیپٹن صاحب کا فتوی صرف راویان حدیث تک محدود نہیں ہے بلکہ اس ظالم کے ظالمانہ فتو ہے سے تو صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کیونکہ قلیب بدر کی حدیث کے ابتدائی راوی تو صحابہ کرام ہیں۔ مثلاً حضرت عمر ولٹائٹا ورابن عمر ولٹائٹا وہ تو سب ساع موتی کے قائل ہیں اسی طرح حدیث قرع نعال کے روای حضرت ابوسعید خدری ولٹائٹا ساع موتی کے قائل ہیں اور حضرت عمرو بن عاص ولٹائٹا انس میت کے قائل ہیں اور سیدہ عاکشہ صدیقہ ولٹائٹا اس میت کے قائل میں اور سیدہ عاکشہ صدیقہ ولٹائٹا ور میں ما کہ کرام ہالے مردہ جسد کے عائل ہیں۔

ظاہر ہے کہ کیپٹن صاحب کے اس فتو ہے سے تو حضرات صحابہ کرام ﷺ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ حقیقت ہے ہے کہ اعادہ روح کی حدیثیں عذاب قبر یعنی حیات قبر کی حدیثیں دراصل اس زمین والی قبر میں عذاب میت کی حدیثیں قرع نعال اور قلیب بدر کی حدیثیں دراصل

بیان تو آپ سُلَالِیمُ نے فرمائی ہیں

اس ظالم کی فتوی بازی سے اللہ تعالیٰ کےمعصوم پیغیبر کیسےمحفوظ رہ سکتے ہیں العیاذ باللہ اور بیا یک حقیقت ہے کہ اس زندیق کے زندیقا نہ فتوے بازی ہے کسی صدی کا کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے خواہ وہ محدث ہو، یامفسر،مجہزد ہو، یا فقیہ،متکلم ہویااصولی مقلد ہو، یا غير مقلد حنی هو، ياحنبلي، شافعي ، يا ماكلي، چشتي ، يا قادري، نقشبندي ، يا سهروردي صوفي هو، يا محقق صحابی ہو، تابعی و تبع تابعی ،عربی ہو، یا عجمی الغرض نبی ورسول کیوں نہ ہوں پیرظالم تو بیہ نعوذ باللَّدسب کو کا فر ومشرک کہتا ہے اور پھرا لیسے عقا کدونظریات کی وجہ سے فتوی بازی کرتا ہے کہ جوقر آن وحدیث سے ثابت شدہ اور جملہ اہل اسلام کےمسلمہ مصدقہ ہیں جن پر امت محمریہ ٹاٹیا گا اجماع وا تفاق ہے۔اب ظاہر ہے کہاس قسم کےعقا کد ونظریات کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو خارج از اسلام کہنا ایک یہودی سازش ہے اور انگریزوں کی ایک حال ہے کہ اسلام اور قرآن کے نام پرمسلمانوں کے عقائد کوخراب کیا جائے اور قرآن وحدیث کی تعلیمات کومسخ کیا جائے اور دین کے نام پر بے دینی اور توحید کے نام پرالحاد وزندقہ کو عام کیا جائے اور د ن اسلام نے اپنے اس نایاک عزائم کی تنکیل کیلئے کیپٹن مسعودالدین عثانی اوراس کے ہم خیال لوگوں کوخوب استعال کیا ہے کیکن

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن چھوکلوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تعجب ہے کہ پوری امت مسلمہ پرفتوی بازی کرنے والا اور قر آن وحدیث کو بے اعتباد بنانے والا اپنے آپ کواسلام کاٹھیکیدار ، تو حید کاعلمبر دارا ورقر آن کا عامل کہتا ہے۔

کار شیطان میکند نامش ولی گر ولی انبیست، لعنت بر ولی اگر ایسام قر آن اور اگرایسے لوگ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور تو حید کے علمبر دار ہیں تو اسلام قر آن اور تو حید کاللہ وارث ہے۔

گربه میر وسگ وزیر وموش را دیوان کنند این چنیں ارکان دولت ملک ویران کنند .

## کیبین کا فروں کےحوالہ جات

#### دے کررواۃ حدیث پرجرح کرتاہے

قرآن کریم کی آیات کثیرہ اور احادیث متواترہ سے عذاب قبر لیعنی حیات قبر ثابت ہے اس طرح حیات ثابت ہے اور زمینی قبروں میں دنیا والے جسد کی جزا وسزا ثابت ہے اس طرح حیات الانبیاء میلیہ ساع الانبیاء میلیہ وغیرہ عقائد کتاب وسنت سے ثابت شدہ حقائق ہیں جن کا کیپٹن صاحب منکر ہے چنا نچوالی آیات واحادیث کی بھی تو ناروا تاولیں کرتا ہے اور بھی ان کے راویوں پرمحد ثین کی جرح نقل کر کے ان کوضعیف اور موضوع بنانے کی سعی ناتمام کرتا ہے، مثلا کیپٹن صاحب اپنے ایک رسالہ ' تعویذ ات اور شرک ص ۲' پر لکھتا ہے: ''امام احمد میں مثلا کیپٹن صاحب اپنے ایک رسالہ ' تعویذ ات اور شرک ص ۲' پر لکھتا ہے: ''امام احمد میں میں کہتے ہیں کہ عمر و بن شعیب میں کیوالیہ کی روایت جمت نہیں ہے'

اب اس جاہل سے کون پو چھے ار نے ظالم! تو نے ہی تو اپنے رسائل میں جا بجا
امام احمد بن خنبل رئیسنیہ کو کا فرمشرک اور شیطان کے وار کی تاب ندلا نے والا کہا ہے اور جب
ضرورت بڑتی ہے تو الیشے شخص کا حوالہ دے دیتا ہے کہ امام احمد رئیسنیہ کہتے ہیں کہ عمرو بن
شعیب رئیسنیہ کی حدیث جمت نہیں ہے۔ ارے بتا! تیر نزدیک امام احمد بن حنبل رئیسنیہ کی
جرح جمت ہے؟ کیا تو اس کو مسلمان سمجھتا ہے؟ تو جب اس کو کا فرکہتا ہے تو تجھے اس کی بات
اپنی تائید میں لانے کا کیا حق؟ کیا تو کا فروں کی جرح کو معتبر جانتا ہے۔ شاید تو مجبور ہوجا تا
ہے اور بوقت مجبوری خزیر وغیرہ حرام کھانے کی تجھے گئے ائش مل جاتی ہے۔

دوسری مثال : حافظ ابن جرعسقلانی ایست کی ہے کہ بدام ابن جر ایست اہل السنت

والجماعت کے بہت بڑے عالم،محدث اور بخاری شریف کے شارح ہیں اور اساءالر جال کی ا کثر کتابیں انہی کی تالیف شدہ ہیں جن کے اکثر حوالے کیپٹن صاحب اپنے مسائل میں دیتا ہے۔ ان کے تمام عقائد ونظریات اہل السنّت والجماعت والے ہیں ۔علامہ ابن حجر عسقلانی عِینیہ حیات النبی مَثَاثِیمٌ کے اتنے قائل ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب المطالب العاليه ميں ايك باب اس نام سے قائم كيا ہے ﴿ باب حيات النبي مَالَيْنِمُ في قبره ﴾ اور اس کے تحت حیات الانبیا کی حدیثیں جمع فرمائی ہیں اورانہیں ابن حجر رئیسۃ نے اپنی کتاب فتح البارى في شرح البخاري مين ﴿حديث من صلى على عندقبرى سمعته ﴾ كوحديث جید لیعنی کھری حدیث فرمایا ہے اور یہی ابن حجر ٹیٹنڈ قبر میں اعادہ روح اور تعلق روح کے قائل ہیں اور وہ اس زمینی قبر میں عذاب وراحت میت کے قائل ہیں ۔ان کی فتح الباری اور دیگر کتابوں کامطالعہ فرمائیۓ جبکہ کیبٹن صاحبا پسے نظریات کے قائلین کومشرک اور کا فرکہتا ہےابا یک شخص کونظریاتی وجہ سے کا فرمشرک بنانا پھراس کی کتابوں کےحوالہ جات نقل کرنا کہاں کی تو حیداور کہاں کی ایمانداری ہے؟ بہتو سراسر دھوکہاور خیانت ہے۔لیکن کیپٹن صاحب مجبوری کے تحت ایسے کر گزرتے ہیں ایک تخص پر فتوے بھی لگا تار ہتا ہے اوراس کی کتابوں اور باتوں سے استدلال بھی کرتے رہتے ہیں۔

قارئین کرام! بندہ عاجز نے صرف یہ دوشخصیات بطور نمونہ کے پیش کی ہیں۔ ورنہ اسماء الرجال کی جتنی کتابیں ہیں ان سب کے مؤلفین اہل السنّت والجماعت کے علماء ہیں ان کے عقائد ونظریات وہی ہیں جوعلماء اہل السنّت والجماعت کے ہیں۔ اسمائے رجال کے ماہرین اسی زمینی قبر میں دنیاوی جسد کے عذاب وثواب کے قائل ہیں۔ حضرات انبیاء کرام ﷺ کی حیات وسماع کے قائل ہیں۔ اسماء الرجال کا کوئی ایک عالم ایسانہیں جو کیمیٹن صاحب کا ہم عقیدہ اور ہم خیال ہولیکن کیمیٹن صاحب کی دیانتداری ملاحظ فرمائے۔ کہ ان کو

کافر بھی بناتا ہے اوران کی کتابوں سے حوالہ جات نقل کر کے لوگوں کو دھو کہ بھی دیتا ہے۔ فلاں عالم نے فلاں راوی کے بارے میں یہودی کہا ہے، اور فلاں کے بارے میں یہ کہا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ ارے بتا! جب وہ تیرے قرآن وحدیث کے خلاف عقائدر کھنے والے ہیں اور کافر ہیں توان کی جرح کا کیااعتبار اوران کی بات پر کیسااعتماد؟ لیکن کیمپٹن صاحب سادہ لوح اردوخواندہ لوگوں کو پاگل بناتے جارہے ہیں۔

كيبين مسعود الدين عثماني جھوٹ بولتا ہے:

حجمو ف نمبر (۱): حدیث قلیب بدر کی حیثیت کو کم کرتے ہوئے کیپٹن صاحب لکھتا ہے: ''اورعبداللہ بن عمر طالعتیاس کو مجزہ سجھتے ہیں۔ ''

یکپٹن کا سفید جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر طالعتی نہیں فرما یا کہ یہ مجزہ ہے ۔

چھوٹ نمبر (۲): کیپٹن صاحب حدیث کے لام المیت علی المجنازة کے وزن کو گراتے ہوئے لکھتا ہے: ''بخاری نے باب باندھ کر بتلا دیا کہ وہ اس کو مردہ مانتے ہیں بولنے والازندہ نہیں۔ ''

کیپٹن نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے امام بخاری رُونیڈ نے باب باندھ کر بتا دیا ہے کہ میت چار پائی پر بولتی ہے۔ امام بخاری رُونیڈ کا باب میہ ﴿ السمیت یسسمع خفق النعال﴾

جھوٹ نمبر (۳۷): کیپٹن صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت کے ترجمہ میں جھوٹ بولا ہے آیت ہے ترجمہ میں جھوٹ بولا ہے آیت ہے تا ترجمہ یول کرتا ہے آیت ہے علاوہ وہ دوسری ستیاں جن کولوگ (حاجت روائی) کیلئے پکارتے ہیں وہ کسی

چیز کی بھی خالت نہیں ہیں بلکہ خورمخلوق ہیں موت کے بعدوہ بالکل مردہ ہیں ان میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے۔انہیں اپنے متعلق بھی یہ تک معلوم نہیں کہوہ کب ( دوبارہ زندہ کر کے )اٹھائے جائیں گے'' (سورۃ انمل آیت ۲۱،۲۰ عذاب برزخ ص۲)

کیپٹن صاحب نے ترجمہ میں جو بیاکھا کہ موت کے بعدوہ بالکل مردہ ہیں ۔ یقین جانیے! قرآن مجید کی اس پوری آیت میں کوئی ایبا لفظ موجود نہیں جس کامعنی ہو کہ موت کے بعد میریمیٹن کا جھوٹ ہے اورا پنی طرف سے ترجمہ میں ملاوٹ ہے اور آیت مذکورہ بالامیں جوماسوی اللہ کو ﴿ امسوات غیر احیاء ﴾ کہا گیا ہے اس کامعنی نیہیں ہے کہ موت کے بعدوہ مردہ ہیں بلکہ مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواجتنی بھی مخلوق ہے وہ بایں معنی اموات ہیں کہوہ ساری مخلوق موت کامحل وقوع ہے۔اگر زندہ ہیں تو بھی موت کامحل وقوع ہونے کی وجہ سے اموات ہیں جیسا کہ حضور سالیا کی حیات دنیوی میں آپ سالیا کو خطاب کر کے فرمایا گیا ﴿انک میست﴾ حالانکہ آیت کے نزول کے وقت آپ مَالَّیْمُ ا میت کہا گیا جس کا مطلب ہے کہ آپ ٹالٹی موت کا محل وقوع ہیں۔ یعنی آپ ٹالٹی پر موت نے آنا ہےاورجس مخلوق برموت آ چکی ہے۔وہ اموات اس معنی میں ہیں کہوہ موت

کامحل وتوع بن چکےلہذا کیپٹن نے آیت کے ترجمہ میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے جھوٹ

حجھوٹ ٹمبر ( ۴ ):اس کیپٹن صاحب نے غیراحیاء کا جوتر جمہ کیا ہے وہ غلط اور جھوٹ ہے کیپٹن نے اس کا ترجمہ کیا ہےان میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے حالانکہ غیراحیاء كامطلب يه ہے كەاللەتغالى كى جىنى مخلوق ہے وہ الله تغالى كى طرح ۋالىجى لايموت، نہیں ہے۔ یعنی مخلوق نے آخر مرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں ہے۔ یعنی مخلوقات نے مرنا ہے ہمیشہ زندہ نہیں رہنالہذا کیمیٹن صاحب کا ترجمہ میں یہ کہنا کہ ان میں جان کی رمق باقی نہیں۔ جھوٹ ہے کیونکہ جو مخلوقات مرچکی ہیں ان کوتو خود کیمیٹن صاحب بھی زندہ جاندار سمجھتا ہے جس کووہ حیات برزخی کہتا ہے اگر مردہ مخلوقات میں جان کی رمق باقی نہیں تو حیات برزخی کا کیا مطلب؟

حجموث تمبر (۵): كيپنن صاحب كايك رساله كانام بين من اللي اور شهداء الله ك یاس . ۰۰ میں زند ہیں قبروں میں نہیں ۔'' یہ بھی کیپٹن صاحب کا جھوٹ ہے کیونکہ قبروں میں زندہ ہونے کی نفی نہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہےاور نہ ہی آپ مَناتِیمُ نے فرمائی ہے تو جو چیز اللّٰداوراس کے رسول مَانْتُیْمُ نے نہیں فر مائی وہ لاز ماً حجوث ہی ہے۔اگر کیبیُّن صاحب قر آ ن مجيدكي آيت ﴿ بِلِ احسِاء عند ربهم ﴾ سے يهي مطلب سمجھ ٻين وغلط سمجھ ٻيں۔اس آیت سے حیات قبر کی نفی ہر گزنہیں ہوتی ۔ کون احمق ہے جو ﴿إن الدین عند الله الا سلام ﴾ سے بیسمجھے کہ اسلام اللہ کے پاس ہےاور یہاں ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا برزخ اللہ تعالیٰ کے پاس ہےاور قبریں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے بلکہ دور ہیں؟ نہیں نہیں ہر گزنہیں قبریں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں برزخ کو اللہ تعالیٰ کے قریب سمجھنا اور قبروں کواللہ تعالیٰ سے دوسمجھنا حماقت ہے۔لہٰذا ﴿احیاء عند دبھہ ﴾ سے حیات قبر کی نفی کرنانری جہالت اور خالص حماقت ہےاورا گر کیپٹن صاحب کےسامنے حدیث طیسو ر خصر ہاوراسی حدیث سے اس نے یہی سمجھا ہے کہ شہداء کرام . ۰۰ میں ہیں۔ الہذا قبر میں زندہ نہیں ہیں تو بھی غلط سمجھا ہے۔ کیونکہ . • ۔ میں ہونے سے حیات قبر کی نفی نہیں ہوتی اولاتواس لئے كه آپ تَالِيْنِمُ نے ﴿القبو روض من رياض المجنة ﴾فرما كرقبركو. ٠٠ كا باغ قرار دیا ہے۔ ثانیاً قبر میں موجود ہوتے ہوئے بھی . • ۔ کی سیر وسیاحت ممکن ہے جیسے

سویا ہوا شخص عالم خواب میں جب جاتا ہے وہ چار پائی پر موجود ہوتے ہوئے وہ مختلف مقامات کی سیر وسیاحت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام اور شہدء کرام اپنی اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی . \* . کی سیر وسیاحت کرتے ہیں لہذا . \* . کی سیر وسیاحت سے قبر کی زندگی کی نفی نہیں ہوتی کیسپٹن نے قبر کی حیات کی جونفی کی ہے وہ سراسر جھوٹ اور خیانت ہے بلکہ اس کے سوئے فہم کا نتیجہ ہے۔

حجھوٹ نمبر(۲): کیپٹن لکھتا ہے:''روحوں کوجسم (برزخی) ملتا ہے''(عذاب برزخ س۲)

گیپٹن صاحب جھوٹ بولتا ہے۔قر آن وحدیث میں روحوں کے لئے جسم برزخی
کا کہیں ثبوت نہیں ہے بندہ عاجز کیپٹن صاحب کی تمام روحانی ذریت کوچینج کرتا ہے کہ وہ
قرآن وحدیث ہے جسم برزخی کالفظ دکھادیں اورمنہ مانگا انعام حاصل کریں۔

کاکہیں جُوت نہیں ہے بندہ عاجز کیٹین صاحب کی تمام روحانی ذریت کو چینج کرتا ہے کہ وہ قرآن وحدیث ہے جسم برزخی کالفظ دکھادیں اور منہ ما نگا انعام حاصل کریں۔

نہ خجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یعین حفیق نظری ہوئی اصطلاح ہے اس سے یعین جانے! برزخی جسم کیٹین صاحب کی اپنی گھڑی ہوئی اصطلاح ہے اس سے پہلے یہ لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا۔ ظالم کود کھتے چودہ سوسال بعدا پنے خودساختہ لفظ کوکس صفائی سے قرآن وحدیث کا نام دے رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا سارادین اس کا اپنا ساختہ و پرداختہ ہے جس کو میر ظالم قرآن واسلام کا نام دے رہا ہے۔ اسی کوعلاء اسلام الحاد اور زند یق کہا جاتا ہے۔

حجھوٹ نمبر(ک): کیمپنن صاحب لکھتا ہے:''حدیث کے الفاظ ہیں ﴿مسن دانسی﴾ یعنی جس نے دیکھا صاف بتلارہے ہیں کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے زندگ میں نبی ساتھ کے کوان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔'' (بیمزار بیم میلے ص١١) کیمپنن صاحب نے آپ ساتھ کی خواب میں زیارت باسعادت کو صرف ان

لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے جنہوں نے دنیا میں آپ نگائی کودیکھا تھا یعنی صحابہ کرام پھی اس کے ساتھ حالانکہ یہ جموٹ ہے آپ نگائی کی حدیث عام ہیں اور حدیث بین کوئی ایسالفظ موجود نہیں جس سے یہ خصیص معلوم ہوتی ہولیکن کیپٹن صاحب نے جموٹ بول کرحدیث کی تخصیص کر دی ہے۔

حجموط تمبر (٨): كيپين لكھتا ہے: '' قرآن وحدیث كامتفقہ مسلہ ہے كہاں جسد عضرى ہےروح نکلنے کے بعد صرف قیامت کے دن ہی واپس لوٹائی جائے گی'' (پیمزاریہ ملیص۲۰) کیپٹن صاحب نے یہ بات کئی بارا پنے رسائل میں ککھی ہے حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔اللّٰداوراس کےرسول ﷺ نے الیم کوئی بات قر آن وحدیث میں نہیں فر مائی دراصل جوبات قر آن وحدیث میں بطور قانون کے بیان کی گئی ہےوہ پیے کہ جس شخص پرایک دفعہ موت واقع ہوجائے توالیا ہندہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ہاں!اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ کا نظارہ دکھادیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ورنہ مردہ دود بارہ دنیا میں نہیں آ سکتا لہٰذا مردہ جسم کی طرف روح کاایسااعادہ کہ مردہ زندہ ہوکرد نیامیں واپس آ جائے ۔ یعنی پہلی حالت پرواپس آ جائے ممنوع ہے۔ کیونکہ دنیا والی پہلی حالت پر واپس آ نا تو قیامت کے دن ہوگا۔ جن کو ﴿والبعث بعد الموت﴾ تع تعبير كياجا تا بي كين قبر مين جوروح كااعاده موتا ہےوہ ابیانہیں ہوتا کہ مردہ پہلی حالت پر واپس آ جائے بلکہ وہ اعادہ اس اعادہ سے مختلف ہے۔ اس کو دنیاوالےمحسوں نہیں کر سکتے ۔اس اعادہ سے جوحیات مردہ جسد میں پیدا ہوتی ہےوہ ہمارے شعور سے بالاتر ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿ولٰک ن لا تشعرون ﴾ اعادہ روح کے باوجوداہل دنیا کی نظر میں وہ مردہ رہتا ہے وہ اعادہ جزاءوسز ااور حساب کتاب کے لئے ہوتا ہے ۔تو معلوم ہوا جس اعادہ روح کی نفی کی گئی ہےاورقشم کا اعادہ ہے اور جواعادہ سیج

کوشرک کی جڑ کہنا سفید جھوٹ ہے۔

حدیثوں سے ثابت ہےوہ اور تسم کا ہے لیکن کمیٹن صاحب نے اپنی کج فہمی سے دونوں کوایک بنا دیا ہے اور کیے جارہا ہے کہ جوروح ایک دفعہ بدن سے نکل گئی وہ قیامت سے پہلے بدن میں واپس نہیں آ سکتی ۔حالانکہ بات بیہ ہے کہ مردہ دوبارہ ابیاز ندہ نہیں ہوسکتا کہ پہلی حالت میں واپس آ جائے اور سب دیکھنے والے اس کو زندہ محسوں کرنے لگیں باقی قبر میں موجود رہتے ہوئے خاص قتم کا اعادہ روح تویقر آن وحدیث سے ثابت شدہ حقیقت ہےاوراس کا ا نکار گمراہی ہے۔لیکن کیپٹن صاحب کا ہوتتم کےاعادہ کا انکار کرنا سفید جھوٹ ہے۔ حجمو ٹنمبر (۹): کیپٹن لکھتا ہے:''حیات النبی (مُنْافِیمٌ) کاعقیدہ شرک کی جڑہے۔'' (بەمزارىيەملىك ٢٢) كيبيُّن صاحب جھوٹ بولتے ہيں حيات النبي مَاليُّظِ كاعقيدہ قطعا شرك كي جڑ نہیں ہے بلکہ بیعقیدہ قرآن وحدیث سے ثابت ہےاوراس پراجماع امت ہے حتی کہ حیات النبی تالیم کا توخود کیپین صاحب بھی اقر ارکرتا ہے فرق صرف اتناہے کہ علاء اسلام فرماتے ہیں آپ ناٹی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ ناٹی کی قبر . \* ، کا باغ ہے اور یہی قبرآ پ علیق کے لئے برزخ ہےاور کیپٹن اپنے زعم کے مطابق آپ علیق کو برزخ میں زندہ سمجھتا ہے اور برزخ قبرکے علاوہ کسی اور مقام کو سمجھتا ہے۔اگر آپ علیا کا کوقبر میں بہ تعلق روح زندہ ماننا شرک ہے تو برزخ میں بہ دخول روح زندہ ماننا شرک نہیں ہے؟ حقیقت بیہ ہے کہاگر آپ ٹاٹیٹے کوقبر میں زندہ ماننا شرک ہے تو برزخ میں زندہ ماننا اس ہے بڑا شرک ہے۔ کیونکہ قبروالے تو تعلق روح کے قائل ہیں اور برزخ والا تو دخول روح کا قائل ہے لہذا برزخ والا قبروالوں سے برامشرک ہے اور یقیناً مشرک ہے لہذا حیات النبی سَالَيْظِ حجمو ط نمبر (۱۰): كيپڻن لكه تا ہے: " تقريباً سات سوسال تك قبر نبوى عَلَيْهِم پركوئى عَلَيْهِم بركوئى على الله على الله

حالانکہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ مُلَاثِيْم کوسیدہ عائشہ صدیقہ ڈلاٹیا کے حجرہ مبارک میں فن کیا گیا تو آ پ ٹائیٹا کی قبرمبارک پرعمارت تو پہلے دن سے ہےاور تمام صحابہ کرام ﷺ نے بالا نفاق آپ ﷺ کوعمارت میں دفن کیااس پرکسی نے اعتراض اورنکیرنہیں کی لیکن بیاحت کہتا ہے کہ سات سوسال تک آپ ٹاپیٹی کی قبر پرعمارے نہیں تھی حالانکہ بیرخالص جھوٹ ہےاور آج تک آپ کی اس عمارت پرکسی نے اعتراض نہیں کیا کیپٹن صاحب پہلاآ دمی ہے جومسلمانوں کے چودہ سوسالہ اجماع کےخلاف بدزبانی کرر ما ہاور پوری امت مسلمہ پر بدگمانی کررہا ہے۔اور بیتوان کا خالص جھوٹ ہے کہ سات سو سال تک آپ کی قبرمبارک بر کوئی عمارت نہ تھی کیونکہ باجماع صحابہ کرام ﷺ آپ کو عمارت ہی میں فن کیا گیاصحابہ، تابعین، تبع تابعین یعنی خیرالقرون کےمسلمانوں نے کوئی اعتراضٰنہیں کیا کہآ پکوعمارت میں کیوں فن کیا گیامسلمانوں کواعتراضٰنہیں کیکن کیپٹن صاحب کواعتراض ہے کہ قبرنبوی پرعمارت کیوں ہے۔

حجمو ئيسير (۱۱): كيپڻن تر فدى شريف كى ايك حديث كے راوى عطيه بن سعيد بن جناوه پرام ماحمد مُيسيّة كتب كه احمد مُيسيّة كتب كه عطيه الكلمى كي عطيه كا ذكر كيا اور كها كه وه ضعيف ہے (اور مجھ تك بيہ بات پہنچى ہے كه عطيه الكلمى كي باس آيا كرتا تھا اور اس سے تفسير كى با تيں بوچھا كرتا تھا اور الكلمى كى كنيت اس نے اپن طرف سے ابوسعيد مقرر كركى تھى اور اس سے منى ہوئى بات كے متعلق كہتا تھا كه ابوسعيد نے حديث بيان كى۔'

کیپٹن صاحب نے بیہ بات' تہذیب التہذیب' کے حوالہ سے کسی ہے۔ چنا نچہ بندہ نے اس کتاب کو گھولا وہاں عطیہ بن سعید بن جنادہ کے حالات پڑھے وہاں امام مسلم بُھالیہ بن سعید ) ضعیف ہے۔ اس کے آگ بریکٹ میں بن جننی بات درج ہے امام مسلم بُھالیہ کے حوالہ سے وہاں بالکل نہیں ہے بریکٹ میں دی ہوئی ساری بات کیپٹن کی ملاوٹ ہے اور جھوٹ ہے۔

جھوٹ نمبر (۱۲): کیپٹن جو بار بارکہتا ہے کہ مرنے کے بعد آ دمی کو برزخی مقام دیا جاتا ہے اور وہ برزخی مقام قبر کے علاوہ کوئی اور مقام ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ برزخ کسی مقام کا نام نہیں ہے برزخ زمانے اور وقت کا نام ہے جوموت سے لے کر قیامت تک رہتا ہے اگر کسی نے برزخی مقام کہا ہے تو وہ یہی قبر ہے اس کے علاوہ کوئی برزخی مقام نہیں ہے لہذا کیپٹن نے قبر کے علاوہ کسی اور مقام کو برزخی مقام کا نام دے رکھا ہے تو یہ جھوٹ ہے ۔ کیپٹن نے قبر کے علاوہ کسی اور مقام کو برزخی مقام کا نام دے رکھا ہے تو یہ جموٹ ہے ۔ حجموٹ نمبر (۱۲): کیپٹن لکھتا ہے: ''نبی سالی فیل فرات کے بعد مدینہ منورہ والی قبر میں زندہ نہیں بلکہ شہداء کی ۔' ۔ الفردوس ہے بھی اچھی جگہ (الوسیلہ ) کے اس مقام پرزندہ نہیں جو ۔' ۔' الفردوس سے اوپراور عرش اللی سے نیچ سب سے بلندو بالا مقام ہے۔''

(عذاب برزخ ص۸)

کیپٹن صاحب نے جھوٹ بولا ہے آپ تا گیا مدینہ منورہ والی قبر مبارک میں زندہ بیں اور آپ تا گیا کی قبر مبارک . \* ۔ کا اعلی ترین باغ ہے۔ بلکہ رشک . \* ۔ ہے اس قبر مبارک میں آپ تا گیا کور اعلی حاصل ہے اور اس قبر میں ہوتے ہوئے آپ تا گیا کہ . \* ۔ اور . \* ۔ کے اعلی مقام الوسیلہ کی سیر کرتے ہیں جیسا کہ آپ تا گیا نے عالم دنیا میں معراج اور خواب میں سیر کی تھی باقی مستقل طور پر آپ تا گیا کو . \* ۔ کا داخلہ اور الوسیلہ کا معراج اور خواب میں سیر کی تھی باقی مستقل طور پر آپ تا گیا کو . \* ۔ کا داخلہ اور الوسیلہ کا

مقام اس وفت ملے گاجب آپ کی روح اقد س دنیاوالے جسد میں مستقل طور پرواپس آئے گی اور آپ علی کے لئے ات گی اور آپ علی کی میں خرمایا کہ محمد والموسیلہ کہدکر دعا مائتی چلی جارہی ہے اور آپ علی کے ان محمد والموسیلہ کہدکر دعا مائتی چلی جارہی ہے اور آپ علی کے اور آپ کول گیا امید ہے کہ وسیلہ کا مقام اللہ تعالی عطافر مائیں گے اور اگر بید مقام مستقل طور آپ کول گیا ہوتا تو صحابہ کرام پھی اور خیر القرون کے مسلمان بید دعا مائکن چیوڑ دیتے حالانکہ توارث وقوار کے ساتھ آپ علی کے لئے بید دعا مائلی جا رہی ہے کہ اللہ جمارے پیغیبر حضرت محمد علی کی معام وسیلہ عطافر ما اور آپ علی کے لئے بید می فر مایا کہ سب سے پہلے میں . • ۔ کا دروازہ کھی کھیاؤں گا۔

(مشکوة ص اا ۵ جوالہ مسلم)

محمد عَنْ اللَّهُ كُومَقَامُ وسِلِهِ عِطَافُرِ مَا اور آپ عَنْ اللَّهِ فَي يَرِيمِي فَرِ مَا يا كَدَسَب سے يہلے ميں . ` . كا دروازہ كھنگھٹاؤںگا۔

دروازہ كھنگھٹاؤںگا۔

جس سے معلوم ہوتا ہے كہ آپ عَنْ اور تمام مونین كو . ` . كامستقل اوردائى داخلہ قیامت کے فیصلے کے بعد ہوگا۔ ہاں! آپ عَنْ اللّٰ كاروضہ اطبر عام . ` . سے برتہ ہے جس میں آپ عَنْ اللّٰ آ رام اور نیف فرما ہیں اوراسی قبر کو برزنی . ` ، سے قبیر بھی كیا جاسكتا ہے برزنی . ` ، سے عملاوہ كوئى مقام نہیں ہے جسیا كہ يہ پُن نے سجھر كھا ہے۔

حجموط نم نم بر (۱۲): كي پُن لكھتا ہے: ' بخارى اس كے دوميں ہے كہتے ہیں كہ لوگ مردہ كو حجموط فے مردہ كو

دنیاوی قبر میں ہروقت ہوشیاراور جاگتا ہوا مانتے ہیں۔ حالانکہ وہ برزخ میں بھی اکثر اوقات سور ہا ہوتا ہے۔'
سور ہا ہوتا ہے۔'

کیپٹن نے سفید جھوٹ بولا بخاری میں کہیں نہیں لکھا کہ مردہ اکثر اوقات سور ہا ہوتا ہے۔حدیث بخاری کے الفاظ ہیں ﴿نَم صالحا ﴾ یعنی مزے سے سوجا، اس میں کوئی ایسالفظ موجود نہیں جس کا معنی اکثر اوقات ہوتا ہو یہ کیپٹن صاحب کی حدیث میں ملاوٹ اور جھوٹ ہے۔ باقی حدیث بخاری کا فہ کورہ بالانکٹر اعلاء اسلام کے عقیدہ کی تائید کرتا ہے قبر کی

زندگی عالم خواب کی زندگی کی ما نند ہے۔ جیسے خواب دیکھنے والا اپنی چار پائی پرسوتے ہوئے مختلف اور عجیب وغریب مقامات کی سیر وسیاحت کرتا ہے اسی طرح قبر میں سویا ہوا مردہ بھی مختلف مقامات حق کہ دوزخ یا بہشت کی سیر وسیاحت کرتا ہے۔

حجمو ٹ نمبر (10): کیپٹن لکھتا ہے: ''ایک طرف قرآن وحدیث ،اجماع صحابہ،امام ابو حنیفہ اور امام بخاری ہیں جن کا فیصلہ یہ ہے کہ روح بدن سے نکلنے کے بعد مردہ جسم میں قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی اور نہ دنیاوی جسم سے اس کا کسی قسم کا تعلق ہی باقی رہتا ہے''

رہتا ہے''

یہ بات خالص جھوٹ ہے قرآن وحدیث اور صحابہ کرام ﷺ کی بات گزشتہ

اوراق میں گزر چکی ہے۔ باقی امام ابو حفیفہ بیشہ کاعقیدہ تو وہ اپنی کتاب فقد اکبر میں تصریح

فرما چکے ہیں کہ ﴿ اعدہ المسروح المی المعبد فی القبر حق ﴾ لیخی قبر میں مردے کی
طرف روح کا اعادہ قت ہے اور فقہ حفیہ میں لکھا ہے ﴿ ومن یعذب فی القبر فیوضع فیہ نوع من المحیات ﴾ لیخی جس کوقبر میں عذاب دیاجا تا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کی حیات رکھی جاتی ہے اور امام بخاری بھی اسی قبر میں عذاب کے قائل ہیں ۔خود بخاری میں عذاب قبر کا باب ہے اور امام بخاری بھی اسی قبر میں عذاب کے قائل ہیں چنانچہ کھتے ہیں میں عذاب قبر کا باب ہے اور امام بخاری بھی سے موتی کے بھی قائل ہیں چنانچہ کھتے ہیں

﴿باب ان المیت یسمع خفق النعال ﴿ لِین مردہ جو تیوں کی چاپ سنتا ہے۔'' قارئین کرام! بطور نمونہ کے چند جھوٹ آپ کی خدمت میں پیش کئے گئے ور نہ کیپٹن صاحب کے جھوٹوں کی فہرست طویل ہے۔

کیبیٹن صاحب کی بوالعجبیا ل: کیپٹن صاحب کی ساری باتیں اور تمام نظریات عجیب وغریب ہیں۔ لیکن بطور نمونہ کے صرف چند عجائبات آپ کی خدمت میں پیش کے

جارہے ہیں۔

عجیب وغریب تمبر(۱): گزشته اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیپٹن صاحب نے حضرت عمرو بن عاص ڈٹاٹیڈ کی آخری وصیت کونا قابل قبول بناتے ہوئے کہاتھا کہ وہ سکرات الموت میں مبتلا تھے ،آ یے سے باہر تھے، ان پر ہیجانی اور بحرانی حالت طاری تھی ۔اگر یورے ہوش وحواس میں ہوتے توالیی باتیں نہ کرتے جو قرآن وحدیث کے نصوص کے خلاف ہیں پھر ظالم نے جسارت کرتے ہوئے بیبھی لکھ دیا کہ' یہی بحرانی کیفیت آخری وقت میں آپ ٹاٹیم پر بھی ہوئی تھی' معاذ اللہ لیکن اتن عجیب بات ہے بیسب کچھ کہنے کے باوجوداً بِ مَنْ اللِّهِ كِي آخرى كلمه ﴿ الله له ما السوفيق الاعلى ﴾ سے استدلال كرتا ہے كه آپ علیا قبر میں نہیں ر اعلی میں ہیں کیونکہ آپ علیا نے آخری دعا یہی فرمائی تھی کہ الله ر اعلى عطافر ما ـار بـ ظالم!ا يك طرف تو توايسے وقت كى باتوں كونا قابل اعتاد بتا تا ہےاوردوسری طرف ان باتوں سے استدلال کرتا ہے ایں چہا بوانجی است۔ عجیب وغریب نمبر (۲): جب کیپن صاحب کے سامنے ایسی حدیث آتی ہے جس میں بتایا گیا کہ وفات کے بعد آپ ٹاٹیٹا کامقام . ٠٠ ہے یاوہ حدیث جس میں آپ ٹاٹیٹا نے ر اعلی کا سوال کیا یا وہ حدیثیں جن میں آپ علی ﷺ نے کسی صحابی مردیا عورت کے متعلق . ٠ . کی خوشخری سنائی یا وہ حدیثیں جن میں آپ ٹاپٹیٹر نے کسی کا فر کے متعلق جہنمی ہونے کی وعید سنائی تو کیبیٹن ان حدیثوں سے فوراً قبر کی زندگی کی نفی کردیتا ہے کہ دیکھو جی !

. \* . میں ہیں قبر میں نہیں ۔ یا جہنم میں ہے قبر میں نہیں ۔ حالانکہ . \* . یا جہنم فرمانے سے قبر

کی زندگی کی نفی نہیں کیونکہ عالم قبرو برزخ کو ﴿ افسوبِ الافھان ﴾ کرنے کے لئے عالم

خواب کو پیش نظر رکھنا جاہئے جس طرح عالم خواب میں جانے والا اپنی حیاریائی پرموجود

ہوتے ہوئے مختلف مقامات پر ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم قبر و برزخ کو سیجھے کہ مردہ انسان اپنی قبر میں موجود ہوتے ہوئے مختلف مقامات مثلاً دوزخ یا بہشت میں ہوتا ہے۔ بجیب بات ہے کہ کیپٹن صاحب عالم قبر و برزخ کو عالم دنیا پر قیاس کر کے ایک مقام کا نام من کر دوسرے کی نفی کر دیتا ہے حالانکہ قبر کی زندگی اور جزاوسزا قرآن وحدیث کے بے شار نصوص قطعیہ سے ثابت ہے صرف . \* . وجہنم کے لفظ کومن کر حیات قبر کی ہزاروں نصوص کو جھٹلا دینا ہوا تجی سے کم نہیں ہے۔

عجیب وغریب نمبر (۳): کیپٹن کو جب کوئی لفظ نظر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے حضرات انبیاء کرام میلی شہداء کرام میلی اشہداء کرام میلی است قبر کی زندگی کی نفی کر دیتا ہے چنانچہ کہتا ہے: ''سب حضرات اللہ تعالی کے عرش کے بینچسب سے اعلی اوراو نچے مقام میں ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی کے قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں اللہ تعالی سے دور ہو اللہ تعالی سے دور ہو جا کیں ازندہ مانا جائے تو وہ اللہ تعالی سے دور ہو جا کیں قریب ہیں۔'

کیکن کیپٹن صاحب عرش کے پنچے اٹکنے والی قندیلوں کو اللہ تعالی کے قریب سمجھتا ہے اور قبروں کو اللہ تعالی کے قریب سمجھتا ہے۔ یہ ابوالمجھی نہیں تو کیا ہے اور علماء اسلام فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں بیک وقت صادق ہیں قبروالی حیات بھی درست ہے اور قندیلوں والی بات بھی صحیح ہے اور ان میں کوئی تضاو بھی نہیں قبریں اور قندیلیں دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ایک کوقریب دوسرے کو دور کہنا ایک عجیب بات ہے۔

عجیب وغریب نمبر (۴°): کیپٹن صاحب حدیث قرع نعال کی تحریف میں لکھتا ہے

"مرده حاب وكتاب والفرشتون كى جوتون كى جاپ سنتائے" ـ

تو اب کیپٹن صاحب پر سوال وارد ہوتا تھا کہ کیا فرشتے جوتیاں پہنتے ہیں ؟ تو جواب میں ایک نہایت مجیب وغریب بات کھی ہے شاید سننے والوں کوہنی بھی آ جائے چنا نچہ کہتا ہے: '' فرشتے اگر جوتے بھی پہن لیں تو کیا قیامت آ جائے گی جوتیاں پہننے میں کیا بات الی ہے کہاں کی ہنی اڑ ائی جائے۔''
بات الی ہے کہاں کی ہنی اڑ ائی جائے۔''

با الرآپ علی قراطہ کے پاس زائرین کا سلام سن لیں اور جواب مرحمت فرمادیں تو کون می قیامت آ جائے گی اگر نکیرین کے سوال وجواب کے لئے اعادہ روح ہو جائے تو کون می قیامت آ جائے گی ۔ اگردین کی خدمت کرنے والے حضرات کی خدمت کر دی جائے کون می قیامت آ جائے گی ؟ حالا نکہ یہ سارے امور قرآن وحدیث سے ثابت مثدہ ہیں اور فرشتوں کا جو تیاں پہنا کہیں سے ثابت ہی نہیں ۔ لیکن چونکہ کیپٹن صاحب نے صرف قیاس آ رائی کر کے بلادلیل مینظر می قائم کرلیا ہے کہ فرشتے جو تیاں پہن لیس تو کون می دلیل پیش کرنے کی بجائے ناراض ہو کر کہتا ہے '' اگر فرشتے جو تیاں پہن لیس تو کون می قیامت آ جائے گی'' ۔ ایں چہ ہو الجی است

عجیب وغریب نمبر (۵): مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ سال آخری نے سفر معراج کے دوران حضرت موسی سال آلیا قبر میں کھڑے ہو کر نما زیڑھتے ہوئے دیکھا چونکہ بیحدیث کی اہمیت کو گراتے چونکہ بیحدیث کی اہمیت کو گراتے ہوئے جیب بات لکھتا ہے۔'' آخر بیت المقدس میں ان کو کیوں زندہ نہیں مانتے''ان کے لحاظ سے تو بیت المقدس میں موسی سال اللہ کی اس دنیا میں زندگی کا آخری ثبوت ماتا ہے'' لحاظ سے تو بیت المقدس میں موسی سال اللہ کی اس دنیا میں زندگی کا آخری ثبوت ماتا ہے''

اس احمق کوکون سمجھائے کہ علمائے اسلام کے نزدیک موسیٰ علیہ اللہ است المقدس میں مردہ المقدس میں رہے تو وہاں بھی زندہ تھے کون کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں مردہ تھے۔ البتہ قبران کا مستقل قیامت تک ٹھکا نہ ہے اور بیت المقدس میں تھوڑ ہے وقت کے لئے نفیہ لے گئے تھے۔ بہر حال ان کا وہاں یف لے جانا اور نمازا داکر ناان کی زندگی کی دلیل ہے کین کیپٹن صاحب فرما تا ہے کہ ان کو بیت المقدس میں کیوں زندہ نہیں مانتے کی دلیل ہے لیکن کیپٹن صاحب فرما تا ہے کہ ان کو بیت المقدس میں کیوں زندہ نہیں مانتے ایں چہ بوالجمی است۔

یجیب وغریب نمبر (۱): کیپٹن مذکورہ بالا حدیث پر جار ۔۔ کرتے ہوئے لکھتا ہے دوسرے انبیاء مجمد ٹالٹیٹا سے پہلے براق وجبریل کی رفاقت کے بغیر آسانوں پرواپس پہنچ گے (عذاب برزخ ۱۳۰۰)

(عذاب برزخ ص۲۰)

کیپٹن صاحب حدیث کی یہ بات نہیں ماننا چاہتے کہ حضرات انبیاء کرام کیلئی سے کہا آسان پر پہنچ گئے۔ اس لئے یہ انکاری جملہ لکھ دیا حالانکہ یہ بات سیح حدیث علیفی سے پہلے آسان پر پہنچ گئے۔ اس لئے یہ انکاری جملہ لکھ دیا حالانکہ یہ بات سیح حدیث علیفی سے ثابت ہے اور ان حضرات کا آپ علیفی سے پہلے جانا آپ کے استقبال کے لئے تھا لہذا یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں لیکن گئی عجیب بات ہے کہ کیپٹن صاحب ایسی لیح بات اور باتوں کی وجہ سے احادیث سیحے کا وزن گرائے جارہا ہے کیپٹن صاحب کی یہ بات بھی نہایت عجیب وغریب ہے کہ براق و جبرئیل کے بغیر ہی وہ آسانوں پر واپس پہنچ گئے۔ کیپٹن صاحب یہ سیحچے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی کسی نبی کو آسانوں پر لے جانے کے لئے براق وجبرئیل کے تاج بیں کہ ان کے بغیر وہ کیسے آسان پر پہنچ گئے۔ اس کے تو کہ در ہے ہیں کہ ان کے بغیر وہ کیسے آسان پر پہنچ گئے۔ اس سے دوجرئیل کے تاج ہیں معاذ اللہ۔ اس لئے تو کہ در ہے ہیں کہ ان کے بغیر وہ کیسے آسان پر پہنچ گئے۔ ادھر تو حید کے دعوے ادھر بیچنا تی ایں چہ بوانجی است۔

عجیب وغریب نمبر(۷): کیپٹن صاحب موسیٰ عظیظہا کی مذکورہ بالا حدیث پر

جار ۔۔ کرتے ہوئے کھتا ہے''اب اگر یہ دریافت کیا جائے کہ بیت المقدس میں نبی علی اللہ نبیاء علیہ المقدس میں نبی علی اللہ نبیاء علیہ کا مام بن کر نماز پڑھائی اور ابراہیم ،موسی اور عیسی علیہ کو نماز پڑھتے ہوئے و کہ کھا بھی پھر جب یہاں سے فارغ ہو کر آسانوں پر گئے اور ان انبیاء سے ملاقات ہوئی تو ان کو پہچان کیوں نہ پائے اور ہر مرتبہ جرائیل علیہ سے یہ کیوں پوچھنا پڑا کہ من ھذا یا جبرائیل (یہ کون صاحب ہیں اے جرائیل)'' (عذاب برزخ ص۲۰) کیپٹن صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ بیت المقدس میں آپ کی حضرات انبیاء کرام میلہ سے عام ملاقات تھی وہاں ملائکہ وانبیاء کرام میلہ کا بہت بڑا از دہام تھا مجمع عام میں اتنا تعارف نہیں ہوتا جو خاص ملاقات میں ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے مخصوص انبیاء کرام میلہ کو آپ میں ہوتا جو خاص ملاقات میں ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے مخصوص انبیاء کرام میلہ کو آپ میں ہوتا جو خاص ملاقات کرائی۔ بجیب بات ہے کہ کیپٹن صاحب عام وخاص ملاقات کرائی۔ بجیب بات ہے کہ جب کسی مقام پر وخاص ملاقات کی مقام پر

عام کے بعد بعض خواص کی دوبارہ بلکہ سہ بارہ ملاقات کرائی جاتی ہے اور تعارف بھی کرایا جاتا ہے اور تعارف بھی کرایا جاتا ہے اور ہر شخص عام وخاص ملاقات کے فرق کوخوب سجھتا ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب عجیب آدمی ہیں کہ ان کو اس دوسری ملاقات اور دوسرے تعارف پر اعتراض ہے ایں چہ بوجھی است۔

کسی بڑے آ دمی کا جلسہ ہوتا ہے تو اس جلسہ عام میں خواص بھی موجود ہوتے ہیں لیکن جلسہ

عجیب وغریب نمبر (۸): کیپٹن بڑے زوروشور سے غیراللدی پکارکوشرک کہتا ہے اور اس کی پرزوبر تر دید کرتا ہے ان سے اس کی پرزوبر تر دید کرتا ہے لیکن عجیب وغیرب بات سے ہے کہ خود غیروں کو پکار تا ہے ان سے مدد ما نگتا ہے اور ساتھ دینے کی التجا کرتا ہے دیکھئے لکھتا ہے:'' آخر میں ہماری پکار پر کیا کوئی ایسا ہے جوشرک مٹانے اور تو حید خالص کو پھیلانے کے لئے ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہو۔''

(وسليحاشرك،تعويذات اورشرك ١٦٥)

عجیب وغریب نمبر (۹): کیپٹن لکھتا ہے:''ان ساری صحیح حدیثوں نے ہتلا دیا کہ تھی بات تویہ ہے کہ جوشخص بھی وفات یاجا تا ہے اس کوحسب حیثیت ایک برزخی جسم ملتا ہے۔ جس میں اس کی روح کوڈال دیا جاتا ہے اور اس جسم اور روح کے مجموعہ پر سوال وجواب اور عذاب ثواب کےسارے حالات گذرتے ہیں اوریہی اس کی اصلی قبر بنتی ہے۔قر آن وصحیح (عذاب برزخص٩) احادیث کابیان توبہہے۔'' اور مزید لکھتا ہے: '''نی مُنافِظُ اور شہداءا بنی دنیاوی قبروں میں زندہ نہیں بلکہ عرش اللی (عذاب برزخی ص ۹) کے پنیچا پنے بہترین گھروں میں زندہ ہیں۔'' کیپٹن ہتارہے ہیں کہ جوشخص وفات یا جا تا ہےاس کوعرشی الٰہی کے بنیجے بہترین گھر ماتا ہے جس میں رہتا ہے وہاں اس کو برزخی جسم ماتا ہے اور وہاں اس روح اور جسم کے مجموعہ سے سوال ہوتا ہے وہاں عذاب وثواب کے حالات گزرتے ہیں اوریہی اس کی اصلی قبر بنتی ہے۔تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب کے نز دیک عرش الٰہی کے پنچے جو بہترین گھر ہیں وہ اصلی قبر ہےاورو ہیں قبر کی کارروائی ہوتی ہے۔حالانکہ عرش کے پنچےوالے بہترین گھروں كونەتو اللەرتعالىٰ نے قبر كہاہے نەاللەتعالىٰ كے رسول مَنْ ﷺ نے نەقر آن میں اس كوقبر كہا گيا

الغرض کسی ایک مسلمان نے اس کو قبرنہیں کہا ہے اور زمین والی قبر کو اللہ اور اس کے رسول علی اللہ مسلمان نے اس کو قبر کہا ہے۔ کتنی عجیب وغریب بات ہے کہ جس کو قر آن وحدیث میں قبر کہا گیا ہے کیبیٹن اس کو قبر ماننے کے لئے تیار نہیں اور جس کو کو کی بھی قبرنہیں کہتا ہے کیبیٹن اس کو قبر کہتا ہے ایں چہ بوالحجی است۔

ہے نہ حدیث میں نہ کسی صحابی نے اس کو قبر کہا ہے نہ تا بعی اور تیع تا بعی نے۔

عجیب وغریب تمبر (۱۰): کیپن کے رسائل کو پڑھنے سے بیتا ثر ملتا ہے کہ الله تعالی انبیاء شہداءاور تمام نیک بندے جو دار دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو . ۰ - کامتعقل اور دائمی ٹھکانہ مل جاتا ہے اور جو کا فرومشرک مرجاتے ہیں وہ مستقل طور پرجہنم رسید کر دیے جاتے ہیں حالانکہ کتاب وسنت کی واضح نصوص موجود ہیں کہ قیامت کے دن روح دنیا والےجسم کی طرف کامل طور پر واپس آ جائے گی جس کی وجہ سے مردہ اسی حالت پر واپس آ کر بالکل زندہ ہوجائے گا پھر قیامت کےسارے مناظراس کےسامنے آئیں گےاوروہ قیامت کی تختیوں کو جھیلے گا۔اس کے اعمال تو لے جائیں گے اوراس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا ۔اگر نیک ہے تو اس کوروح اور دنیا والے جسم سمیت مستقل اور دائمی طور پر . · · · میں داخل کیاجائے گااورا گر کا فرومشرک ہے تواس کود نیاوالے جسد کے ساتھ مستقل و دائمی طور پر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو بیہے . ۰ یہ اور جہنم کامستقل اور دائمی دا خلہ جو قیامت کے فیصلے کے بعد ہوگا۔کتاب وسنت کے دلائل کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات اظہر من الشمّس ہے ورنہ دلائل اتنے ہیں کہ ایک ضخیم کتاب تیار ہوسکتی ہےتو معلوم ہو گیا کہ دوزخ وبهشت كا درحقيقت دا خله بروز قيامت اس صورت ميں ہوگا۔

یہ وہ حقیقت ہے جس کو کیپٹن صاحب بھی دنی زبان میں اپنے رسائل میں تسلیم کر جاتے ہیں حتی کہ بخاری و مسلم وغیرہ صحاح ستہ کی بعض حدیثیں الی بھی ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے پر دوزخ یا بہشت کا ٹھاکنہ پیش کیا جاتا ہے اوراس کو دکھایا جاتا ہے کہ بیت تیرا ٹھاکنہ ہے جب تو قبر سے اٹھے گا تو تجھے اس میں داخل کیا جائے گا۔ تو ان ساری نصوص قطعہ و آیات قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی داخلہ . \* یا جہنم کا اس دنیا والے جسم کے ہمراہ بروز قیامت ہوگالیکن بعض دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء، شہداء بلکہ

ہر نیک مومن کوموت کے بعد . \* . مل جاتی ہے۔

توبظا ہران حدیثوں کا آیات قرآنیا وراحادیث صححہ ہے تعارض ہوا تو علاء اسلام نے اس ظاہری تعارض کودور کرنے کی غرض سے ان سب روایات میں تطبیق دے دی ہے کہ بے شک . ۰۰ یا جہنم کامستقل اور دائمی داخلہ قیامت کے فیصلہ کے بعد دنیا والے جسد کے ساتھ ہوگا کیونکہ آیات قر آنیاوراحادیث صححہ کا بیاٹل فیصلہ ہے البتہ موت کے بعد . ۰۰ یا جہنم کے داخلہ کا مطلب بہہے کہ مومن کی قبر کو . \* یہ کا باغ اور کا فر کی قبر کوجہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے ۔جبیبا کہ حدیث یاک میں اس کی تصریح موجود ہے اور آیات واحادیث کے درمیان تطبیق دینے کے لئے علاءاسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کی روح قبر میں مدفون مردہ کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے جب . ۰ . کی سیروسیاحت کرتی ہےتو قبر میں پڑے ہوئے جسم کو بھی اپنے ہمراہ محسوں کرتی ہے جبیبا کہ چار پائی پر سوتا ہوا آ دی جب خواب دیکھتا ہے تواس کی روح اس کے جسد کوایے ہمراہ محسوس کرتی ہے۔حالانکہ وہ بستر پر بھی موجود ہوتا ہے تو قبر میں ہوتے ہوئے . ن ہ کی سیر وسیاحت کو دخول . ن ہ کہا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ بیہ داخلہ متعقل اور دائمی نہیں جیسا کہ آپ ٹاٹیٹا نے دنیا میں سفر معراج کے موقع پر اورخواب میں کی دفعہ. \* یہ کی سیر کی ہے تواسی طرح عالم قبرو برزخ کا مسکد ہے کے قبر. \* یہ کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھاہےاوراس طرح قبر میں موجود ہوتے ہوئے . ٠ . کی سیر کرائی جاتی ہے اور جہنم کی حاضری بھی ہوتی ہے۔ بیرتو علاء اسلام کی تطبیقات ہیں کہ مختلف احادیث کوجمع کر دیا جائے تا کہ کسی حدیث کےا نکا راورنظرا نداز کرنے کی نوبت نہ آئے اور کسی آیت یا حدیث کی تحریف بھی نہ کرنی پڑ لیکن کیمپٹن صاحب کی عجیب وغریب عادت ہے کہ وہ ہمیشہ تصویر کے ایک رخ کو دیکتا ہے اور پھر دوسرے رخ کونظر انداز کر دیتا ہے یا انکار کر دیتا ہے یا تحریف کردیتا ہے۔حالانکہ کیپٹن کا پیغلطانداز ہے جو بوابعجی سے کمنہیں ہے۔ عجیب و غریب نمبر (۱۱): کیپین لکھتا ہے: "ان سارے دلائل کے سننے کے بعد ساع اور قبر میں حیات کا مانے والا گروہ کہتا ہے کہ انکاری گروہ کا معاملہ عجیب ہے ایک طرف یہ حضرات ان لوگوں کی جرح و تعدیل کی کتابوں کو اپنی حمایت میں بھی لاتے ہیں اور دوسری طرف ان کے عقائد کو غلط بھی کہتے ہیں ۔اس اعتراض کی ایک ایک بات کا دوسرا گروہ یوں جواب دیتا ہے کہ جن جرح و تعدیل کی کتابوں کے حوالے پیش کئے گئے ہیں ۔وہ ان حضرات کی اپنی کتابیں نہیں ہیں بلکہ انہوں نے سلف کی کتابوں کا جو کا میاب اور طویل تھیں صرف اختصار پیش کیا ہے اور بس باقی جہاں وہ ﴿ قسلت ﴾ (میں کہتا ہوں) کہ عبارت صرف اختصار پیش کیا ہے اور بس باقی جہاں وہ ﴿ قسلت ﴾ (میں کہتا ہوں) کہ عبارت کے لئے ہوتی جرح کی شدت کو کم کرنے اور اپنے عقیدہ کی حفاظت ہی کا کے لئے ہوتی ہے۔ "

یہاں کیپٹن واضح لفظوں میں کہہ رہاہے کہ رجال کی کتابیں مثلاً: تہذیب التهذيب،تقريبالتهذيب،ميزانالاعتدال،لسانالميز ان وغيره جن كےحواله جات ان کی کتابوں اور رسالوں میں دیے گئے ہیں ان سب کتابوں کے مؤلفین حیات وساع کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے غلط بلکہ شرکیہ وکفریہ عقائد کے مالک تھے۔ باقی رہاایسے لوگوں کی کتابوں سے حوالے دینے کی وجہ۔ تو جواب میں لکھتا ہے کہ:'' بیلوگ سلف کی کتابوں کا اختصار پیش کرتے ہیں البتہ قلت کہہ کراپے عقیدہ حیات وساع وغیرہ کو تحفظ دیتے ہیں'' کتنی عجیب بات کہ ایک طرف کیپٹن صاحب ان کتابوں کے مؤلفین کوکا فر ومشرک کہتا ہےاور دوسری طرف ان کی کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہے اور عذر پیکرتا ہے کہ بیلوگ سلف کے کتابوں کے قائل ہیں ان کا اختصار پیش کرتے ہیں کیکن سوال یہ ہےا یہے مشرکوں کی نقل اورا خصار پر کیا اعتاد ہےاگر بہلوگ قلت کہہ کراینے عقیدے کو تحفظ دیتے

ہیں تو کیا بیفل واختصار میں اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے اور جیرت ہوتی ہے کہ قرآن وحدیث کا راوی اور ناقل اگر شیعہ وغیرہ بے دین ہے تو اس کی روایت نا قابل قبول ہے اور اگر سلف کی باتوں اور کتابوں کا ناقل اور راوی اگر چہ کا فرومشرک بھی کیوں نہ ہواس کی نقل واختصار قابل قبول ہے ایں چہ بوانجی است۔

کیوں جناب! ساری امت پر چڑھائی کر کے ان کو کا فرومشرک کہد دیا اب جب امام بخاری بھائی کر کے ان کو کا فرومشرک کہد دیا اب جب امام بخاری بھائی کی باری آئی تو آپ کیسے معذور بن گئے اگر معذور بنا تھا تو سب کے لئے بنتے عجیب بات ہے کہ کسی پرفتوی بازی کرتے ہواور کہیں معذوری ظاہر کرتے ہو؟ ایں چہ ابوالجھی است ۔

حقیقت ہےاور پھر کیپٹن صاحب امام بخاری ٹیسٹ پر مزید چڑھائی کرنے سے اپنی معذوری

مرغی کی ٹانگ بھی ایک بھی دو: کیپٹن صاحب عجیب بات لکھتا ہے:'' یہ تو صرف امام بخاری کی ذمہداری ہےاوروہی اس کے لئے جواب دہ ہیں۔''

كيول جناب كيبين صاحب !ابراجيم بن ادبهم ( رُيَّتُهُ ) ، بي بي رابعه بصرى، معروف كرخى( بَيْنَةِ) ذوالنون مصرى( بَيْنَةِ) سرى تقطى ( بَيْنَةِ) بايزيد بسطا مي( بَيْنَةِ) ابو عبداللَّدْرَ مَدِي( مُعْشَلَةٍ) جنيد بغدادي( مُعْشَدُ) ابوبكر شبلي ( مُعْشَدُ )على جُورِي( مُعْشَدُ ) ابواساعيل هروى ( رَئِيلَة ) امام غزالي ( رَئِيلَة ) شِنْخ عبدالقادر جيلاني ( رَئِيلَة ) شِنْخ احمد رفاعي ( رَئِيلَة خواجه معین الدین اجمیری ( رئیسة )خواجه خیتار کا کی ( رئیسة ) محمد بن عربی ( رئیسة )خواجه فریدالدین صَنْح شَكَر ( بَيْنَةً ) مولا نا جلال الدين رومي ( بَيْنَةً ) خواجه نظام الدين اولياء ( بَيْنَةً ) اميرحسن بن علاء سنجری (مُحِنسَة) خواجبه حسن د ہلوی (مُحِنسَة) شاہ د مار (مُحِنسَة) شاہ مینا لکھنوی (مُحِنسَّة) خواجه باقی بالله( عُیَاللهٔ) مولا نا عبدالحق د ملوی ( عِیلیهٔ) مجد دالف ثانی ( عِیلیهٔ) شاه عبدالرحیم شاه ( عَيْلَةُ) ابوالرضا محمد ( عَيْلَةُ) شاه ولى الله ( عَيْلَةُ) شاه عبدالعزيز ( عَيْلَةً) شاه اساعيل ( ءُﷺ سیداحمہ شہید( مُشْلَةٌ)عبداللّٰه غزنوی( مُشْلَةٌ) خاندان ولیاللہی کےخدام یعنی جماعت د يو بندوبر يلى واہل حديث وغير ہم \_ ديڪھئے (ايمان خالص پہلی قسط ٣٥٠)

(ان سب حضرات کو کینیٹن صاحب نے عبداللہ بن سبا یہودی کے دین اتحاد کا علم بردار کہا ہے )ان سب پرفتوی بازی کرنے کا تو ذمہدار ہے اوراور جواب دہ ہے اورامام احمد بن خبرال پُولٹیٹیرفتوی بازی نہ کرنے کا صرف امام بخاری پُولٹیٹیز مہدار اور جوابدہ ہے۔ایں چہ بو الججی است۔

عجیب بات ہے کہ کیپٹن صاحب ایک طرف امام احمد بن حنبل مُؤسَّد پر فتوی بازی نہ کرنے کا ذمہ دارصرف امام بخاری مُؤسَّد کو گھبرا تا ہے اور پھر دوسری طرف خوداس پر فتوی (ایمان خالص دوسری قسط<sup>ص ۲۵</sup> عذاب برزخ ص۲)

بازی بھی شروع کر دیتاہے۔

عجیب وغریب نمبر (۱۳): کیپٹن صاحب اپنے رسائل میں کہیں تو لکھتا ہے کہ 'اللہ تعالیٰ کے نبی، شہیداور مومنین برزخی مقام میں زندہ ہیں' اور کہیں لکھتا ہے''. \* میں عرش اللی کے نبیجسب سے بلندوبالا مقام پر زندہ ہیں' عجیب بات ہے کہ خود کیپٹن صاحب کو البی عقیدہ میں شک ہے۔

عجیب وغریب نمبر (۱۴): آپ تالی کا کوعذاب وراحت کے نقشے نظارے اکثر تو

ا نہی زمین والی قبروں میں دکھائے گئے ہیں جہاں بیساری کارروائی ہوتی رہتی ہے بھی بھی یہ نقشتے نظارے آپ ٹاٹیٹی کومعراج اورخواب میں بھی دکھائے گئے جن سے کیپٹن صاحب نے بینتیجہاخذ کرلیا کہان زمین والی قبروں میں نہیں بلکہ عذاب وثواب تو فلاں مقام پر ہور ہا تھا جس کوآ پ مٹائٹیٹر نے وہاں دیکھا کتنی عجیب بات ہے حضور مٹائٹیٹر نے ان قبروں میں بھی سب کچھ ہوتا ہواد یکھا کیپٹن اس کو جھٹلا تا ہے اور خواب ومعراج والے عذاب کوسچا سمجھتا ہے حالانکہ آپ ٹائٹی نے بیکارروائی جہاں بھی دیکھی درحقیقت یہ قبر کی کارروائی ہے۔ باقی رہا دوسرےمقامات پراس کا دیکھنا تووہ ایسے ہے کہ حج کاسب سے بڑارکن عرفات کے میدان میں ادا ہوتا ہے اور بیا یک مسلمہ حقیقت ہے لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے میدان کی ویڈیوفلم بنا کے یا کستان یاکسی دوسرے ملک میں لے جائے اور وہاں کےلوگوں کوعرفات کی ویڈیو دکھائے تو کون احمق ہوگا جو بیدد مکھے کر کھے کہ عرفات کا میدان تو یا کستان میں ہے ، یا حج تو پاکستان میں ادا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ بیاس شخص کی حماقت مجھی جائے گی کیونکہ عرفات کا میدان تو مکه مرمه کے قریب ہے اور وہاں ہی حج کا بہت بڑرکن ادا ہوتا ہے البتہ عرفات کے میدان میں ہونے والی تمام تر کارروائی ویڈیو کے ذرۃ ہر جگہ دیکھی جاسکتی ہے۔اسی طرح

قبر کی کارروائی در حقیقت قبر ہی میں ہوتی ہے البتہ قبر کی بیکارروائی اللہ تعالی جہاں عاہد اللہ بعن بندول کودکھا سکتے ہیں ﴿و مسا ذلک علی اللہ بعن بنز کی کیپٹن صاحب عجیب وغریب آدمی ہیں اصل مقام کا انکار کر کے عذاب قبر کے لئے اور مقامات تجویز کرتے پھرتے ہیں۔

عجیب وغریب نمبر (10): کیپن صاحب مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث جس میں آپ علی آفی نے ارشاوفر مایا کہ ﴿ ان هذه القبور مملؤة ظلمة علی اهلها وان الله بنورها لهم لصلاتی علیهم ﴾ یقبرین اندهیروں سے بحری ہوئی ہوتی ہیں اللہ تعالی ان کومیری دعاکی برکت سے منورفر مادیتا ہے پراعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''اگراس سے یہی دنیاوی قبر مراد لی جائے تو پھر تو ایک ایک قبر میں بے حساب مردے د فن ہوتے ہیں کوئی نیک کوئی بدہرا یک کواس نور سے فائدہ پہنچگا۔'' (عذاب برزخ ص ۲۱) یہاں تو حدیث نبوی پراعتراض بازی کررہا ہے حالائکہ خود اینے رسالوں میں آپ ٹاپٹی کی بیرحدیث نقل کر چکاہے کہ حساب والے فرشتے مردے کو کہتے ہیں ﴿نصبِ صالحا﴾ یعنی مزے سے سوجا!جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم قبرو برزخ عالم خواب سے ملتا جلتا ہے جہاں ہے تواب خواب میں غور فرما یئے کہ مثلاً میاں ہوی ایک ہی پانگ پرسوئے ہوئے ہیںاور دونوں عالم خواب میں مصروف ومشغول ہیںا یک خواب دیکھتا ہے کہ میں آ گ میں ہوں دوسرا خواب دیکھتا ہے کہ میں یانی میں ہوں اگر چہان دونوں کےجسم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کیکن آ گ والے کی آ گ یانی والے کونہیں لگی اوریانی والے کا یانی آگ والے کی طرف نہیں آتا اتحاد جسم کے باوجودیہ اپنے عالم میں ہےاوروہ اپنے عالم میں ہےاسی طرح عالم قبرو برزخ ہرمردے کا اپناہےا گر چہان کےجسم ایک دوسرے سے

ملے ہوئے بھی کیوں نہ ہوں عجیب بات ہے کہ قرآن کا مدی تو حید کا ٹھیکیدار اور اسلام کا نام

لیواان حقائق سے نابلد ہے بلکہ کورا ہے اس لئے تو قرآن وحدیث پراعتراض بازی کرتا ہے

عجیب وغریب نمبر (۲۱): کیپٹن صاحب چونکہ خود عجیب وغریب ہیں اسی مناسبت

سے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عدم ساع موتی ثابت کرنے کے لئے ایک ایسی

کتاب کا حوالہ دیا ہے جس کا نام ہے غرائب فی تحقیق المذا ہب کتاب کا جب نام ہی غرائب

ہوں گے، ماشاء اللہ جس کتاب کا حوالہ دیا ہے

وہ بھی گمنام اس کا مصنف بھی گمنام ، سند بھی گم، راوی بھی مجہول ہیں۔ عجیب آدمی ہے کیپٹن
صاحب جب انکار پراتر تا ہے تو صحیح حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے اور جب مانے پرآتا ہے تو فرائب پرائیمان لے آتا ہے جس کا راوی بھی مجہول ہے۔

عجیب وغریب نمبر (۱۷): عجیب اتفاق کی بات ہے کہ کیپٹن صاحب کے جتنے رسائل ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جن کے سرور ق پر جوشہ سرخی کے ساتھ نام کھے ہوتے ہیں ان موٹے موٹے ناموں میں ایسے نقش ونگاراور چر بنے ہوئے ہیں جوز ہر یلے سانپ کی پشت پر ہوتے ہیں وہاں باری تعالیٰ نے ان لوگوں سے میکام اس لئے کرایا تا کہ اہل دانش سمجھ لیس جیسے زہر یلے سانپ نقش ونگاروا لے آ دمی کی جان کے دشمن اور مہلک ہوتے ہیں اسی طرح کیپٹن صاحب کے نقش ونگار کے نام والے رسالے ایمان کے دشمن اور مہلک ہیں ۔ جیسے سانپ سے جان بچانا بھی ضروری ہے ایسے ہی ان ایمان سوز رسائل سے ایمان بچانا بھی ضروری ہے۔

قارئین کرام! آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ کیپٹن صاحب کے جھوٹ، گستا خیاں، عجائب وغرائب احادیث پراعتراض بازی آیات واحادیث کی تحریفات اور الحادوزند قد اس

سے زیادہ ہیں۔ بندہ عاجز نے مشت نمونہ از خروارے کے طور پر چند مثالیں پیش کر دی ہیں مزیدانداز ہ خودلگالیں۔ قیاس کن ازگلتان من بہار مرا

# کیپٹن صاحب قرآن کے

## راویوں( قاریوں) پر بھی جرح کرتاہے

احادیث صحیحہ پر جار ... کرنے میں تو کیپٹن صاحب اپنی مثال آپ ہی ہیں الکن پیغالم قرآن مجید کیکن پیغالم قرآن مجید کے قاریوں پر جار ... کرنے سے نہیں چو کتا۔ چنانچے جوقرآن مجید عموما تلاوت کیا جاتا ہے۔ بیقاری عاصم کی قرات ہے جس کوروایت کرنے والے قاری حفص بن سلیمان (متوفی ۱۸۰ھ) ہیں اور کیپٹن صاحب انہی قاری حفص بن سلیمان کو کنا ہے دیکھئے کرنے اوروضاع کہتا ہے دیکھئے کرنے اوروضاع کہتا ہے دیکھئے

جب قرآن مجید کی قراُت کوروایت کرنے رادی کذاب اوروضاع تظہرے تواب بتایئے کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک قرآن مجید قابل اعتاد رہا؟ حقیقت میہ ہے کہ میشخص قرآن وحدیث تو حیداور اسلام کے نام پرقرآن وحدیث اور دین اسلام کونا قابل اعتاد اور بازیجے ُ اطفال بنانا چاہتا ہے۔

قارئین کرام! اس طویل تمہید کے بعداب فرداً فرداً ان مسائل وعقائد کی تحقیق پیش کی جاتی ۔ جن میں کیپٹن صاحب اوراس کے ماننے والے علاء اسلام سے مختلف رائے پیش کی جاتی ۔ جن میں کیپٹن صاحب کو قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ بات الم نشرح ہو جائے کہ کیپٹن صاحب کی ہر منفر داندرائے غلط ہے اوران کے تفردات کوقرآن وحدیث سے دور کا بھی واسط نہیں ہے۔

اس ظالم نے غیر قرآن کوقرآن غیراسلام کواسلام اور باطل کوت کا نام دے کر

اردوخواندہ حضرات کے ایمان کوبگاڑنے کی ایک ناپاک سازش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر گمراہی سے اپنی امان میں رکھے۔ آمین یارب العا۔

## مسکله: ا فرقه کیاہے؟ فرقه پرست کون ہیں؟

کیپٹن صاحب کو ماننے والے ایک شخص منور سلطان نامی نے ایک کتاب کھی جس کا نام اسلام یا مسلک برستی ہے۔اس کتاب میں چندمسائل وعقا کد درج ہیں جن میں کیبٹن والوں نے علاء اسلام سے اختلاف کر کے راہ تفرد اختیار کی یخض مذکورنے اپنی کتاب کے افتتاحیہ میں کھا ہے کہ میں نے چندسال جماعت کے ساتھ ضائع کئے ہیں جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بیشروع میں جماعت تبلیغی کےساتھ منسلک تھابعد میں مسعود یوں کے ہاتھ چڑھ گیااورصراطمتنقیم سے ہٹ کر گمراہی اور صلالت کے گڑھے میں جایڑا۔اس شخص نے اپنی کتاب میں علاء حق اور مشائخ عظام کے حق میں نہایت گندی زبان استعال کی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیخض جب تبلیغی جماعت میں چلتا تھااس وقت بھی علماء حق سے متنفر وبیزارتھااوراس کے دل میں علاءحق کا کوئی احترام نہ تھا بلکہاس کا سینہ بغض وکیینہ کی گندگی ہے آلودہ تھا۔اور بالاخریہی علاءحق کےخلاف نفرت بازی اس کی گمراہی کا سبب بنی چنانچے لیخض کیبیٹن مسعودالدین کے جال شیطانی میں پھنس کر گمراہی اور بے دینی کا داعی بن گیاحتی که علماء حق کے خلاف ایک کتاب تحریر کی اور تحریف قر آن تکذیب احادیث جھوٹ وفریب اورالحاد وزندقہ میں اپنے پیشواوا مام کوبھی مات دے دی کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے بڑے میاں توبڑے میاں چھوٹے میاں سجان اللہ۔

علماء حق كى حيثيت: آپ عليه فاتم النبين بين آپ عليه كا بعد سى خ نبى نے نبين آ باين الله كا بعد سى خ نبى نے نبين آ ناچنانچ آپ عليه كا بعد اصلاح امت كى كوشش كى ذمه دارى علماء قلى بردالى كى كه

جہاں بگاڑ دیکھیں اصلاح کی کوشش کریں امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کا فریضہ ادا کریں مذہب اسلام کے ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک مسئلہ کی پوری بوری حفاظت کریں ملحدین اور زنادقہ کے ناپاک نظریات کا قلع قمع کریں ۔ د ن اسلام کی تحریفات سے اسلام وقر آن کو بچاتے رہیں ۔ جس طرح کسی ملک کا ایک ایک فوجی اپنے ملک کا محافظ اور چوکیدار ہوتا ہے اور وہ ملک کی سرز مین کے چپہ چپہی حفاظت ونگر انی کرتا ہے ۔ اسیطر حاملاء حق دین اسلام کی ہر چھوٹی بڑی بات کی حفاظت اور ہوکیدار ہیں اور دین اسلام کی ہر چھوٹی بڑی بات کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ بوقت ضرورت اس پر کٹ مرتے ہیں اور ان کیلئے یہی حق ہے اور ظاہر ہے کہ کسی ملک کا دشمن یا غدار اس ملک کے خافظ اور غدار لوگ ملک کو نقصان پہنچانے کے لئے کوئی سازش یا کوشش حب ہوں قطان کو مار ہوگاتے ہیں ، اور ان کی سرکو بی کرتے ہیں ۔ اس کے عندار ملک کے فظ ان کو مار ہوگاتے ہیں ، اور ان کی سرکو بی کرتے ہیں ۔ اس

اسی طرح جولوگ دین اسلام کے غدار اور دخمن ہیں وہ علاء حق کوکسی صورت میں برداشت نہیں کرتے کیونکہ جب بھی دین اسلام کے غدار دین اسلام کونقصان پہنچانے کی کوشش کرتے یا کسی آیت یا حدیث کوسٹے کرنا چاہتے ہیں یا غیر دین کو دین اور غیر قرآن کو قرآن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی علاء حق ان کی سرکو بی کے لئے تیار ہوتے ہیں اور ان کی تحریف ان کی سرکو بی کے لئے تیار ہوتے ہیں اور ان کی تحریف ان کی تحریف کے لئے تیار ہوتے ہیں اور ان کی تحریف کو بینا نے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور باطل کے مکروہ چرہ سے پر دہ ہٹانے کیلئے سردھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔اس کئے دین اسلام کے غدار ،علاء حق کو اپنا بڑا دیشن سجھ کر ان کے حق میں گندی زبان استعال کرتے ہیں ۔لوگوں میں ان کے خلاف پر و پیگنڈہ کر کے ان کو بدنا م کرنے کی چالیں چلتے ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ جب تک لوگوں کا تعلق علاء حق سے ہے وہ ہمارے دام تزویر میں نہیں

کھنس سکتے ہیں۔ اس لئے وہ عوام کوعلاء حق سے تنفر کرنے کے لئے بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں۔ چنا نچہ وقت کا جود جال بھی آتا ہے وہ علائے حق پررکیک حملے کرتا ہے اور جو لحد آتا ہے وہ عوام کوعلاء سے دورر کھنے کی چالیں چلتا ہے اور جوزندیق آتا ہے وہ علاء پرخوب برستا ہے کیونکہ اس کے بغیر اس کا کوئی داؤ چلتا نہیں۔ اس لئے کیپٹن صاحب کے ماننے والے صاحب نے بھی علاء حق کے خلاف خوب زہرا گلا اور سوقیا نہ زبان استعال کی تا کہ وہ اپنا مطلب حاصل کر سکے قانون خداوندی ہے کہ جاء الحق و زھتی الباطل ان الباطل مطلب حاصل کر سکے قانون خداوندی ہے کہ جاء الحق و زھتی الباطل ان الباطل کے ساتھ آتا ہے لیکن مطلب حاصل کر سکے قانون خداوندی ہے کہ جاء الحق و زھتی الباطل ان الباطل ہیں وہی ہوگا جو ہمیشہ سے گر اہوں کا ہوتا ہوا آر ہا ہے عنقریب باطل کی ہے جماگ ہوا میں اڑ جائے گی اور اسلام اور مسلمانوں کوان پر الدی فتح مین حاصل ہوگی کہ باطل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔

فرقہ کسے کہتے ہیں ؟ شروع کتاب میں وضاحت گزر چکی ہے کہ اہل السنّت والجماعت کوئی ندموم فرقہ نہیں ہے بلکہ آپ علی اور خیرالقرون کے دور سے چلی آنے والی جماعت حقہ ہے جو کہ ہما انا علیہ واصحابی کامصداق ہے اور خیرالقرون سے یہ جماعت اس نام سے مشہور چلی آرہی ہے اور قیامت تک حق پر دائم وقائم رہے گی اس جماعت کا بینام آپ علی کا تجویز فرمودہ اور پیندیدہ ہے اس جماعت کو آپ نے ناجیداور جلی البندا جماعت کو میا ہے۔ لین نجاعت کو نہایا ہے۔ لین نجات پانے والی اور نہ میں جانے والی جماعت ہے۔ لہذا اس تجی اور برحق جماعت کو مذموم معنی میں فرقہ کہنایا سمجھنا فرقہ بندی کے مفہوم سے ناوا قفیت کی دلیل ہے۔

فرقہ برست اور فرقہ ساز کون ہیں؟ اس برق جاءت سے کٹنے والے اور اس

کی راہ سے بٹنے والے لوگ در حقیت فرقہ ساز اور فرقہ پرست ہیں اور ایسے لوگ جو اہل استنت والجماعت کے عقائد ، نظریات اور مسائل کو چھوڑ کر نے نئے عقائد اور نظریات بنا لیتے ہیں اور اپنے لئے رنگین نام تجویز کرتے ہیں مثلا اہل قرآن ، اہل حدیث ، اہل اسلام ، جماعت مسلمین وغیرہ و وغیرہ در حقیقت یہ گمراہ اور مذموم فرقے ہیں جن میں ایک کیپٹن مسعود الدین اور اس کے مانے والے بھی ہیں کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو کا فرکھہ کرایک نیا فرقہ بنایا ہے تو یہ لوگ فرقہ ساز اور مسلک پرست کہلانے کے حقد ارہیں فرقہ بندی کا روناروتے روتے فرقہ سازی کرنا:

اس دور کا بیایک بہت بڑاالمیہ ہے کہ جو مخص بھی اہل السنّت والجماعت والے عقائد ہے منحرف ہوکر نیا دین ایجاد کرنا جا ہتا ہے اوراس کے خیال میں ایک نئی جماعت بنانے کا دسوسہ پیدا ہوتا ہےتو سب سے پہلے میخض اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگا تا ہے اور اس ضمن میں فرقہ واریت کی خوب مذمت کرتاہے اور اس سے پیزاری کا اعلان کرتا ہے اور ساتھ ساتھ علاءاسلام پر دل کھول کر گر جتااور برستا ہے کہ بیفرقہ پرست مسلک پرست اور فرقہ ساز ہیں اورایسے ویسے ہیں چنانچہ می<sup>شخض ف</sup>رقہ واریت کا روناروتے روتے اور علاء حق كےخلاف زبان چلاتے چلاتے ايك نئي جماعت اور نيافرقه بناليتا ہے۔ يقين جانيے! آج جتنے فرقے دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب اسی طریقہ سے معرض وجود میں آئے ہیں۔ عرصہ دراز کی بات ہے کہ بندہ عاجز حضرت مولا نا مناظر احسن گیلا نی بیشاتہ کی كتاب ' مسلمانوں كى فرقد بندى كاافسانہ'' كا مطالعہ كرر ہاتھا۔انہوں نے ايك واقعہ كھا كہ مدرسہ نظامیہ بغداد کے بعض اساتذہ کوایک خاص قتم کی دوائی کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ قوت حافظ کو تیز کرتی ہے چنانچیان حضرات نے وہ دوائی شایدوزن سے زیادہ استعال کر لی جس وجہ سے ان کا د ماغ فیل ہو گیا اور وہ پاگل ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب کی حالت بیتی کہ جسم پر کپڑے ندار دالبتہ سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی وہ بازار جا کرلوگوں سے بلاتکلف مصافحہ کرتے اور کہتے کہ ہم چند ساتھیوں نے فلاں دوائی استعال کی جس کی وجہ سے بقیہ سب کا د ماغ خراب ہو گیا اور پاگل ہو کر جنگلوں میں پھرر ہے ہیں البتہ ایک فقیر جو آپ کے سامنے ہے اپنے ہوش وحواس کو تھا ہے ہوئے ہے حالانکہ خود کو کپڑوں کا ہوش نہ تھا یعنی دوسروں کو یا گل ہو چکا تھا۔

دوسروں کو پاقل کہنے والاخود نگا پاقل ہو چکا تھا۔

تو یہی حال ہے آج کل کے ملحہ بن زنادقہ اور گمراہوں کا کہ دوسروں پر فرقہ پر تی
کا الزام لگاتے لگاتے ایک اور فرقہ بنا لیتے ہیں پس ثابت ہوا کہ اہل السنّت والجماعت
مذموم فرقہ نہیں ہے بلکہ حق پرست اور برحق جماعت ہے جوعہد اول سے تسلسل کے ساتھ
چلی آرہی ہے ان کے علاوہ باقی سب فرقے ہیں فرقہ پرست اور فرقہ ساز ہیں کیکن الزام
علماء اسلام کودیتے ہیں کہ یہ فرقہ ساز ہیں کسی نے خوب کہا ہے۔ الٹاچورکو توال کوڈانٹے۔

ا بیک ضروری انتیا ہ: کیپٹن صاحب کو مانے والا منور سلطان ندا ہب اربعہ خنی ، ماکی ، شافعی اور حنبلی کو فرقے سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ سارے اہل السنّت والجماعت ہیں ان کا اختلاف فروعی ہے جس کو آپ اللّه فی نے رحمت قرار دیا ہے لہٰذاان کوفرقے کہنا جہالت ہے اسی طرح سلاسل اربعہ فقشبندی ، قادری ، چشتی اور سہرور دیہ بھی فرقے نہیں ہیں ۔ کیونکہ یہ سب اصحاب سلاسل اہل السنّت والجماعت ہیں البتہ اپنے مریدین کی اصلاح باطن کے طریقے اور اسباب ان کے اپنے اپنے ہیں۔ باقی عقائد سب کے وہی ہیں جو اہل السنّت والجماعت کے ہیں لہٰذاان کوفرقے کہنا بھی جہالت وجماقت ہے۔

# مسكه: ۲ كيابيلوگ ابل اسلام يامسلمين بين؟

کیپٹن صاحب اوراس کو ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہصرف اورصرف ہم مسلمان ہیں باقی کافراورمشرک ہیں اوراسی زعم باطل کی وجہ ہے کسی مسلمان کوسلام نہیں کرتے کسی کے جنازہ میں شریک نہیں ہوتے بلکہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دل بغض وکینہ سے بھرے ہوتے ہیں اسی لئے اپنے آپ کواہل اسلام ،مسلمین کہتے ہیں حالانکہ پیہ لوگ اینے گمراہ کن نظریات وافکار کی وجہ ہے ضال اورمضل ہیں ۔اوران کی گمراہیوں کی سر حدیں کفرسے جاملتی ہیں ۔ان لوگوں نے جوعقا ئدا پنار کھے ہیں وہ سراسرقر آن وحدیث سے متصادم ہیں ان کے کسی عمل سے اسلام ظاہر نہیں ہوتا بلکہ بیلوگ یہودی و ہنیت کے ما لک ہیں ۔البتہ ان لوگوں نے اسلام اورمسلمین کے لفظ کو چرا کراس پر ناجائز قبضہ کیا ہے جبیہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے اسلام ربوہ اورمسے موعود وغیرہ الفاظ پر ناجائز قبضه کررکھا ہےاورشیعہ لوگوں نے مومنین اوراہل بیت کے لفظ برنا جائز قبضه کرر کھا ہے ۔اسی طرح منکرین حدیث نے قرآن اوراہل قرآن کے لفظ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے مئرین تفقہ فی الدین نے حدیث اوراہل حدیث کے لفظ پر قبضہ کرکھا ہے اسی طرح کیپٹن صاحب کی جماعت نے اسلام اور مسلمین کے لفظ پر نا جائز قبضہ کر رکھا ہے۔ورنہ اسلام اور مسلمین سے انکا کوئی تعلق نہیں ہے۔اسلام اورمسلمین کے الفاظ اوراس کےمصداق اول ہے توارث اورنشکسل کے ساتھ جلے آ رہے ہیں۔لیکن بیلوگ تو کسی دور کے مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سبھتے ۔اگر چودہ سوسال کے طویل عرصے میں نہ اسلام تھا اور اس کو مانے والےمسلمین نہ تھے۔توان کے پاس اسلام کہاں سے آیااورکن ذرائع سے آیا۔ظاہر ہے کہ جن ذرائع ہے ان کے پاس اسلام اور قر آن پہنچاوہ ذرائع ہی کفریداور شرکیہ عقائد کیوجہ سے نا قابل اعتاد ہیں۔ لہذا ایسے اسلام اور قرآن پر کیا اعتاد کیا جاسکتا ہے جومشرکوں اور کا فرول کے ہاتھوں ان تک پہنچا۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح مرزائیوں نے قرآن مجید سے ربوہ کا لفظ چرا کر ایفظ چرا کر ایفظ چرا کر انہوں نے اسلام اور مسلمین کا لفظ چرا کر اپنا نام تجویز کرلیا ہے لہذا ان کو اہل اسلام اور مسلمین کہنے کی بجائے اسلام اور مسلمین کا چور کہنا نیادہ موزوں اور مناسب ہے۔

#### اہل السنّت والجماعت والے ہی مسلمین ہیں:

### علماء ويوبند كثر الله سوادهم الل السنّت والجماعت بين:

کیپٹن مسعودالدین عثانی کو ماننے والے منور سلطان نامی شخص نے علماء دیو بند کو بھی مذموم فرقہ قرار دیا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ غصہ انہی پر نکالا ہے اور اس کے انداز تحریر سے انداز ہ ہوتا ہے کہ علماء دیو بند کے بغض وحسد سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے کین ایساسمجھنا اس

کی کوتا ہنجی ہے۔ کیونکہ علماء دیو بندائی کوئی جماعت نہیں ہے جسے مذموم فرقہ کہا جائے بلکہ اس دور میں علماء دیو بندائل السنّت والجماعت کے جیجے جانشین اور سچ ترجمان ہیں جوعقا کد اہل السنّت والجماعت کے ہیں وہی علماء دیو بند کے ہیں۔اللہ جل شاندگی مہر بانی اوراحسان ہے کہاس نے ہمارے اکا برعلماء دیو بند کو اسلام قرآن وحدیث تو حیداور ختم نبوت وغیرہ تمام دین اسلام کی خدمت کے لئے منتخب فر مایا ہے۔ دین اسلام کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کی خدمت علماء دیو بند سرانجام ند دے رہے ہموں۔لہذا علماء دیو بند اہل السنّت والجماعت ہیں اور اہل السنّت والجماعت میں ہو اور اہل السنّت والجماعت میں البتہ سینہ زوری سے مسلمین کے لفظ پر جے سے اور نہ ہی مسلمین کے لفظ پر جے ہوئے ہیں جس طرح رافضی مومنین کے لفظ پر جے

مسکلہ: ۱۰۰ آپ منگانیا کم کو ترمبارک سارے مقامات سے افضل ہے :

علاء اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے اور تمام انسانوں میں حضور علی افضل و برتر ہیں اور تمام انبیاء علی میں حضور علی افغی اونی اسلان والے ہیں۔ عرش، کرسی، کعبہ، زمین اور آسان وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کوعدم سے وجود بخشا اور درجہ بدرجہ ان کوشان بزرگی اور عظمت و تکریم عطا فرمائی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام میں خصوصاً حضور علی کوساری مخلوقات سے افضل شان عطا فرمائی ہے۔ اسی پر اجماع امت ہے اور کتاب وسنت ناطق ہے۔ اسی طرح یہ بھی علاء اسلام کا اجماع ہے کہ وفات کے بعد آپ کو جو مستقل ٹھکا نہ قبر مبارک کی صورت میں قیامت تک نصیب ہوا ہے۔ وہ تمام مقامات سے افضل و برتر یعنی مبارک کی صورت میں قیامت سے افضل ہیں اور آپ کا مقام (قبر شریف) بھی تمام آپ علی ایکن تمام

مقامات سے افضل وبرتر ہے خواہ مقام کعبۃ اللہ ہو، یا عرش معلیٰ ہو، یا ناقۃ اللہ ہو، یا ناراللہ ہو۔ بہر حال مقام کوئی بھی ہووہ آپ سالی کوئی ایسا مقام نہیں ہوسکتا ہے۔ باقی کوئی ایسا مقام نہیں ہے جسے اللہ کا مکان کہا جاسکے۔

کیونکہ اللہ تعالی تولامکان ہے وہ تو زمان ومکان کی قیودات سے منز ہ اور برتر ہے عرش اللی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنی کرسی پر ایسے بیٹےا ہے جیسے افسراپنی کرسی پر بیٹھتا ہےاور بیت اللّٰد کا پیمطلب نہیں کہ بیاللّٰد کا گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے بلکہ ﴿استویٰ علی العوش ﴾ وغیرہ آیات منشابہات میں سے ہیں۔ان کی حقیقی مراداللہ خود بہتر جانتا ہے ۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ استوی عرش سے وہ معنی مراد ہے جواس کی شان کے لائق اور مناسب ہےان اشیاء کی طرف اللہ تعالیٰ کی نسبت واضا فت ان اشیاء کی شرافت بیان کرنے كيلئ ہے جيسے ناقد الله يعنى الله تعالى كى اونٹنى ظاہر ہے كداس كا يدمطلب نہيں ہے كدالله تعالى اس اونٹنی برسوار ہوتا ہے کیونکہ بیتواس کے شان کے لائق نہیں ہےتو بیاضافت سیفی ہے لہذاعرش الٰبی کا بیمطلب لینا کہ وہ اللّٰہ تعالٰی کے بیٹھنے کا مکان ہے اور بیت اللّٰہ سے بیمراد لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کا مکان ہے اسی طرح کرسی کا پیمطلب لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ اور مکان ہے درست نہیں کیونکہ بیر مطلب الله تعالی کے شایان شان نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تولا مکان ہے۔

چنانچ حضرت مولا ناادریس کا ندہلوی بُیات استوی علی العوش کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں تمام انبیاء ومرسلین کا اس پراجماع ہے کہ تمام عالم حادث ہے خدا تعالیٰ کے ارادہ وقدرت سے عدم کے پردہ سے نکل کر وجود میں آیا پھر بعدازاں اللہ تعالیٰ بلا کسی فل وحرکت کے عرش پر بلاکسی حلول اور بلائمکن اور بلااستقر ارکے قائم ہوا جسیا کہ قیام اس کی شان کے لائق اور مناسب تھا اور حکمرانی شروع کی اور علویات وسفلیات میں اپنی

تد بیراورت ادراحکام کوجاری فرمایا جیسا که دوسری جگه ﴿ شه استوی علی العوش ﴾ گفیر کے بعد ﴿ یدبود یہ بہود یہ جنج میں کہ اللہ تعالیٰ آسان اور زمین پیدا کرنے کے بعد تھک گیا۔

بیں اور یہود ہے بہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان اور زمین پیدا کرنے کے بعد تھک گیا۔

اور درماندگی کی وجہ سے عرش پرلیٹ گیا تمام اہل اسلام کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے نہوئی حد ہے اور نہ کوئی نہایت اور نہ کوئی اس کے لئے مکان اور سمت و جہت ہے اس کی ہستی سمت اور جہت اور مکان اور زمان کے قیودات اور حدود سے پاک اور منزہ ہے اس کی ہستی کسی زمان یا مکان کی ہستی پر موقوف نہیں بلکہ مکان اور زمان کی ہستی اس کی ایجاد اور تکوین پر موقوف ہے ۔ کیونکہ جب مکان وزمان موجود نہ سے اور وہ اس وقت بھی تھا اور جبکہ زمان ومکان موجود ہیں ہی موجود ہے۔

وہ خداوند ذوالجلال زمین اور آسان اور عرش اور کرسی کے پیدا کرنے سے پہلے جس صفت اورشان برتھااورا ببھی اسی صفت اور شان پر ہے۔معاذ اللّٰدعرش عظیم، خداوند کریم کا حامل نہیں کہ خدا تعالیٰ کواپنے او براٹھائے ہوئے یا تھامے ہوئے ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور رحمت عرش کواٹھائے ہوئے یا تھاہے ہوئے ہے وہ ذرہ برابرکسی عرش اور فرش کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔معلوم ہوا کہ ﴿استویٰ علی العوش ﴾ ہے عرش پر بیٹھنااورمتمکن اورمتعقر ہونا مرادنہیں بلکہ کا ئنات عالم کے تدبیراورتصرف کی طرف متوجہ ہونا مراد ہےاور بہ جملہ لیخیٰ ﴿ استویٰ علی العوش ﴾ قرآن کریم میں سات جگہ آیا ہے ایک تو پہ جگہ جوآ پ کے سامنے ہے۔ دوم: سورۃ پوٹس میں .....سوم: سورہ رعد میں جہارم: سورة طه مين ..... پنجم: ..... سوره فرقان مين ششم :....سورة سجده مين ..... بفتم: سورة حديد میں اور سب جگہ اس کی شان شہنشاہی اور تدبیر اور تصرف کو بیان کرنامقصود ہے کہ وہی سارے عالم کا خالق اور وہی تمام کا ئنات کا مدبراوران میں متصرف ہے یہی فی الحقیقت تمہارا

رب ہے جس کا حکم آسانوں اور زمینوں میں جاری ہے۔

منشا بہات: اوراس متم کی تمام آیتیں اور حدیثیں جن سے بظاہر وہم ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ كسى مكان ياجهت ميں ہے جيسے آيات ﴿استوىٰ على العرش﴾ اوراحاديث نزول بارى تعالیٰ اس قتم کی آیات واحادیث کومنشا بہات کہتے ہیں ان کی تفییر میں علماء کا اختلاف ہے فر قه مجسمه اورمشبهه اور کرا میه: اس تم ی آیات ادراحادیث کوظاهری ادر<sup>حی</sup> معنی پر محمول کرتا ہے اور بیکہتا ہے کہ ﴿ استوىٰ على العوش ﴾ كمعنى تخت پر بیٹھنے كے ہیں اورجس طرح دنیا کابادشاہ تخت پر بیٹھتا ہےاسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہےاس گروہ کے نزدیک''استوی'' کے معنی ممکن اوراستقر اراور قعود کے ہیں ۔ ظاہر پرست اس تتم کے الفاظ کوظاہری اور عربی معنی میں لے کرخداتعالی کے لئے عرش تخت پر بیٹھنا ثابت کرتے ہیں ا ہل حق : اہل حق یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ کسی عرش اور تخت پریائسی جسم برمتمکن اورمتنقر ہویعنی جس طرح کسی بادشاہ کو بیکہا جاسکتا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے یا ایک چاریائی پر بیٹھا ہوا ہے مگر خدا تعالیٰ کواپیا کہنا ہر گز جائز نہیں ۔ کیونکہا گر خدا تعالی کسی جسم اور کل برمشمکن اور مشعقر ہوتو اس کا مقدار ہونالا زم آئے گا کیونکہ جو چیز کسی جسم پر متمکن ہوتی ہےاور کمی اور اور بیشی اور مساوات کے ساتھ وہی شے موصوف ہوسکتی ہے جومقداری ہواوراللہ تعالیٰ کمیت اور کیفیت اور مقدار سے پاک اور منزہ ہے نیز جو چیز کسی مکان یا جهت میں ہوگی وہ محدوداورمتنا ہی ہوگی اوراطراف وجوانب میںمحصور ہوگی اور جو محدودومحصور ہےوہ مخلوق اور حادث ہےالخ تفیر معارف القرآن ج ۳ ص ۵۷،۵۲) قارئین کرام! حضرت مولا ناادریس کا ندهلوی مُناللة نے کتاب وسنت کے دلائل

نقلیہ وعقلیہ سے ثابت کیا کہ اللہ تعالی کی ذات مکان جہت اور سمت سے پاک ومنزہ ہے ورنہ ان کا محدود وحادث ہونالا زم آئے گا۔البتہ فرقہ مجسمہ، مشبہ اور کرامیہ اللہ تعالیٰ کے لئے مکان ثابت کرتے ہیں حالا نکہ ایسامعنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان بھی نہیں اور آیات محکمات کے خلاف ہو گمراہی اور کے خلاف ہو گمراہی اور کجروی ہے۔

تواب ان حقائق کے سامنے آ جانے کے بعد عرش کرسی اور کعبۃ اللہ کواللہ تعالیٰ کا مكان سمجھ كريداعتراض كرنا كەعلاءاسلام نے الله تعالىٰ كے مكان سے حضور مَالَّ لِيَّمَّا كِيمَان كو افضل کہہ کراللہ تعالیٰ کی یااللہ تعالیٰ کے مکان کی تو ہین وتحقیر کی ہے پر لے درجے کی حماقت ، ضلالت اور کجروی ہے کیونکہ عرش کرسی اور کعبہاللہ تعالیٰ کا رہائشی مکان نہیں ہے کیونکہ وہ توپاک اور منزہ ذات ہے اور آپ ناتھ کی قبر مبارک آپ کا حقیقی مقام اور مکان ہے جس میں آپ تَلَیُّظِ نے قیامت تک رہنا ہے عرش کرسی اور بیت اللہ مخلوق اور حادث ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں بے شک عظمت و کرامت والے ہیں۔کیکن حضور ٹاٹیٹی بالا جماع افضل المخلوقات ہیں ۔عرش، کرتی اور کعبہ ہے بھی افضل و برتر ہیں تو اسی وجہ سے علماء اسلام نے آ پ سُلِیْم کے مکان کوتمام مکا نوں سے افضل وبرتر قرار دیاہے کیونکہ اللہ تعالی تو لا م کان ہی ہے لہذا بیبنیاد ہی غلط ہے کہ اللہ تعالی کا م کان افضل ہے یاحضور مُثَاثِیْظِ کا اور جب بیہ سوال ہی غلط ہے تو اعتراض ہی غلط ہے حضور ﷺ کے مکان کو اللہ تعالیٰ کے مکان سے افضل کیوں کہا گیا آ سان لفظوں میں چھر سمجھ لیجئے حضور مَالَیْمُ اینے مکان ( قبر شریف ) کے مکین ہیں اور اللہ تعالیٰ لامکان ہے۔

تواسی صورت حال میں اگر انٹرف المخلوقات کے افضل ترین فردحضرت محمد رسول اللہ علیا تھے مکان کو تمام مکانوں سے افضل کیا گیا ہے۔ تو اس پرمسعود یوں کا بے جاشور

شرابہ کرنا محبت رسول اکرم عَلَیْمُ سے خالی اور عاری ہونے کی علامت ہے۔مندرجہ ذیل کتب میں علماء اسلام نے اس عقیدہ کواجہاعی عقیدہ قرار دیا ہے۔

ب مناء شرح شفاء نو دی شرح مسلم ج اص ردالمضارعلی درالمختارج ۲ ص ۲۷۸ موابب لدنیه شرح موابب، فضائل مدنیه از علامه تمهو دی ،ملفوظات محدث کشمیری ص ۲۶۸ انوارالباری شرح صحیح بخاری حصه ششم، موازک ۲۱۸، ۱۲۵، حصه ۱۳۵، حصه ۱۳۵، حصه ۱۳۵، حصه ۱۳۵، حصه ۱۳۸، حصر ۱۳۲۳، تاریخ اینه المهند علی المفند لیخنی عقا ندعلاء د یوبند)

مندرجه ذیل علاء اسلام نے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے ابن عثیل حنبلی ،علامہ محدث باجی ابن عسا کر علامہ نووی ،سراج ملتینی ، فاکہانی ،محدث خفاجی ، بر ماوی ،سید سمہو دی ، علامہ کبی ،علامہ قسطلانی ،علامہ زرقانی مالکی ،تمام علاء دیو بند کثر اللہ سواد ہم وغیر ہم ﷺ

قاضی عیاض بیشته مالکی نے تواس پراجماع امت نقل کیا ہے کہ اگر کسی دور میں کسی نے اس مسئلہ میں اختلاف ظاہر کیا بھی ہے تو جمہور علاء اسلام کی رائے یہی رہی ہے۔ بلکہ اختلاف کرنے والے کی رائے کواس کے تفردات میں شار کیا گیا ہے۔ اگر کیپٹن صاحب اور

اس کے پیرو کاروں کواس مسئلہ میں اختلاف رائے تھا تو مہذب طریقے سے اس کا اظہار کرتے لیکن ان لوگوں کے ہاں تہذیب نام کی چیز ہے ہی نہیں چنانچے منور سلطان کی ایسا

عقیده رکھنے والوں پر وحشانہ بمباری ملاحظہ فر ما نیں۔

منور سلطان کی غیر مهذب تر دید: منور سلطان اس عقیده کے رد میں درج ذیل

شەسرخى قائم كركے كھتاہے:اللہ كے عرش كرسى وكعبہ كی تحقيرو تذليل

د یوبند یوں کا بی عقیدہ ہے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول الله تَالَیْظَ کے اعضائے مبارکہ کومس کئے ہوئے ہے اور عرش و

کرس ہے بھی افضل ہے بیعقید ہان کی کتاب''المہندعلی المفند'' سے لیا گیا۔

(اسلام یامسلک پرستی ص ۷)

بنده عاجز جواب میں عرض گزار ہے کہ منور سلطان مسعودی نے ''المہند علی المفند' کا حوالہ صحیح دیا ہے۔ لیکن ان کا بیہ کہنا کہ دیو بندیوں کا بیعقیدہ ہے صحیح نہیں ہے صرف دیو بندیوں کا نہیں بلکہ پوری امت محمد بیر شاشیا کا بہی عقیدہ ہے کیونکہ اسی عقیدہ پراجماع امت ہو ابن تیمیہ کے افکارکوان کے تفردات میں شارکیا ہے۔ ویسے ابن تیمیہ کا افکار مسعود یوں کو قطعا مفید نہیں ہے۔ کیونکہ عقیدہ حیات وساع کی وجہ سے کیپٹن صاحب ان کواپنے رسائل عذاب برزخ اور بیمزار یہ میلے، وغیرہ میں کا فرومشرک کہہ چکا ہوارا جماع امت ایک جمت شرعیہ ہے اوراجماع کو چھوڑ نے والا چینہ عیس مسببل المصومنین کی مصدات اور گراہ ہے لہذا ہیکہنا شیخ نہیں ہے کہ دیو بندیوں کا بیعقیدہ ہے۔ درحقیقت یوری امت کا بیعقیدہ ہے۔

کیاکسی شخص کو یاکسی چیز کوافضل کہنے سے مفضول کی تحقیروتذلیل لازم ہے؟؟؟

 افضل ہیں کیا اس سے تمام صحابہ کی تحقیر و تذلیل ہوگئی ؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء كرام ينظم ابو بكرصديق خانف سميت تمام صحابه كرام والتنفيف الصافعين كيااس سے صدیق ا كبراور ديگر صحابه كى تحقير وتذليل ہوگئى؟ ہماراعقيدہ ہے كهآپ مَالْيُمَّ تمام انبياء كرام عَيَّلاً ہے افضل ہیں تو کیااس سے حضرات انبیاء کرام ﷺ کی تحقیرونڈلیل ہوگئی؟ ہماراعقیدہ ہے کہاللہ تعالی انبیاء کرام میلی سمیت اپنی ساری مخلوق سے افضل ہیں تو کیا انبیاء کرام میلی اور دیگر مخلوقات کی تحقیر ونزلیل ہوگئ ؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجیدتمام کتابوں سے رمضان المبارك تمام مہینوں ہے ، جمعۃ المبارك تمام دنوں ہے اور كعبۃ الله تمام مساجد ہے افضل ہیں تو کیااس سے تمام دوسری چیزوں کی تحقیر و تذلیل ہوگئ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشادفر مایا ہے کہ ﴿ تـلک الـر سـل فضلنا بعضهم على بعض﴾ ليخن ہم نے بعض ر سولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے تو کیا جن بعض رسولوں کو اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے تو دوسر بعضوں کی تحقیرو تذکیل ہوگئ ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ﴿فـصـلِ الله المجاهدين على القاعدين درجة ﴾ يعنى الله تعالى نے مجاہدين كوجها دسے بيشے والول یرفضیات دی ہےتو کیااس سے جہاد سے بیٹنےوالوں کی تحقیرونڈلیل ہوگئی؟ارشاد باری ہے ﴿ليلة القدد حير من الف شهر ﴾ توكياس سے باقی رمضان كى راتوں كى تحقير وتذلیل ہوگئ؟ رشاد باری ہے ﴿وفوق کیل ذی علم علیم﴾ تو کیااس ہے چھوٹے اہل علم کی تحقیرونڈلیل ہوگئی؟اللہ تعالی بنی اسرائیل کومخاطب کر کے فرماتے ہیں ﴿فضلة بِحم على العالمين ﴾ يعني ميل نةتم كوجهان والول پرفضيلت دى ہے تو كيااس سے العا کی تحقیر و تذلیل ہوگئ؟ اس کے علاوہ اس کی اور بھی بکثر ہے مثالیں موجود ہیں لیکن بخو ف طوالت اس پراکتفاء کیا جاتا ہے تا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بیلوگ کتنی گندی سوچ کے ما لک ہیں کہ آپ تالیا کی قبرمبارک وافضل کہنے سے بینتیجا خذ کرلیا کہ عرش، کری اور کعبہ

كى تحقيروتذ ليل ہوگئ؟ معاذ الله ثم معاذ الله .

منورسلطان کی آ ہے سے باہر ہوکر کذب بیانی:

اس اجماعی عقیدے کی بے تحاشاتر دید کرتے ہوئے منور سلطان آپ سے باہر ہوگیاحتی کہ کذب بیانی شروع کر دی چنانچہ لکھتا ہے:

''اس عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی تنقیص کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ کوفوقیت دی گئی ہے عبد کو معبود سے مخلوق کو خالق سے بروھا کر پیش کیا گیا ہے اللہ تعلیٰ سے منسوب چیزوں کے مقابلے میں رسول اللہ علیہ سے منسوب چیزوں کو افضل قرار دیا گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سے افضل تو کیا اس کے برابر بھی کوئی چیز نہیں۔''

(اسلام یامسلک پرستی ص ۷)

دیکھے! پیظالم سے جیائی سے جھوٹ بولتا جارہا ہے حالانکہ مسکدتو یہ چل رہا ہے کہ آپ علی کی قبر مبارک تمام مقامات سے افضل ہے عرش، کری اور کعبہ بھی مخلوق ہیں اور آپ علی کے مقام کی شان اور مقامات سے بھی افضل ہے اب جو شخص یہ کہنے لگے کہ اس عقیدہ والوں سے عبد کو معبود پر مخلوق کو خالق پر فوقیت دے کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی تنقیص کی ہے۔ تو اس بہتان اور کذبیانی کے جواب میں احصنہ اللہ علی الکا ذبین کہا جا سکتا ہے آپ علی کے مقام ہے شک تمام مقامات سے افضل و برتر ہے لیکن جہاں کہا جا سکتا ہے آپ عظمت اور کبریائی اور اس کی ذات پاک کا ہے تو اس پر تو خود آپ علی کے کوفوقیت دینا ایک ایس ہے۔ جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا ۔ لیکن تو حید کے ان مخصیداروں نے علیء دیو بند پر بہتان کھڑا کیا جس سے ہمارے اکا برپاک وصاف ہیں سے سہارے اکا برپاک وصاف ہیں سے سہارے اکا برپاک وصاف ہیں ۔ سبحانک ھذا بھتان عظیم .

# کیاعرش وکرسی اور کعبه منسوب الی الله بیں؟ اور رسول الله مثالیّٰیم اللّٰه کی طرف منسوب نہیں ہیں؟

منورسلطان کی جماقت ملاحظہ فرما کیں کہ عرش کرسی اور کعبہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب جمیعتا ہے لیکن رسول اللہ عَلَیْمِ کا کو اللہ کی طرف منسوب جمیعتا ہے لیکن رسول اللہ عَلَیْمِ کو اللہ کی طرف منسوب جمیعتا اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہوسکتی ہے ۔ حالانکہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ تعالیٰ کی کرسی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ اسی طرح کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول عَلَیْمِ ہُونا چاہئے کہ جمنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں ان سب میں رسول عَلَیْمِ کی نسبت او نجی اور بلند ہے کین جیرت کی بات ہے کہ مسعود یوں کورسول اللہ عَلیمِ والی نسبت نظر آتی ہی نہیں بلند ہے کیکن جیرت کی بات ہے کہ مسعود یوں کورسول اللہ عَلیمِ والی نسبت نظر آتی ہی نہیں

# کیا جو چیزاللہ تعالی کی طرف منسوب ہوجائے

وہ انبیاءکرام میں سے بھی بڑھ جاتی ہے؟

عرش ، کرسی اور کعبہ بے شک اللہ تعالی کی طرف منسوب ہیں لیکن مسعود یوں کو معلوم ہونا چا ہے کہ قرآن مقدس میں کئی اور چیزوں کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے معلوم ہونا چا ہے کہ قرآن مقدس میں کئی اور چیزوں کو بھی اللہ ''اللہ کی مخلوق وغیرہ مثلا' نساقة الله ''لیدی اللہ کی مخلوق وغیرہ وغیرہ ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا چیزیں منسوب الی اللہ ہونے کی وجہ سے وہی شان رکھتی ہیں جوعرش ، کرسی اور کعبہ کی ہے۔ اگر ان کے برابر شان رکھتی ہیں تو کیا یہ چیزیں بھی انبیاء کے مقام سے افضل محم ہریں گی اوراگر ان کی شان عرش کرسی سے کم ہے تو بقول شا، ان منسوب الی اللہ چیزوں کی تحقیر و تذکیل لازم آئے گی۔ لہذا اپنا عقیدہ واضح کریں' نسار الله" دخلق الله" اور'ناقه الله" کی شان انبیاء کرام سے بڑھا و گے تو انبیاء کرام کی تحقیر و تذکیل

کرو گے اور اگرا نبیاء کرام پیلل کی شان ان سے بڑھاؤ گے تو اللہ کی طرف منسوب چیزوں کی تحقیروز لیل کرو گے بہر حال کسی تحقیرو تذلیل کولاز ما اپنانا ہی پڑے گاس کے بغیر آپ کو چارہ ہی نہیں امید ہے کہ سوچ سمجھ کر جواب دوگے۔

#### مسعودی نے جھوٹ کیوں بولا بہتان کیوں اٹھایا؟

مسعود الدین عثانی کے چیلے نے یہ جھوٹ اور بہتان اس لئے کھڑا کیا ہے تا کہ علماء دیو بندکو بدنام کیا جائے کہ بیلوگ آپ شائی آ اور آپ کی قبر مبارک کو اللہ سے افضل سمجھتے ہیں المحمد للہ علمائے دیو بند پراس قتم کے ٹی الزامات مخالفین نے لگائے اور قتم قتم کی غلط با تیں اور گمراہ کن نظریات ان کی طرف منسوب کئے ہیں ۔لیکن اہل علم خوب جانتے ہیں علماء دیو بند کا دامن اس قتم کے جھوٹے الزامات سے صاف ہے اور یہ گمراہ لوگ ایسے ہتھ کنڈوں سے علماء تن کی حیثیت کو گھٹا بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں ﴿ یہ دیدون لیطفئوا اللہ اللہ بافوا ھھم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ﴾

نورخدا ہے کفر کی حرکت پی خندہ زن پھوکوں سے بیرچراغ بجھایانہ جائے گا

كيبين صاحب بهي آپ مَاليَّيْ السيم مقام كوبلندوبالاسم حقام:

منورسلطان توعلاء دیو بندگی بے تحاشہ تر دیدکرتا ہے کہ انہوں نے آپ سُلُٹُیُمُ کے مقام کوسب مقامات سے افضل کہہ کرعرش، کرسی اور کعبہ کی تحقیر ویذ لیل کر دی اور بھی کہتا ہے کہ عبد کو معبود سے اور مخلوق کو خالق سے بڑھا دیا جبکہ اس کا امام و پیشوا کیپٹن مسعود الدین عثانی خود آپ سُلُٹِیُمُ کے مقام کوسب سے بلندو بالا کہتا ہے۔ چنانچ لکھتا ہے:

نبی تکافی وفات کے بعد بھی مدینہ منورہ کی قبر میں زندہ نہیں بلکہ شہداء کی . \* .. الفردوس سے بھی اچھی جگہ الوسیلة کے مقام پر زندہ ہیں ۔جو . \* .. الفردوس سے او پرعرشی الٰہی سے ینچےسب سے بلندوبالامقام ہے (عذاب برزخ ص۸)

د کیھئے کیپٹن صاحب آپ سالٹی کے مقام کوسب سے بلند وبالا مقام بتارہے ہیں جس کی۔ ۔ ۔ ۔ الفردوس سے بھی اچھا کہدرہے ہیں لیس اگر آپ سالٹی کے مقام کوافضل کہنا جرم ہے اور عرش وکرسی اور کعبہ کی تحقیر و تذکیل ہے بلکہ عبد کو معبود سے اور مخلوق کو خالق سے بڑھانا ہے تو یہ جرم و کفر خود کیپٹن صاحب نے ہے تو یہ جرم و کفر خود کیپٹن صاحب نے آپ سالٹی کا مقام عرش کے نیچ بتایا ہے تو یہ آپ سالٹی کے کمتام کامحل وقوع بتارہے ہیں ورنہ شان تو آپ سالٹی کی مقام کی سب سے بلند وبالا ہے کرسی اور کعبہ کا تو اسٹین ہیں کیا لہذا اور خالق تو بڑھا ہی دیا قوبی لگا و کے علاء دیو بند پر بر سنے والو! ذراا ہے گھروں کی خیر مناؤ۔

## علاءاسلام اوركيبين صاحب كعقيده مين فرق:

اس عقیدہ پر توسب کا انفاق ہے کہ وفات کے بعد آپ عَنْظِم کا جوبھی ٹھکا نہ اور مقام ہے وہ سب مقامات سے اچھا افضل اور بلندوبالا ہے۔علماء اسلام بھی یہی فرماتے ہیں اور کیپٹن صاحب نے بھی یہی کھا ہے یعنی بالا تفاق آپ عَنْظِم کا مقام افضل و برتر ہے۔ البتہ علاء اسلام فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد قیامت تک آپ عَنْظِم کا مقام آپ کی قبر مبارک ہے اور آپ عَنْظِم کے لئے آپ عَنْظِم کی قبر مبارک ہو اور آپ عَنْظِم کے لئے آپ عَنْظِم کی قبر مبارک ہو چیزیں آپ آپ عَنْظِم قبر مبارک ہیں ہوتے ہوئے . • ۔ کی سیر وسیاحت فرماتے ہیں جو چیزیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تقیں وہ آپ عَنْظِم کو حاصل ہیں اور جن چیزوں کا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وہ بھی پورا ہور ہا ہے آپ عَنْظِم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے تو

سب سے پہلے دنیاوالے جسد کے ساتھ . \* . . میں آپ کا داخلہ ہوگا ہر حال قیامت تک آپ علی کا مقام قبر مبارک ہے اور یہی قبر مبارک برزخی مقام ہے لیکن کیپٹن صاحب اس کے برعکس وفات کے بعد آپ علی کی روح اقد س کوکی دوسر ہے جسم کے ساتھ . \* . . میں داخل سجھتے ہیں ۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں تواختلاف ہے کہ وفات کے بعد آپ علی کا مقام کونسا ہے قبر مبارک یا . \* . میں عرش کے نیچ لیکن آپ علی کے مقام کوافضل اچھا اور بلند وبالا تو سب مانتے ہیں جب سب کے نزدیک آپ علی کا مقام افضل ہے تو علاء دیو بند پر فاراض ہونے کا کیا مطلب؟ ان پرغصہ رکا لئے کا کیا فائدہ؟ ان پرفتوی بازی سے چہودا گر آپ علی کے مقام کوافضل کہنے سے عرش کری اور کعبہ کی تحقیر ہوتی ہے تو سب کولازم آتی ہے اگر اس سے عبد کی معبود پر اور گلوق کی خالق پرفوقیت لازم آتی ہے تو سب کولازم آتی ہے اگر اس سے عبد کی معبود پر اور گلوق کی خالق پرفوقیت لازم آتی ہے تو سب کولازم آتی ہے اگر اس سے اللہ تعالی کی عظمت اور کبریائی کی تنقیص ہوتی ہے

توسب نے کی ہے صرف علماء دیو بندکوکوسا جارہا ہے۔ آخراس کی وجہ کیا ہے؟

کیپٹن صاحب کو مجرم کیوں نہیں گھہرایا گیا؟ آخر بات کیا ہے؟ بہرحال منورسلطان صاحب
کے طرز تحریر سے ایک تو بیا ندازہ ہوتا ہے کہ علماء دیو بندعلماء حق کے خلاف اس کا دل حسد کی
آگ سے بھراہوا ہے جس کو بیاگل رہا ہے۔ دوسرا بید کہ اس نے اپنے امام و پیشوا کیپٹن مسعود
صاحب کے رسالوں کا مطالعہ نہیں کیا ور نہ بیز ہراور آگ نہ اگلتا جیران کن بات بیہ کہ
کیپٹن صاحب نے صاف فظوں میں آپ شکھیل کے مقام کو . \* والفردوس سے اچھا کہا ہے
جبکہ . \* بھی اللہ تعالی کی طرف منسوب ہے ﴿واد خلی جنتی ﴾ تواب . \* یک تحقیر
ویڈلیل ہوگئی اور خالق کی تنقیص ۔ معاذ اللہ

## منورسلطان کاعقیده مجسمه اورمشبهه فرقے والا ہے:

آپ نے گذشتہ اوراق میں حضرت مولا ناادر ایس کا ندہاوی کا ایک طویل اقتباس پڑھا ہے کہ فرقہ مجسمہ اور مشبہہ والے ﴿استویٰ علی العوش﴾ کا ظاہری معنی لے کراللہ تعالیٰ کوکسی جسم پر متمکن سمجھتے ہیں حالانکہ بیم عنی دوسری نصوص کے بالکل خلاف ہے لہذا بیہ ظاہری معنی مرادنہیں ہوسکتا لیکن منورسلطان انہیں گمراہ فرقوں والا معنی لے کراللہ تعالیٰ کوکسی مخلوق کے جسم پر متمکن سمجھتا ہے چنانچہ کھتا ہے: ''عوش وہ جگہ ہے جہاں تمام کا نئات کا خالق وما لک متمکن ہے۔''

بیعقیدہ بعینہ فرقہ مجسمہ ومشبہہ والا ہے اور دلائل عقلیہ ونقلیہ سے مردود ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات الیمی چیزوں سے پاک ومنزہ ہے اس کا استوی علی العوش ایسا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔

منورسلطان صاحب کی تضاد بیانی: ص۸ پرواضح کلهدیا که عرش وه جگه ہے جہاں پر الله متمکن ہے کین ص۹ پراس کے برعکس بیکھدیا کہ کری سے مراد چار پائی والی کوئی نشست ہر گرنہیں کیونکہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی محدود مادی جسم نہیں جوایک محدود جگه پر متمکن ہے اور دوسری جگہ لکھد یا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی محدود جسم نہیں جوایک محدود جگہ پر متمکن ہو۔ یہ تھام کھلا تضاد ہے جو ایک ہی ورق پر منور صاحب سے سرز د ہوگیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ علما جق کے خلاف حد سے اتنازیادہ تجاوز کر گیا ہے کہ اپنا ہوت بھی کھو بیٹھا ہے اس لئے تو تضاد کا شکار ہے۔

منور صاحب کی دوسری تضاد بیانی: منورصاحب نے اپنے رسالہ "اسلام یا مسلک پرسی" کے سے پر عرش کری اور کعبہ کو چیزیں یعن مخلوق کہااور سے مراداللہ

تعالی کا قتد ارواختیار اور کنٹرول لیا جبکہ قدرت واختیار تو اللہ تعالی کی صفت ہے نہ کہ مخلوق یعنی کبھی کرسی کو چیز کہہ کر خلوق بتا تا ہے جبھی کرسی کا معنی قدرت لے کرخالق کی صفت بتا تا ہے اگر پہلی بات درست ہے تو دوسری غلط ہے اور دوسری درست ہے تو پہلی غلط ہے ۔ بہر حال ایک ہی چیز خالق بھی ہواور مخلوق بھی ہونہیں ہو سکتی منورصا حب نے ایسا ہی بنار کھا ہے۔

منور صاحب کا علماء دیو بندیر بہتان :منور صاحب لکھتا ہے ان ملک یرستوں کے نزدیک قبر نبوی ٹاٹیٹے اللہ کے اس لامحدود اختیار ( کرسی ) سے افضل ہے اس طرح انہوں نے مخلوق کوخالق سے اور بندے کو آقاسے بڑھا دیا ہے اسلام یا مسلک پرستی ص٩ پرمنورصاحب نے بیرایک بہت بڑا بہتان کھڑا کیا ہےاور جھوٹا الزام لگایا ہے۔کوئی مسلمان بھی قبرالنبی طالی کا اللہ تعالی کے لا محدود اختیار اور قدرت سے افضل نہیں سمجھتا حقیقت تو بیہ ہے کہ کرسی ایک مخلوق محدود اور اور حادث چیز ہے اور من جملہ مقامات میں سے ایک ہے آپ ٹاٹیٹا کی قبرمبارک بھی ایک مقام ہے علماء اسلام کا عقیدہ ہے کہ افضل الرسل کا مقام بھی افضل المقامات ہے۔مسکدتو بیچل رہاہے کہ کری سے اللہ تعالی کے رسول منافیظ کا مقام افضل ہے کیکن منورصا حب نے کرسی کامعنی قدرت واختیار کر کے علماء اسلام پرالزام لگا دیا ہے کہ بیاوگ اللہ کی قدرت اوراختیار ہے آپ طافیاً کی قبرمبارک کوافضل کہتے ہیں بیتو

خالص بہتان اور سفید جھوٹ ہے جس سے علمااسلام کا دامن پاک وصاف ہے۔ .

كياكيبين صاحب كرسي كواپناخالق وآقا سجھتے ہيں:

علماء اسلام نے فرمایا کہ آپ گھٹے کی قبر مبارک کرسی سے افضل ہے اس پر منور صاحب نے کہا کہ انہوں نے مخلوق کو خالق سے اور بندے کو آقا سے بڑھا دیا ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کرسی منور سلطان اور اس کی جماعت کی خالق اور آقا ہے۔ان تو حید

پرستوں سے کون پو چھے کہ ظالمو! تم نے تو دوخالت اور دومعبود بنا ڈالے، اللہ بھی خالت اور اللہ کی کرسی بھی خالت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ﴿ هل من حالق غیر الله ﴾ اتنا بڑا شرک بکنے کے باوجودان کی توحید میں کوئی خلل نہیں آتا۔
شرم تم کومگر نہیں آتی ۔

منورصا حب بھی آپ مَلَاثَيْرُ کے مقام کواعلیٰ ترین کہتا ہے:

عجیب بات ہے کہ علماء اسلام پر گرجنے برسنے والا منور صاحب خود آپ عُلَیْمَا کے مقام کواعلی ترین کہتا ہے چنانچہ کھتا ہے اور نبی عُلِیْمَا وہ باقی حصہ (زندگی کا) پورا کرکے . \* . . الفردوس کے اعلی ترین مقام پر پہنچ کرا پنے ر اعلی سے جاملے ہیں۔

(اسلام یا مسلک پرستی ۲۲)

یعنی مقام مصطفی سی استان میں ہے ظاہر ہے کہ سارے مقامات سے اعلی ترین ہے چونکہ کسی چیز اور مقام کو مستفیٰ نہیں کیا تو سب سے اعلی ترین ہے عرش ، کرسی اور کعبہ سے بھی اعلی ترین ہے البندا بندہ عا جزع ض کرتا ہے کہ کیپٹن کے اس منورنا می چیلے نے آپ سی الی اللہ تعالی کر عن کہ کر اللہ تعالی کے عرش ، کرسی اور کعبہ کی تحقیر و تذکیل کی ہے عبد کو معبود سے مخلوق کو خالق سے بڑھا کر اللہ تعالی کی شقیص کی ہے اور میں پوچھتا ہوں ہمالے کم لا سے حون للہ و قداراً کی اور بندہ عا جز منورصا حب کے الفاظ بتغیر لیمرنقل کر کے سوال کرتا ہے۔ او پردی گئی آیات واحادیث کی روشنی میں قبر نبوی سی الی اللہ کا عقیدہ کیا عرش اللی اور کعبہ کی افتالی سے ناملی ترین جانے کا عقیدہ کیا عرش اللی اور کعبہ کی شقیص و تو بین نہیں کرتا۔

(اسلام یا مسلک پرسی ص ۱۰)

#### منورصاحب كى ايك اوربات بھى س كيجئے:

منورصاحب نے مندرجہ ذیل بات لکھ کرعلاء اسلام پرطنز کی ہے کیکن یہ در حقیقت خودان پر چسپاں ہوتی ہے چنانچے کھتا ہے جس کسی کے دل میں اللہ کا ذرہ بھر بھی وقار ہوگاوہ اس باطل عقیدے کا فوراً رد کر دے گا۔ لیکن توحید کے بلند با نگ دعوی کرنے والے ان مسلک پرستوں یعنی توحید پرستوں کے دل میں اللہ کا کوئی وقار نہیں۔

(اسلام یامسلک پرستی ص ۷)

الحمد للد ثابت ہو گیا کہ آپ تالی کی وفات کے بعد جو بھی مکان ومقام ہے وہ تمام مقامات سے افضل بلند وبالا اور اعلی ترین ہے اس کو کیٹی صاحب اور اس کا چیلہ منور صاحب بھی تسلیم کرچکا ہے۔ البتہ علاء اسلام کے نزدیک قیامت تک آپ تالی کی قبر مبارک رشک . \* ، ہے۔ بہر حال جو بھی مبارک رشک . \* ، ہے۔ بہر حال جو بھی ہے۔ سب مقامات سے افضل ہے علاء اسلام کی ولیل بیہ ہے کہ شماعلی الارض بقعة ھی احب الی ان یکون قبری بھا منھا گ

(موطاامام ما لکص ۴۴۸)

یعنی آپ سی آپ سی از ارشاد فرمایا زمین کے تمام مگروں میں سے نیادہ محبوب سے کہ میری قبراسی کھڑے یعنی مدینہ میں ہوتو معلوم ہوا کہ آپ سی آپ فرن کے لئے مدینہ منورہ کی قبر کو پیند فرمایا آپ سی آپ کی پیند کے مطابق ہزاروں صحابہ کرام اللہ ان خیازہ کے بعد آپ سی آپ کو مدینہ میں سیدہ عائشہ کھی کے جمرہ میں فن کیا اور آپ سی آپ جنازہ کے دن اس قبر مبارک سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے . \* میں داخل ہو نگے تو معلوم ہوا کہ قیامت تک آپ سی آپ کا مقام قبر مبارک ہے اور وہ رشک . \* سے الہذا کیپٹن

اوراس کے ماننے والوں کا الزام غلط بلکہ گستاخی ہے کہ نبی زندہ در گور ہے معاذ اللّٰد در حقیقت نى زندە دررشك. ٠٠ ہے كيونكه آپ عَالَيْهُم كى قبرمبارك. ٠٠ كاباغ ہے بلكه رشك. ٠٠ ہے کیبٹن اوراس کا چیلہ منور قیامت قائم ہونے سے پہلے آپ مٹائیٹی کے لئے اسی دوسرے جسد کے ساتھ . \* . کا داخلہ ثابت کرتے ہیں گویاان لوگوں کے نزدیک ﴿والبعث بعد المموت ﴾ اور ﴿ يبوم يبعثون ﴾ قبل از وفت ہوگيا۔اگربيلوگ کہيں كەقيامت كےدن ﴿والبعث بعد الموت ﴾ موگا اورآپ مَاليَّمُ بى مدينه والى قبرمبارك سے دنياوي جسد ے ساتھ اٹھیں گے تو اس ہے لازم آئیگا آپ ٹاٹیٹا کو . ۰۰ میں داخل فرما کر نکالاصرف . • ۔ ہے نکالانہیں برزخی جسم ہے آ ہے کی روح اقدس کو نکال کر آ ہے تاہیم کے موت بھی دی جائے گی جوایک تیسری موت ہوگی جس کو بیلوگ قر آن کے خلاف سیحصے ہیں پھر نامعلوم یہ لوگ اس دوسرے برزخی جسم پنجبر کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب اس سے روح نکلے گی اس کے ساتھ مردوں والا تجہیز قنگفین اور تدفین والا معاملہ بھی ہوگا یانہیں ۔ بہرحال اب ساری با تیں وہ خود بتا ئیں گے کیونکہ وہ ان کا اپنا عقیدہ اورا پنا ندہب ہے باقی اس قشم كے سوالات علماء اسلام پر وارد نہيں ہوتے كيونكه ان كے نزديك آپ عَلَيْظُ اپني قبر مبارك میں آ رام فرما ہیں قر آ ن مجید میں قبر کومر قد لعنی آ رام گاہ اورخواب گاہ کہا گیا ہے آ پ یہاں موجود ہوتے ہوئے . • . کی سیر وسیاحت بھی فرماتے ہیں۔بہرحال آپ ٹاپٹیم کا مستقل مقام قبر ہے جب ﴿والبعث بعد الموت ﴾ بوگا توآپ پرمستقل طورسب سے پہلے . • . میں داخل ہو نگے لہذااس عقیدہ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

مسكله: به التوسل بالانبياء والصالحين:

الله تعالى بورى كائنات كاخالق، ما لك، رازق اور مدبر ومتصرف الامور بي تمام

مخلوقات کی موت وحیات کا ما لک ہے۔ ہر چیز کے نفع ونقصان کا ما لک بھی وہی ہے وہ اکیلا رب عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے ساری مخلوق میں کسی کا بید مقام نہیں کہ وہ اللہ تعالی سے کوئی بات جرامنوالے اس پر جرز وراور ربردتی کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کے زوراور دباؤ میں آنے والا ہے وہ قادر مطلق ہے اللہ تعالی کے نبی وولی اس کے بندے اور اس سے ما تکنے والے ہیں سب اس کے مطلق ہے اللہ تعالی کے نبی وولی اس کے بندے اور اس سے ما تکنے والے ہیں سب اس کی خات ہیں وہ اکیلا اس نظام کا نمات کو چلانے والا ہے، سب کا داتا وہی ہے اس کی ذات وصفات میں کوئی اس کا شریک وہمسر نہیں ہے، پکار و نیاز اس کا حق ہے رکوع و جود بھی اسی کے لئے ہے، مصائب و مشکلات میں صرف اور صرف اس سے مدد ما نگنی چاہئے ، ضروریات و حاجات میں ایک اللہ کو پکارنا ضروری ہے، وہی ہرایک کی سننے والا ہے، اور وہی سب کی حاجت روئی کرنے والا ہے۔

علاء اسلام نے کتاب وسنت کی روشی میں اللہ تعالیٰ سے ما نگنے اور سوال کرنے کی طریقے جا ہے جا ہے کئی طریقے جا تائے ہوئے ہیں اور ان جا بُر طرق میں سے آ دمی جس طریقے سے جا ہے اپنے رہ سے ما نگے مثلا کوئی تازہ نیک عمل کر کے یا دور کعت نفل صلوۃ الحاجت پڑھ کراولا اللہ تعالیٰ پھر حضورا کرم نگائی آ کی ذات بابر کات پر درود پڑھ کر ہاتھا ٹھا کے اللہ تعالیٰ کے در بار میں اپنی حاجت اور ضرورت پیش کریں ، پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا کوختم کرے ۔ بیمل کے توسل کی بہترین صورت ہے ، یا پھے عوصہ پہلے کے گئے ہوئے نیک عمل کا توسل دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگی تھی اور نجات حاصل کی تھی یا کسی نیک نے اپنی گذشتہ اعمال صالحہ کا توسل دے کر دعا ما نگی تھی اور نجات حاصل کی تھی یا کسی نیک صالح آ دمی سے اپنے حق میں دعا کرائے ، جیسا کہ حضرت عمر بین خطاب بڑا ٹیکٹی نے حضرت عمر بین خطاب بڑا ٹیکٹی نے حضرت عمر بین خطاب بڑا ٹیکٹی نے حضرت عمر بین خطاب بڑا ٹیکٹی اور آ پ سالے آ دمی سے اپنے حق میں دور آ پ سالے گئی ہوئے دور نہ اس دور کے دور نہا ہوئے در مایا

تھااے میرے چھوٹے بھائی! دعا خیر میں بھول نہ جانا اور آپ ﷺ نے فر مایا ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے حق میں پس پشت دعا جلد قبول ہوتی ہے۔

بہر حال کسی نیک صالح آ دمی سے اپنے لئے دعا کرانا بھی توسل کی ایک جائز صورت ہےاور بخاری شریف میں اس کوتوسل کہا گیا ہے یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے دربار میں درخواست وعرض پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کسی پیارے نبی بیاولی کی محبت وعقیدت کا واسطه د بے کر دعا ما گل که اے اللہ تو میرا ما لک ہے تو ہی میری دعا وُں کو ہر حال میں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔اےاللہ تیرے سوا کوئی فریا درس نہیں ،کوئی مشکل کشانہیں ،کوئی حاجت روانہیں ،اےاللّٰہ میں تجھے تیرےفلاں پیارے کی محبت وعقیدت کا واسطهاورتوسل پیش کرتا ہوں،اےاللہ میری دعا قبول فر مانا،تو چونکہاللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ محبت وعقیدت بھی ایک نیک عمل ہے اورا عمال صالحہ کے توسل میں کسی کا ختلاف نہیں ہے تواللہ تعالیٰ کے پیاروں کی محبت وعقیدت کا توسل بھی بلااختلاف جائز بلکہ ثابت ہے اوراسی طرح دعامیں بحق فلاں، بجاہ فلاں، بحرمت فلاں، بتوسل فلاں یابطفیل فلاں کہنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ ان مخضرالفاظ میں اللہ تعالی ہے دعا مائلنے والے کا مطلب بھی مذکورہ بالاتفصيل ہے۔ نيز پيجھي جائز اور صحيح ہے كہ بندہ بغير توسل كےاللّٰہ تعالىٰ سے مانكے بہرحال اللہ تعالیٰ ہے مانگنے کے جتنے بھی اور ثابت طرق ہیں آ دمی جس کسی طریقے سے مانگنا جاہے ما نگے ۔الغرض اس ذات یاک سے مانگنے کے لئے کوئی ایک خاص طریقہ مقررنہیں ہے کہ صرف اس طریقے سے مانکے اور باقی طرق سے نہ مانکے بلکہ ہر جائز اور صحیح طریقے جائز ہیں وسیلہ اعمال وذات دونوں کا جائز ہے۔ درحقیقت ذات کا وسیلہ بھی اعمال کا وسیلہ ہے اور قرآن مجيد مين جوالله كاارشاد ب:يا ايهاالذين امنوا اتقو الله وابتغوا اليه الوسيلة

اےا بیمان والو! ڈرتے رہوا للہ سے اور ڈھونٹہ واس تک وسیلہ۔

''وسیلہ'' کا لفظ عربیت کے لحاظ سے وسیلہ اعمال اور وسیلہ ذات دونوں کوشامل ہے بشرطیکہ وسیلہ کی صحیح صورت ہو۔ ہاں اگر کوئی توسل دینے والاکسی اللہ کی محبوب شخصیت کو الله تعالی کے صفات میں شریک سمجھتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اس کومشکل کشااور حاجت رواسمجھتا ہے تو توسل کی غلط صورت ہے بلکہ شرک ہے۔اسی طرح اگر کوئی شخص توسل بالذات یا توسل بالاعمال کوضروری سمجھتا ہے۔اورتوسل کے بغیر دعا کوجائز نہیں سمجھتا تو پیجمی غلط خیال ہے کیونکہ توسل خواہ کوئی بھی ہو فی نفسہ فرض وواجب نہیں ہے۔البتہ جائز اور ثابت ہے اور بعض صورتیں مستحب ہیں۔اسی طرح علاء اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص سے خیال رکھتا ہے کہاللہ تعالیٰ توسل والی دعا ضرور قبول کرتا ہےتو یہ بھی غلط خیال ہے کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ توسل والی دعا ضرور قبول ہو گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کوا ختیار کامل ہے جا ہے دعا قبول کرے چاہے رد کر دے اسی طرح توسل دینے والا اگر بہعقیدہ رکھتا ہے کہ میں جس ذات کا توسل دے رہاہوں وہ اللہ تعالیٰ ہےضرورمنوالے گی جبیبا کہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ۔ساڈی سن دانہیں انہاں دی موڑ دانہیں ۔ تو بیعقیدہ بھی مشر کانہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی دیاؤ ڈالنے والا اورمنوانے والانہیں ہے۔معلوم ہواعلماءاسلام جس وسیلہ کے قائل ہیں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بلکہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور توسل کی جو ناجائز وغلط صورتیں ہیں ۔علماء اسلام ان سب کی تر دید کر چکے ہیں لہذا توسل کی سب صورتوں کو جائز قرار دینایا سب صورتوں کور د کر دیناا فراط وتفریط ہے جس میں گمراہ لوگ مبتلا ہیں ۔الحمد للّه علماء حق علماء دیو بند ہرمسکلہ میں راہ اعتدال پر چلنے والے ہیں اورصراطمتنقیم پر گامزن ہیں اسی لئے بیلوگ صحیح وسیلہ کے قائل ہیں اور غلط وسیلہ کورد کرنے والے ہیں ۔

## مرغی کی مجھی ایک ٹا نگ مجھی دو:

کیپٹن مسعود الدین عثانی اور اس کو مانے والے اکثر بیشتر اپنی تحریروں اور تقریروں میں وسیلہ کی تردید میں ایسارنگ اختیار کرتے ہیں کہ توسل کی تمام صور توں کی نفی ہو جاتی ہے لیکن یہ لوگ توسل کی بعض صور توں کو جائز اور ثابت سجھتے ہیں۔ مثلا اعمال کے توسل کو یہ لوگ جائز اور ثابت سجھتے ہیں اور اسی طرح توسل کی صورت کہ کسی اللہ کے پیارے کو کہا جائے کہ آپ ہمارے تق میں دعا فرما نمیں تا کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں مشکل حل فرما دے کو جائز کہتے ہیں۔

(ویلے کاشرک میں میں وان کے ہاں جائز اور ثابت تھیں تو ان کو مشتیٰ وان کے ہاں جائز اور ثابت تھیں تو ان کو مشتیٰ

کرتے پھر بقیہ صورتوں کی تردید کرتے لیکن عجیب بات ہے کہ توسل کی تمام صورتوں کی تردید کرتے کرتے درمیاں میں نہ کورہ بالاصورتوں کو تشلیم کرجاتے ہیں۔

## كيبين صاحب آيات قرآنيكاب جااستعال كرتاب:

کیپٹن صاحب اوراس کو مانے والے وسلہ کی تر دید کرتے ہوئے مندرجہ ذیل آیت کو بھی اپنے من من دونه آیت کو بھی اپنے من مانے مقصد میں استعال کرتے ہیں ﴿ واللّٰذِينَ اتّٰجٰذُ وا من دونه اولیاء ما نعبد هم الا لیقربو نا الی الله زلفی ﴾ (سورة الزمر آیت ۳)

تر جمہ : '' ' جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور شرکا تجویز کرر کھے میں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کواللہ کا مقرب بنادیں ۔''

اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالی کے سواکئ معبود بنار کھے تھے جن کی وہ عبادت اور پرستش کرتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ غیر اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہوتو جواب میں کہتے کہ ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تا کہ ہمیں اللہ

کے قریب کر دیں۔ فلاہر ہے کہ بیصری شرک ہے کہ غیراللّہ کی اس لئے عبادت کی جائے کہ وہ ہمیں اللّہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں گے بیآیت ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی مواقع پر چیپاں ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص نہ تو غیر اللّٰہ کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی غیر اللّٰہ کو عبادت کرتا ہے اور نہ ہی غیر اللّٰہ کی عبادت کا مستحق سمجھتا ہے لیکن اللّٰہ تعالیٰ کے کسی بیارے نبی یا ولی کا وسیلہ دے کر اللّٰہ ہی سے مانگتا ہے تو اس پر بیآیت فٹ کرنا آیت کا بے جا استعال ہے کیونکہ ایسا شخص صرف اور صرف اللّٰہ ہی سے مانگنے والا ہے اور وہ نبی ولی کی پرستش نہیں کر رہا بلکہ اس کی محبت وعقیدت کا وسیلہ دے رہا ہے وسیلہ بنانا اور بات ہے اور عبادت کرنا بالکل اور بات ہے لہذا غیر اللّٰہ کے وسیلہ کوعبادت پر نایقیناً آیا ہے قرآنیک کے جا استعال ہے۔

اس طرح کیپُن اوراس کے مانے والے ایک آیت قرآنی کو بے جا استعال کرتے ہیں وہ آیت ہیں ہو ولا ینفعهم کرتے ہیں وہ آیت ہیہ جھوی عبدون من دون الله ما لایضرهم ولا ینفعهم ویقولون هَوْ لَآشِفعاؤنا عندالله ﴾ (سورة یونس آیت ۱۸)

تر جمہ: '' یولوگ اللہ کو چھوڑ کرا کی چیز ول کی عبادت کرتے ہیں جو نہان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارثی ہیں۔''

اس آیت کا مطلب بھی وہی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے سوادوسری ہستیوں کی عبادت کرتے تھے حالانکہ وہ ان کو نہ نفع دے سکتے تھے اور نہ نقصان اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ تو جواب دیتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارشی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ آیت بھی ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہی اس آیت کا موقع وکل ہے۔ لیکن اس آیت یا کو وسیلہ پیش کرنے والوں پر چیاں کرنا ، آیت قرآنی کا ب

جااستعال ہے۔ ہاں جو شخص اللہ کے پیاروں کی عبادت کرتا ہے ان کی بندگی کرتا ہے اور ان کو جا جت روا اور مشکل کشاسمجھ کران کو پکارتا ہے اور ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو یقیناً ایسے وسیلے والے کا عقیدہ خراب ہے اس پر بیآ یت فٹ آتی ہے۔ لیکن جو شخص ایسے شرکیہ عقائد سے بیزار ہے محض وسیلہ کی وجہ سے اس پر بیآ بیت چیپاں کرنا آبیت کا بے جا استعال ہے۔ کیونکہ صرف وسیلہ تو شرک نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عقیدہ کا فسادشا مل نہ ہو۔

۔ یونکہ صرف وسیلہ تو شرک ہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عقیدہ کا فسادشائل نہ ہو۔
سفارش دوستم کی ہیں: قرآن مجید میں متعدد مقامات پردوستم کی سفارش کا ذکر کیا گیا
ہے ایک جبری اور قہری سفارش، دوسری بمعنی درخواست اور التجا ہے۔ جبری سفارش کا
مطلب بیہ ہے کہ کئی ہستی کے متعلق بی عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالی پر دباؤڈ ال کرزبردتی ہمارا بیہ
کام کراد ہے گا جبیا کہ شرکین مکہ کا اپنے معبود ان باطلہ کے متعلق بی عقیدہ تھا تو اس قتم کی
سفارش کی قرآن مجید میں جا بجا تر دید کی گئی ہے۔ مثلا آیت الکرسی میں فرمایا گیا ہے ﴿من

یعنی ایبا کوئی شخص ہے ہی نہیں جواس کے پاس سفارش کر سکے اور مشرکین مکہ اس عقیدہ کے مطابق کہتے تھے ﴿ هَ فَو لَآ هِ فَعَاوُ نا عند الله ﴾ اور اس فاسد عقیدے کے تحت کہتے تھے ﴿ همان عبد هم الا لیقر بونا الی الله زلفی ﴾ اور الله تعالی نے اس قتم کی قہری اور جری سفارش کی تردید فرمائی ہے کہ الله تعالی پر دباؤ ڈالنے والا اور زبردی منوانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن سفارش جمعنی دعا اور درخواست ہے تو اس کی الله تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا اجازت دی ہے اس آیت الکری کود کھے لیجئے یعنی الله تعالی ذات پر جراور زبردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سفارش تو وہاں نہیں چلتی البتہ الله تعالی کے تکم سے دعا درخواست والی سفارش چلے گی انبیا کے کرام ، مل کلہ ، اولیاء الله تھوٹے چھوٹے نیچ تھا ظ قرآن علیا کے اللہ سفارش جلے گی انبیا کے کرام ، مل کلہ ، اولیاء الله چھوٹے چھوٹے نیچ تھا ظ قرآن علیا کے مادہ خواست والی سفارش جلے گی انبیا کے کرام ، مل کلہ ، اولیاء الله چھوٹے چھوٹے نیچ تھا ظ قرآن نعلیا کے الیہ سفارش جلے گی انبیا کے کرام ، مل کلہ ، اولیاء الله چھوٹے چھوٹے نیچ تھا ظ قرآن نعلیا کے مادہ خواست کے کہ میں جانے کہ کا کہ ، اولیاء الله جھوٹے کے حقائی کے کا کہ کرام ، مل کلہ ، اولیاء الله چھوٹے کے چھوٹے کے کھا ظ قرآن نعلیا کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کرام ، مل کلہ ، اولیاء الله چھوٹے کے کھی کوئی کوئی کوئی کے کہ کی کرام ، مل کلہ ، اولیاء الله کے کہ کیا کہ کوئی کوئی کوئیر کی کوئی کوئی کوئی کوئیں کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئیر کوئی کوئیر کے کہ کوئی کوئیر کی کوئیر کے کہ کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کیا کے کرام ، ملاک کے کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کے کوئیر کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر ک

دين اورخود الله تعالى كاقر آن درجه بدرجه سب سفارش كرينكا الله تعالى ارشا وفرما تا به اليوم يقوم الدوح و المملائكة صف الايتكلمون الامن اذن له الرحمن وقال صواباً » (سورة نباء)

ترجمہ: '' جس روزتمام ذی روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوئگے کوئی بول نہ سکے گا بجزاس کے جن کورخمٰن اجازت دے دے اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے۔''

بجراس کے جن کور خن اجازت دے دے اور وہ حص بات بھی تھیک کہے۔''
تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہر جگہ سفارش جبر کی تر دید فرما کر سفارش لیعنی دعا ودرخواست کی اجازت دی ہے بلکہ سفارش بمعنی دعا ودرخواست کو قر آن مجید میں کار ثواب فرمایا گیا ہے چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہے ہمن یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منهاو من یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها پ (سورة النساء آیت ۸۵) ترجمہ: ''جو شخص اچھی سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا اور جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا اور جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا۔''

تو معلوم ہوا کہ کسی کی اچھی سفارش کی جائے اور اس کی سفارش کی وجہ سے اس کا کام ہوجائے تو اس کواس اچھی سفارش کا حصہ یعنی ثو اب ملتا ہے اور قر آن مجید میں جس اچھی سفارش کو کار ثو اب قرار دیا گیا ہے وہ عام ہے خواہ یہ سفارش کسی آ دمی کے سامنے کی جائے ۔ یا رب العا کے در بار میں دعا درخواست کی شکل میں کی جائے بہر حال الی سفارش کار ثو اب ہے اور اللہ تعالی نے اس کی ترغیب دی ہے اور یہی تو سفارش تھی جو حضر ت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کے لئے کرائی جس کو کیپٹن ضاحب کی پارٹی بھی تسلیم کرتی ہے لہذا تمام قسم کی سفارشات کو ایک بنا کر سب کو شرک کہنا اور شفاعت قہری والی آیات اس پر فٹ کرنا پر لے درجے کی حماقت اور انتہائی درجہ کی تحریف

قرآن ہے۔جس کے بغیر کیبٹن صاحب کی پارٹی کو چارہ کارنہیں کیونکہ جب تک بیلوگ قرآن وحدیث میں اس قتم کی تحریف نہ کریں ان کامن بھا تا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔اس لئے یہ بچارے تحریفات وتلبیسات کرنے میں مجبور ہیں۔

توسل کے چنددلائل:

الحمد للَّديدِ بات ثابت ہوگئی کہ شفاعت بمعنی دعاودرخواست ثابت وجائز ہے جس کی صورت پیہے کہ کسی نیک آ دمی کو کہا جائے کہ آپ ہمارے لئے فلاں فلاں دعا فرما نمیں اوراس صورت کو بخاری شریف میں صحابہ کرام ﷺنے وسیلہ قرار دیااس طرح بیہ بات بھی کتاب وسنت سے ثابت ہے۔ کہ ایمان واعمال صالحہ کا وسیلہ دنیا میں بھی جائز وثابت ہے اورانبیاءوصالحین کا وسیلہ بھی اسی لئے پیش کیا جاتا ہے کہ توسل کرنے والے کوانہیں سے محبت وعقیدت ہے وسیلہ بالذات بھی درحقیقت وسیلہ بالاعمال ہے۔ کیونکہاللہ کے پہاروں كساته محبت بهي ايك نيك عمل بحبيها كه حديث مين آتاب ﴿افصل الاعمال الحب في الله والبغض في الله ﴾ (جامع صغير ج ا ص٣٨بحواله ابو داؤد) یعنی اللہ تعالی کے لئے محبت کرنااوراللہ تعالیٰ کے لئے بغض رکھنا فضل اعمال میں سے ہے یا بقول حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب توسل خواہ احیاء سے ہویا اموات سے ذوات ہے ہویاا عمال سے اپنے اپنے اعمال سے ہویا غیر کے اعمال سے بہرحال اس کی حقیقت اور ان سب صورتوں کا مرجع توسل برحماللہ علیہ ہے بایں طور کہ فلاں ک بندہ پر جورحمت ہے اس کے توسل سے دعا کرتا ہوں یا فلال نیک عمل اپنایا غیر کا جومش آپ کی عطا اور رحت ہے اس سے توسل کرتا ہوں چونکہ توسل بالرحمة کے جواز میں بلکہ ارجی للقول ہونے میں کوئی شبہ ہیں اور پیہ سب صورتی**ں ند**کورہ کوشامل ہیں۔ (احسن الفتاوی جاس ۳۳۲مطبوعہ <u>۳۳</u>۱ھ)

قارئین کرام! توسل کی مذکورہ بالاصورت باجماع امت جائز ہے امام ابن تیمیہ اوراس کے بعض ہم خیال علاء مثلا صاحب روح المعانی وغیرہ بھی اس کو جائز کہتے ہیں اس لئے شخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان نور الله مرقدہ فرماتے ہیں کہ توسل کی اصل حقیقت واضح ہوجانے کے بعداس مسئلہ میں صرف نزاع لفظی ہی رہ جاتا ہے د کھئے ''تسکین الصدور''اور پھر دلائل کی ضرورت باتی نہیں رہتی تا ہم چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

دلیل نمبر(۱) الله تعالی قوم یبود کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ﴿و کانوا من قبل یستفتحون علی اللہ ین کفروا ﴾ "وہ یبود پہلے سے فتح ما نگتے تھے کا فرول پر۔' یستفتحون علی اللہ ین کفروا ﴾ "وہ یبود پہلے سے فتح ما نگتے تھے کا فرول پر۔' لیمن قوم یبود آپ ٹائیٹا کی دنیا میں یف آوری سے پہلے اپنے دشمنوں کے خلاف آپ ٹائیٹا کی ذات اقدس کے قوسل سے دعا ما نگا کرتے تھے اور آیت مذکورہ کی سے تفسیر حضرت ابن عباس ڈائیٹو اور قادہ گھا تھے سے مروی ہے۔

(تفسيرروح المعانى جاص ٣٢٠)

واضح ہو کہ قوم یہود کے اس توسل پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تکیر نہیں فرمائی

بلکہ اس کونقل فرما کر سکوت فرمایا جس سے مسئلہ توسل کی تائید ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا

چاہئے کہ قوم یہود کا توسل آپ علی گی کی ذات اقدس سے تھااس لئے کہ ان کی کتابوں میں

آپ علی کی تعریف اور پیش گوئیاں لکھی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے وہ آپ علی سے متعارف تھا اور چیش گوئیاں سے محبت رکھتے اس تعارف اور محبت کی وجہ سے آپ علی کی خوالہ تا ہے محبت رکھتے اس تعارف اور محبت کی وجہ سے آپ علی کی ذات اقدس کا توسل کرتے تھے البتہ جب آپ علی دیا میں سیف لائے تو حسد میں مبتلا موکر آپ علی کا انکار کر دیا کی نی صاحب نے روح المعانی کے حوالہ جات دے کر میہ باور

کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہرفتم کے توسل کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ توسل کی تمام صورتوں کا انکار نہیں کرتے ۔ د کیھئے بیحوالہ ہی صاحب روح المعانی کا ہے جس سے آیت قرآنی کے ذر توسل کو ثابت کیا گیا۔

وليل نمبر (٢): حضرت عثان بن حنيف طالفيَّاروايت كرتے ہيں:

''ان رجلا ضرير البصر اتى النبى تَالِيُمُ فقال ادع الله ان يعافينى قال ان شئت صبرت فهو خير لک قال فادعه قال فامره ان يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعوا بهذا الدعاء اللهم انى اسئلک واتوجه اليک بنيک بمحمد نبى الرحمة انى وجهت بک الى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفعه فى.

(ترمذی ج ۲ ص ۱۹۸ ، وقال حسن صحیح غریب،مسند احمد ج  $^{\gamma}$  ص ۱ ساجه ص  $^{\bullet}$  و الترهیب ، الترغیب و الترهیب ، ص  $^{\circ}$  ۱ ، مستدرک ج  $^{\circ}$  و ابن خزیمه فی صحیحه مشکوة ص  $^{\circ}$  ۱ ، البدایة والنهایة ج  $^{\circ}$  و ا  $^{\circ}$  ۱ کتاب الاذکار ص  $^{\circ}$  ۱ )

ترجمہ: ایک نابینا شخص آپ نگائی کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عافیت عطافر مائے یعنی بینا کردے آپ نگائی نے فر مایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور اگر تو چاہے تو میر کرا ور صبر ہی تیرے لئے بہتر ہے اس نے کہا حضرت! آپ نگائی دعا فر ما ئیں آپ نگائی نے تکم فر مایا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی حضرت محمصطفی نگائی جو نبی الرحمۃ بیں کے وسیلہ سے توجہ کرتا ہوں! میں آپ نگائی کو اللہ کے ہاں بطور وسیلہ کے پیش کرتا ہوں تا کہ میری حاجت پوری ہوجائے۔اے اللہ تو ان کی شفاعت کو میرے ت میں کرتا ہوں تا کہ میری حاجت پوری ہوجائے۔اے اللہ تو ان کی شفاعت کو میرے ت میں

قبول فرما اور کتب حدیث میں بیہ وضاحت بھی موجود ہے کہ اس نابینا آ دمی نے جب آپ طابیع کا وسیلہ دے کر دعا ما گی تواس کی بینائی والیس لوٹ آئی

پ قارئین کرام! مذکورہ بالا حدیث کوامام حاکم بُیشند اورعلامہ ذہبی بُیشند نے بخاری ومسلم کی شرط صحیح کہاہے (متدرک جاس ۳۱۳، الخیص مع متدرک ۵۲۷متدرک، ۱۹۵۰) پر صحیح کہا ہے (متدرک جاس ۳۱۳، الخیص مع متدرک ۵۲۷متدرک، ۱۹۵۰)

علامہ خفاجی وَیُشَدُّ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ (نیم الریاض ج ساس ۱۰۱)علامہ سم وی وَیُشَدُّ فرماتے ہیں اس حدیث کوامام بیری وَیُشَدُّ نے دوصیح '' کہا ہے (وفاءالوفاء۲/

۲۲۰)امام ابن تیمیه رئیسته فرماتے ہیں که امام ترمذی رئیسته نے اس حدیث کو د صیحی کہاہے

كيبين صاحب كامبني بردجل وفريب اس حديث براعتراض

حضرت عثمان بن حنیف ڈالٹھۂ کی حدیث پر کیپٹن صاحب جرح کرتے ہوئے

کھتے ہیں کہ''عثمان بن حنیف وٹائٹوئے سے روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرد نابینارسول اللہ عُالِیْمَ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ عُلِیْمَ دعا فرما کیں کہ اللہ تعالی بینا کر دے پھران

نبی الرحمۃ کے ذر رخ کرتا ہوں اور بیرواقعہ بعض روایتوں میں آپ تالیجا کی زندگی کا ہے اور بعض میں آپ تالیجا کی وفات کے بعد کالیکن اس کے ہرایک طریق میں ابوجعفر ہے

امام نووی سی کتاب کتے ہیں کہ ابوجعفرا نی وضاع ہے۔ (شرح مسلم ص ۱۳۵۷)

اسى طرح امام احمد بَيْنِيَة بھى اس كووضاع كہتے ہيں۔ (ميزان الاعتدال ج٢ص ٥٨)

(پەمزارىيەملىك ٢٧)

قارئین کرام! بیہ ہے کیپٹن صاحب کی اس حدیث کی سند پر جرح جو کہ سراسر دجل

وفریب پربنی ہے اور اب اس دجل وفریب سے پردہ جاک کیا جاتا ہے کھی صورت حال آپ کے سامنے آجائے۔

الجواب باسم ملهم الصواب: آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان بن حنیف رخالیّن کی مذکورہ بالا حدیث کی سند میں ایک راوی موجود ہے جس کی کنیت ابوجعفر ہے اور اکثر حدیث کی کتابوں میں اس کنیت کاذکر ہے، نام کی تصریح نہیں ہے اور یہ بھی آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ حافظ ابن مجرعسقلانی بھی تہذیب التہذیب نے ۲۹ ص ۳۲۲ تاک ۳۲۱ تک من کنتہ ابوجعفر کے تحت چودہ راویوں کاذکر کیا ہے جن کی کنیت ابوجعفر ہے اور ان میں بعض میں خوبخاری ومسلم اور دیگر صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ حافظ ابن مجر رحمۃ اللہ نے بعضوں کی تو ثیق اور بعضوں کی تضعیف کی ہے۔

لیکن اب سوال بیہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رفائٹو کی مذکورہ بالا حدیث کا جو رادی ابوجعفر ہے اس سے کون ساابوجعفر مراد ہے؟ مثلا ابوجعفر رازی تمیمی ہے جس کا نام عیسی بن ابی عیسی ماہان ہے ابوجعفر سمنانی ہے۔ جس کا نام محمد بن جعفر ہے یا ابوجعفر انصاری مدنی مؤذن ہے جس کا نام محمد بن علی ہے یا ابوجعفر قاری مدنی مخزوی ہے ، یا ابوجعفر ہاشی مدنی مدائنی ہے جس کا نام عبد اللہ بن مسور بن جعفر بن ابی طالب ہے یا ابوجعفر انصاری خطمی مدنی ہے جس کا نام عمیر بن یزید بن عمیر بن حبیب بن حماشہ ہے۔

بہر حال جعفر کنیت والے راوی بہت ہیں البتہ نام سب کا علیحدہ علیحدہ ہے اور بیہ بات عقیق طلب تھی کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کونسا ابوجعفر ہے اس کا نسب اور نام کیا ہے تا کہ رجال کی کتب سے حقیق کی جائے کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقه اس کی حدیث قابل قبول ہے یا مردود ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب نے ازخود یہ بات بنا ڈالی کہ بیہ

وہ ابوجعفر ہے جس کام عبداللہ بن مسور بن جعفر مدنی مدائنی ہے۔ چنانچیمسلم شریف کے حوالہ ہے کیپٹن صاحب نے لکھ دیا کہ ابوجعفر عبداللہ بن مسور مدائنی حدیثیں وضع کرتا تھااسی طرح نووی شرح مسلم کا حوالہ بھی درج کر دیا کہ ابوجعفرعبداللہ بن مسور ہاشی مدائنی ضعیف ہے حدیثیں وضع کرتا تھااسی طرح دوسر ہے محدثین نے بھی ابوجعفر عبداللہ بن مسور ہاشمی مدائنی پر جرح کی ہے۔لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف ڈٹاٹنڈ کی حدیث میں سند کےاندر جوابوجعفرآ یا ہےوہ یہی عبداللہ بن مسور ہاشمی مدائنی ہے جس کی مسلم اورنو وی میں تضعیف کی گئی ہے حالانکہ نہ تو حدیث کی کتابوں میں کوئی ایبا قریبنہ موجود ہے جس سے اس ابوجعفر عبدالله بن مسور ہاشمی مدائنی کو متعین کیا جا سکے اور نہ ہی آج تک کسی محدث نے بید عوی کیا ہے کہاس سند میں ابوجعفر سے مرا دعبداللہ بن مسور ہے جن پر امام مسلم امام نو وی نے شدید جرح کی ہے لیکن حدیث رسول الله تَالِيَّا کُو مُحکرانے کے لئے کیپٹن صاحب نے اپنی طرف سے بدبات خود طے کر دی ہے کہ یہاں ابوجعفرسے مرادعبداللہ بن مسور ہے حالا تک یہ بات خلاف واقع ہے بلکہ کیپٹن صاحب کا دجل وفریب ہے جس کے ذر اس نے سادہ لوح خصوصاار دوخواندہ حضرات کو دجل وفریب کے دھو کہ میں ڈالا ہے۔

حدیث عثمان بن حنیف و گافیهٔ کی سند میں کون سا ابوجعفر ہے؟

بہرحال یہ بات تو یقنی ہے کہ مٰدکورہ بالا حدیث کی سند میں ابوجعفر عبداللہ مسور
مدنی مدائن نہیں ہے کیکن ابسوال ہوگا کہ یہ کونسا ابوجعفر ہے؟ تو قرائن سے یہ بات واضح ہو
جاتی ہے کہ مٰدکورہ بالا حدیث کا راوی عمیر بن یزید ابوجعفر مدنی انصاری وظمی ہے اور یہ ابوجعفر شقہ اور عادل ہے۔ چنا نچ تہذیب التہذیب جہ سم ۲۲ پراس کا ترجمہ اور تو ثیق ملاحظہ
فرمائے کیونکہ احادیث کی جتنی کتا بول میں یہ حدیث باسند مروی ہے وہاں یہ تصریح موجود

\_\_\_\_ ہے کہا بوجعفرخطمی ہے یا خوداس کے نام کی تصریح ہے چنانچے امام طبرانی اپنی سند میں ابوجعفر خطمی مدنی کی تصریح کرتے ہیں

امام ابوبكر بن السنى اس مديث كى سند مين كلصة بين: " عن ابسى جعفو السمدنى وهو الخطمى عمل اليوم والليل. " ( ص ٢٠٩ مطبوعة ورمح كارخانة جارت كتب آرام باغ كرا چى اور عمل اليوم والليلة لابن السنى كا جونسخه دارالفكر بيروت كا مطبوعه بهاس مين تقر ت كموجود ب عن ابى جعفو عميو بن يزيد بن خواشه مطبوعه بهاس مين تقر ت كموجود ب عن ابى جعفو عميو والليلة مطبوعه بيروت ص ٢٠٥٠)

امام احمد بن خبل مُشِينة كى سندىيە ہے كه :حدثنا ابو جعفو الخطمي (مندج٥٥ ١٢٨) اسی طرح امام حاکم ٹیٹنٹیاورعلامہ ذہبی ٹیٹنٹ بھی اس کوابوجعفرا نی قطمی نقل کرتے ہیں اورتر مذی شریف مطبوعه مصریین بھی لکھا ہوہے النحسط میں یعنی حدیث عثمان ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الله مين ابوجعفر خطمي مراد باورعلامه ابن تيميه رئيلية لكصة بين: وسائس العلماء قالو هو ابو جعفر الخطمى وهو الصواب ليخى تمام علماءفرماتي بين كه مذكوره بالاحديث كاراورى ابوجعفر خطمی ہے اور یہی درست وصواب ہے اور دوسرا قرینہ ریبھی ہے کہ تمام محدثین جواس حدیث کوروایت کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی توثیق اور تھیج بھی فرماتے ہیں دیکھئے امام تر مذی وَیْنَاتِ نے اس کو صحیح کہا اور امام ابن ماجہ وَیْنَاتُہ نے امام ابواسحاق وَیَنْنَاتُہ کے حوالے سے اس کو سیح کہااور دیگر محدثین کی رائے بھی پہلے گز رچکی ہے جنہوں نے اس حدیث کو سیح کہا ہے تو حضرات محدثین کرام کی تھیج سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا راوی ابوجعفر عبد اللہ بن مسور مدائنی نہیں ہےوہ تو وضاع ہے۔اگرحدیث کا راوی یہی ہوتا تو محدثین قطعاً اس حدیث کی تھیجے نہ فرماتے لہٰذاان کی تھیجے دلیل ہےاس بات کی بیاابوجعفر مدائنی نہیں ہے جبوہ نہیں ہےتو یقیناً ابوجعفر عمیر بن پر بیدا تظمی ﷺ ہی ہے جبیبا کہ محدثین نے انظمی ﷺ اوراس

کے نام کی تصریح فرمادی ہے۔

**فا** *کد*ہ:ان دونوں راویوں میں اشتباہ اس لئے ہوجا تا ہے کہ بہت نسبتیں ان کے درمیان مشترک ہیں مثلاان دونوں کے ناموں کے ساتھ ابوجعفر کی کنیت اورا نی ا پی کی نسبت لگائی جاتی ہےالبتہ نام ہرایک کا جدا جدا ہے اورا کطمی اورا کنی ان دونوں میں مابدالامتیاز ہیں۔لہذاان کے کمل نام بمع نسبت ملاحظہ فرمائیں۔

ابوجعفرعبدالله بن مسور جعفر بن ابی طالب ہاشمی قرشی مدنی ،مدائنی بیراوی یقیناً وضاع ہے جبیبا کہ مقدمہ سلم میں صراحت ہے کیکن پیرحدیث عثمان بن حنیف ڈٹاٹیڈ کاراوی

(۲) ابوجعفر عمیرین بیزیدانصاری مدنی اور مدینی قطمی ہے یہی راوی ہے حدیث عثان بن حنیف ڈٹاٹٹۂ کا اور بیراوی ثقہ وعادل ہے محدثین نے اس کی حدیث کو سیح کہا ہے۔ کیکن کیپٹن صاحب کی بددیانتی کاحال د کھئے کہ نام اور نسبت کے اختلاف وما بہ الامتیاز کے باو جودا بوجعفر خطمی مدنی عمیسر بن پر ید کوا بوجعفر عبدالله مسور مدائنی بتایا تا کهاس دهو که بازی اور دجل وفریب کے ذر اردوخواندہ حضرات کے ایمان کو آسانی سے لوٹا جا سکے العیاذ باللہ بیہ ہے بدیانتی اس شخص کی جوتو حید کا علمبر دار قر آن کا ٹھیکیدار اور اسلام کا دعویدار بھی ہے، بددیانتی اس کی ہربات وہر کتاب میں موجود ہے۔

**ا بیک غلطی کا از الہ: اب ب**یہ بات واضح ہوگئی کہا بوجعفر کنیت والے راوی کئی ہیں اور حضرت عثمان بن حنیف ڈاٹٹیؤ کی حدیث کاراوی ابوجعفر خطمی ہے جبیبا کہ جمہور محدثین نے فر ما یا اور تر مذی شرف مطبوعه مصرح ۲ ص ۲۷ میں بھی تصریح موجود ہے کہ وہ انظمی ہے کیکن یاک و ہندمیں تر مذی شریف کے جو ننخ طبع ہورہے ہیں ان میں لکھاہے کہ ھو غیسر المنحطمی یعنی اس حدیث کاراوی ابوجعفر خطمی کے علاوہ کوئی اور ہے تو علاء اسلام نے فرمایا یہاں غیر کا لفظ کتابت کی غلطی ہے کیونکہ مصری مطبوعہ ترفدی میں غیر کا لفظ نہیں ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی تصریح ہے کہ یہ ابوجعفر خطمی ہی ہے البذا پاک وہند کی مطبوعات میں جوغیر کا لفظ موجود ہے اس کو کتابت کی غلطی پرخمول کئے بغیر کوئی چارہ کارنہیں مطبوعات میں جوغیر کا لفظ موجود ہے اس کو کتابت کی غلطی پرخمول کئے بغیر کوئی چارہ کارنہیں مطبوعات میں جو غیر کے لفظ کو درست مان لیاجائے تو ضروری نہیں غیر خطمی سے مرادابوجعفر مدائنی ہو کیونکہ وہ تو وہ مائی کے علاوہ کوئی اور راوی ہے جس کی کنیت ابوجعفر ہے اور وہ امام ترفدی کے دروی کے دریت کوئی کنیت ابوجعفر ہے اور وہ امام ترفدی کے دریت کوئی کئیت ابوجعفر ہے اور وہ امام ترفدی کے دریت کوئی کئیت ابوجعفر ہے اور وہ امام ترفدی کے دریت کوئی کئیت ابوجعفر ہے اور وہ امام ترفدی کے دریت کوئی کہا ہے۔

(معجم صغیر طبرانی ص ۱۸۳ ، شفا الاسقام ص ۱۲۳ ، وفاء الوفاء ج۲ ص ۲۳ ، ، ، ، ترجمہ: ''ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رٹی ٹیٹئے کے پاس ایک ضروری کام کے سلسلہ میں آیا جایا کرتا تھا اور حضرت عثمان رٹی ٹیٹئے (غالبا بوجہ مصروفیت) نہ تواس کی طرف توجہ فرماتے اور نہ اس کی حاجت براری کرتے وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رٹی ٹیٹئے سے ملا اوراس کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ وضوکی جگہ جا اور وضوکر پھر مسجد میں جاکر دور کعت نماز پڑھ پھر کہدا ے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور بوسیلہ حضرت مجمد مگالیا تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جو نبی الرحمة ہیں .....الخ

اس روایت کے آخر میں اس کی تصریح ہے اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کی دعا کی برکت سے حضرت عثمان بن عفان بن اس کی تعظیم و تکریم بھی کی اور اس کا کام بھی پورا کر دیا امام طبر انی بیشند نے اس محصلے بعنی بیصد بیشند کے اس قول کی المحدیث علامہ منذری بھی اس روایت کوفل کر کے امام طبر انی بیشند کے اس قول کی المحدیث صحیح کی تائید کرتے ہیں (الترغیب التر ہیب جاس ۲۳۲)

امام بکی عُیالیّہ فرماتے ہیں کہ امام بیمق عُیالیّہ نے بھی بیروایت دوسندوں سے روایت کی ہےاور پھر آ گےسند بیان کی (شفاءالسقام ۱۲۵)

امام بکی مُیسَّلُهٔ کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ آپ سَلَیْظِ کی وفات کے بعد بھی آپ سَلِیْظِ کا توسل درست ہے.

اورابیا ہی علامہ ممہو دی بیشاتی نے کھاہے۔ (وفاءالوفاءج۲ص۲۳)

حضرت مولا ناتھا نوی میشند نے اس روایت کُفقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

(ف):اس سے توسل بعدالوفات بھی ثابت ہوا اور علاوہ ثبوت بالروایۃ درایۃ بھی ثابت ہے کیونکہ روایت اول کے ذیل میں جوتوسل کا حاصل بیان کیا گیا ہے وہ دونوں حالتوں میں مشترک ہے

نیز اس صدیث سے بی جھی ثابت ہوا کہ حضرت عثمان بن صنیف ڈاٹٹیؤ کے نزدیک آپ سکاٹیٹی کی ذات اقدس کا توسل آپ کی وفات کے بعد بھی جائز ہے کیونکہ انہوں نے توسل والی دعا ایک شخص کو آپ کی وفات کے بعد سکھلائی جس کی برکت سے اس شخص کی ۔ حاجت پوری ہوئی اوراس پرکسی نے نکیر بھی نہیں فرمائی اور اہل علم خوب جانتے ہیں راوی حدیث کافہم معتبر ہوتا ہے۔

وليل نمبر (٣):عن امية بن خالد بن عبد الله بن اسيد عن النبي الله الله عن النبي الله الله عن النبي الله الله عن النبي كان يستفتح بصعاليك المهاجرين (مشكوة ص٥٣٧)

ترجمہ: '' حضرت امیہ بن خالد بن عبدالله بن اسید ظافظ آپ ظافظ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ظافظ فقراء مہاجرین کے قسل سے دعاما نگا کرتے تھے۔''

بیروایت جامع صغیر ص کااپربھی بحوالہ طبرانی وابن ابی شیبہ موجود ہے

و لیل نمبر (۵):فقال النبی گیگا هل تنصرون و توزقون الا بضعفائکم (بخاری ج ا ص۰۵،۵)

ترجمہ: ''آپ تا اُلیا نے ارشاد فرمایا کہتم کورزق اور دشمن پر فتح تمہارے کمزورل کے طفیل اور توسل سے ہی میسر ہوتی ہے۔''

بدروایت مشکوة شریف میں بحوالہ ابوداؤ دبھی مروی ہے۔

وليل ثمبر (٢):عن ابى سعيد الخدرى وللشيء النبى عَلَيْهَا قال ياتى زمان يغزو فيه فيسأم من الناس فيقال فيكم من صحب النبى عَلَيْهَا فيقال نعم فيفتح عليه ثم ياتى زمان فيقال فيكم من صحب اصحاب النبى عَلَيْهَا فيقال نعم فيفتح ثم ياتى زمان فيقال فيكم من صحب صاحب اصحاب النبى عَلَيْهَا فيقال نعم فيفتح ثم ياتى زمان فيقال فيكم من صحب صاحب اصحاب النبى عَلَيْها فيقال نعم فيفتح (بخارى ج اص ٢٠٨)

ترجمه: حضرت ابوسعيد خدرى وللفئة آپ طليفي سے روايت كرتے ميں كه آپ ( طليفي ) نے

ارشادفر مایا که ایک زماند آئے گا که لوگ فوج در فوج جہاد کرینگے تو پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کوآپ سالیٹی کی صحبت نصیب ہوئی ہوتو کہا جائے گا کہ ہاں ہے لینی ہم میں صحابی رسول سالیٹی موجود ہے تو ان کواس صحابی رسول سالیٹی کے طفیل فتح نصیب ہوگی پر کیکرایک زماندایسا آئے گا کہ پوچھا جائے گا کیا تم میں ایسا شخص ہے جس کوکسی صحابی رسول سالیٹی کی صحبت نصیب ہوئی ہوتو کہا جائے گا ۔ ہاں! تو ان کواس تابعی کے طفیل فتح نصیب ہوگی پھر ایک زماندایسا آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی شخص ہے جس نے رسول سالیٹی کے صحابہ کی صحبت والوں کی صحبت پائی ہوتو کہا جائے گا ہاں ہے تو اس کے طفیل فتح نصیب ہوگی ہوتا کہا جائے گا ہاں ہے تو اس کے طفیل فتح نصیب ہوگی ہے۔

نوك: محدثين نے اس حدیث کی تحسین فرمائی۔

ترجمہ: ''حضرت ابوسعید خدری را اللہ است ہے کہ آپ سکھ نے ارشاد فر مایا:''جو شخص نماز کے لئے اپ گھر سے نکلتے وقت دعا فہ کورہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ

فرماتے ہیں اورستر ہزار فرشتوں کواس کی دعامغفرت کے لئے مقرر فرماتے ہیں یہاں تک کہوہ اپنی نماز سے فارغ ہوجائے۔''

قارئین کرام! مسئلة وسل عقلی نقلی دلائل بکثرت موجود ہیں جن کوعلاء اسلام نے اپنی تصانف میں جمع فرمایا ہے لہذا تحقیق مزید کے لئے علاء اسلام کی کتب خصوصا: انوار الباری، جاص ۲۳۸،۲۰۸، تسکین الصدورص ۳۸۵ تا ۴۲۸،۴۸، خیرالفتاوی، جاص ۱۹۸،۱۹۱، مقام حیات، مدینة الحیر ان، احسن الفتاوی جام ۳۳۵،۳۳۲) البته چند باتیں اس مسئلے سے متعلق ذہن نشین فرمالیں تا کہ سی قتم کا اشتزاہ نہ رہے۔

کیا دعامیں بحق فلاں کہنا مکروہ ہے؟

کیپٹن صاحب نے علاءاحناف کی کتابوں کے چندحوالہ جات پیش کر کے سادہ لوح عوام کو بیہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ خود آئمہاحناف اور فقہاءاحناف دعامیں جق فلال کونا جائز اور مکروہ لکھتے ہیں۔حالانکہ فقہائے اسلام بحق فلال کومکروہ کہہ کرتوسل <u>سے منع</u> نہیں فرمایا۔ بلکہ ان کا مقصد فرقہ معتزلہ وغیرہ کی تر دید کرنا ہے کیونکہ معتزلہ وغیرہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نیکیوں برثواب اور برائیوں برعذاب دینااللہ تعالیٰ برضروری، لازم اور حق ہے ان کےنز دیک اللہ تعالیٰ ایسانہیں کرے گا تواس کاعدل باقی نہرہے گا اوراس کو بخل اور جہل لازم آئے گا جبکہ اہل السنّت والجماعت اس بات پر شفق ہیں کہ الله تعالیٰ فاعل مختار ہے جو چا ہتا ہے، کرتا ہے۔اس پر کسی کاحق عائد ولازم نہیں ہے ۔ ہاں! محض اپنے ارادہ اور فضل وكرم سے جس حق كاوعدہ فرمايا ہےوہ بجاہے اوراس ميں نہاتو كلام ہے اور نہاس سے جبرلازم آ تاہے۔دوسر لےفظوں میں اللہ تعالیٰ پراینے بندوں کے متعلق کوئی چیز لازم نہیں ہےالبتہ محض اپنی مہر بانی سے اگر کسی چیز کا بطور ت کے التزام فر مالیں تو بیاور بات ہے قر آن مجید

میں ارشاد باری تعالی ہے: حقا علینا ننج المومنین (سورة يونس)

ترجمہ: ''دحق ہے ہم پرہم مونین کونجات دیں گے۔''

اور حق بھی بحسب وعدہ ہے لین ازخودالتزام ہے نہ کہ الزام ہے اوراس معنی میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں یہ بچھ کر کہنا کہ اللہ تعالی پرکسی کاحق لازم ہے مکروہ ہے وہمارے فقہاء اسلام اور ائمہ احناف ﷺ نے اس غلط معنی کی وجہ سے بحق فلاں کہنے کو مکروہ وہ کھا ہے گویا فقہاء اسلام فرقہ معتزلہ وغیرہ کے غلط نظریہ کی تردید فرمار ہے ہیں۔ ورنہ اگر کسی شخص کاعقیدہ صحیح ہے اور حق سے مرادوہ حق ہے جو بحسب وعدہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اسی معنی میں شخص سعدی بیات فرماتے ہیں۔

"خدایا تجل بنی فاطمه که برقول ایمان کنی خاتمه"

لہذا فقہاءاسلام کی اس قتم کی عبارت کو نقل کر کے لوگوں کو بیرتا ثر دینا کہ فقہاء اسلام توسل کواور بحق فلال کو مکروہ لکھتے ہیں ایک قتم کا دھو کہ ہے اور تلبیس ہے۔

كيبين كى حديث رسول الله مَثَالِثَيْمُ كَى اہميت گرانے كى كوشش

توسل سے دعا مانگی تو اس کی بینائی واپس آگئی اور آپ طابیق کی وفات کے بعد راوی حدیث عثان بن حنیف طابی نے بہی دعا حاجت مند شخص کوسکھائی تھی اور اس نے بہی توسل والی دعا کے ذرا اپنی حاجت مانگی تو اس کی حاجت پوری ہوگئی بہر حال دونوں واقعات درست ہیں اور کوئی ضد والی بات نہیں ہے۔''

# كيبين صاحب كوسى مديث يرجرح كرنے كاحق نہيں ہے:

امام احمد بن حنبل عنية سے جرح نقل كرنا:

کیپٹن صاحب ابوجعفرراوی پر جرح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ امام احمد ابوجعفر کو وضاع کہتا ہے ۔ وضاع کہتا ہے۔

(پیمزاریه میلےص ۳۷)

حالانکہ کیپٹن صاحب اپنی کتابوں اور رسالوں میں جابجاامام احمد بن خنبل کوعقیدہ حیات وساع کی وجہ سے معاذ اللہ کا فرکہتا ہے اور پھراسی کا فرکی باتوں سے راویوں پر جرح کرتا ہے۔ کیا کا فرکی بات معتبر ہے کا فرکی جرح تو خود غلط ہے۔ کیپٹن صاحب کو پچرسمجر نہیں

توسل کونٹرک کہنا شرک کی حقیقت سے جہالت کی دلیل ہے:

اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں آج تک کسی مسلمان نے توسل کی کسی سیح صورت کوشرک نہیں کہااور نہ ہی شرک کی تعریف اس پرصادق آتی ہے کیٹی مسعود پہلاشخص ہے۔ جس نے ایک فابت شدہ حقیقت کا انکار کر دیا اور اس کوشرک کہدڈ الا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے بوں دعا کرنا اے اللہ اپنے فلال نبی یا ولی کے طفیل یا ان کے وسلے سے میری مغفرت فرما، اس میں کون ساشرک آگیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں شریک نہیں بنایا گیا بلکہ ان کی محبت وعقیدت کی وجہ سے اس کا صرف وسلہ دیا گیا۔ لہذا توسل کوشرک کہنا جہالت ہی جہالت ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ فلال نبی ، فلال صحابی نے دعا میں وسلہ کیوں نہیں دیا۔ تو عرض ہے کہ یہ وسلہ کوئی فرض وواجب نہیں ہے لہذا اگر کسی نے وسلہ نہیاء واولیاء وسلہ نہیں دیا تو بھی جائز ہے آگر کسی نے دیا تو یہ بھی ثابت ہے بہرحال سب انبیاء واولیاء سے توسل کوشرک کافی ہے۔

مسكه: ۱۵ الاستشفاع عندالقبر الشريف يعني آپ مَنَالَيْكِمْ كَى قَبْرِمْبارك كے ياس دعاء مغفرت كى درخواست كرنا

آپ الله اپن قبر مبارک میں بہ تعلق روح بحسدہ زندہ ہیں آپ الله ای قبر مبارک میں بہ تعلق روح بحسدہ زندہ ہیں آپ الله کی قبر مبارک . • • کا باغ ہے وہ زندگی ایک غیب کی چیز ہے جس کو ہم اپنے حواس سے محسوں نہیں کر سکتے ۔ چونکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول الله کیا نے اس زندگی کی اطلاع دی ہے اس لئے

اس غیب پر ایمان لا نا ضروری ہے اور قبر شریف میں روح اور جسد کے تعلق کی وجہ سے آپ علی فی زائرین کا سلام سنتے ہیں اور جواب مرحمت فرماتے ہیں۔اس عقیدے پر کتاب وسنت ناطق ہیں اور اجماع امت مستزاد ہے۔

دلائل کی تفصیل بندہ عاجز کی کتاب '' قبر کی زندگی' میں ملاحظ فرمائے۔ بہر حال قبر کی زندگی کی وجہ سے بعد از سلام آپ علی آ کی مسلمہ حقیقت ہے اور اسی زندگی کی وجہ سے بعد از سلام آپ علی آ کی دعاءِ خدمت میں بید درخواست کرنا بھی جائز ہے کہ اللہ کے رسول علی آ پ ہمارے لئے دعاءِ مغفرت فرما ئیں اور اللہ تعالی کے ہاں ہماری سفارش فرما ئیں کہ ہماری فلاں حاجت کو اللہ تعالی پورا فرمائے وغیرہ وغیرہ ۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زائر کو کہا کہ بوقت زیارت حاضری میری طرف سے حاضری میری طرف سے آپ علی کی خدمت میں سلام بھی پیش کرے اور بیسب با تیں کتاب وسنت اور اجماع امت سے ثابت ہیں چنا نچہ چند دلائل ملاحظ فرمائیں۔

وليل نمبر(1): ولو انهم افظلمواانفسهم جاؤك فاستغفر واالله واستغفر واالله واستغفر لهم الرسول لوجد واالله تواباً رحيماً. (سورة النساء آيت ٢٣) ترجمه: "اگرجس وقت اپنا نقصان كربيشے تقاس وقت آپ كى خدمت ميں حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالى سے معافی چاہتے اور رسول اللہ علیم کی ان کے لئے اللہ تعالى سے معافی چاہتے اور رسول اللہ علیم کی ان کے لئے اللہ تعالى سے معافی چاہتے اوالرحت كرنے والا پاتے "

حضرت مولا نامفتی محمر شفع میشنیداس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ''یہ آیت اگر چہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوجائے اور آپ منافیظ اس کے لئے

دعائے مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہوجائے گی اور آنخضرت منگھیا کی خدمت میں حاضری جیسے آپ منگی کی دنیوی حیات کے زمانہ میں ہوسکتی تھی۔اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی تھم میں ہے۔

(تفییر معارف القرآن ج مس ۲۹۹۹)

ر سر مادی پوع مرق کی است ہوں۔ مندرجہ ذیل تفسیروں اور کتابوں میں اس آیت کی بنیاد پر یہی لکھا ہے کہ حیات دنیوی کے بعد بھی آپ مُنْ اللہ کے مزار اقدس پر آپ سے طلب شفاعت جائز ہے کیونکہ آیت مٰدکورہ کا حکم آپ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔

(تغییر مدارک ۱۹۳۳ بغییر البحرالحیط لا بی حیان اندلی جاس ۲۸۲ بغییر قر ج۵ س ۲۲۵ بغییر ابن کیرص ۵۲۰ ، جذب القلوب فارس ۱۹۳۰ ، وفاء الوفاء مسمود دی ، آب حیات ص ۴۰ ، نشر الطیب س ۲۱۹ ، اعلاء السنن ج ۱۰ ص ۳۳۰ ، فقاوی رشید بیقسطلانی شرح بخاری ابن عساکر ، کتاب الاذکار ، ۱۸۵ ، رسائل الارکان ، شعائر اسلام ص ۲۱ ، المواجب اللدینه مع الزرقانی ج۸ س ۲۰۳ بظیمیر الفواد من ونس الاعتقاد ص ۵ تحریرات حدیث س ۲۵۲ ، مصباح الاسلام ، احسن الفتاوی جهص ۵۵ ، فضائل جج ص ۹۱۹ )

وليل ثمير (٢) وقد ذكر جماعة منهم الشيخ ابو منصور الصباع في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبى قال كنت جالسا عند قبر النبى على الشيخ اعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول لو انهم اذ ظلمواان فسهم جاؤك فاستفغروا لله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله تواباً رحيماً وقد جئت مستغفر لذنبي مستشفعا الى ربي. (تفسير ابن كثير جاص ٢٥، كتاب الاذكار ص ١٨٥، تفسير مدارك ج اص ٢٣، شفا الاسقام ص ٢٨، جذب القلوب ص ١٩٥، رسائل الاركان ص ٢٨٠، فضائل حج ص ٩٠، وفاء الوفاء ج٢ص ا ١٣، المواهب مع الزرقاني ج٥ص ٢٠٠، تطهير الفواد من الفواد من الفواد من الاعتقاد ص ١٥)

ترجمہ: "دعتی فرماتے ہیں کہ میں آنخضرت کا اللہ علیہ کے پاس بیٹا ہواتھا کہ کہ اللہ علیہ اللہ کا اللہ کا اوراس نے کہاالسلام علیک یا دسول اللہ کا اللہ کا اوراس نے کہاالسلام علیک یا دسول اللہ کا این جانوں پرظلم کیاتھا تیرے کا ارشاد سنا ہے اورا گر بے شک وہ لوگ جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیاتھا تیرے پاس آتے ہیں اوراللہ تعالی سے معافی ما نگتے اوراوران کے لئے رسول اللہ کا لیے ہیں اللہ تعالی سے معافی ما نگتے تو وہ ضروراللہ تعالی کو تو بقول کرنے والا مہر بان پاتے اس لئے میں ایٹ کا ہوں کی معافی ما نگنے کے لئے آپ کا گھٹے کو اللہ تعالی کے ہاں سفارش پیش کرنے آپ ٹو ہوں ۔ قارئین کرام! یہ حکایت مشہور ہے اس کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے اور جس روایت کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو جائے اس کی سندکود کیفنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی وہ روایت خود بخو د قابل قبول بن جاتی ہے۔

وليل تمبر (٣): رواه البيه قى عن طريق الاعمس عن ابى صالح عن مالك الدار واله البيه قى عن طريق الاعمس عن ابى صالح عن مالك الدار واله ابن ابى شيبة بسند صحيح عن مالك الدار واله واصاب الناس قحط فى زمان عمر بن الخطاب والهو فعاء رجل الى قبر النبى وفقال يا رسول الله استق الله تعالى لامتك فانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله وقال ايت عمر والهوف قال ايت عمر والهوف واخبره انهم مستسقون وقل له عليك الكيس الكيس فاتى الرجل عمر والهوف فاخبره فبكى عمر والهوف فى الفتوح ان عمر والهوف فى الفتوح ان الذى راى المنام المذكور بالل بن حارث المزنى احد الصحابة . (وفاء الوفاء للسمهودى ج٢ص ٢١، بيهقى، ابن ابى شيبة)

ترجمه: ''امام بيهج عِينَ في الله في الحمش عن ابي الصالح عن ما لك الدار والتلوز وايت

نقل کی ہے کہ حضرت عمر وٹائٹیؤ کے زمانے میں اوگ قحط میں مبتلا ہوئے ایک شخص آنخضرت علیاتی کی اللہ متالی ہے اپنی امت کے لئے قبر مبارک کے پاس آیا اور اس نے کہا یار سول اللہ علی اللہ علیاتی اللہ تعلیٰ ہے اپنی امت کے لئے بارش طلب فرما کیں ۔ کیونکہ وہ ہلاک ہور ہے ہیں تو خواب میں اس شخص کی آنخضرت علیاتی ہوراس سے ملاقات ہوئی اور آپ علیاتی نے فرما یا کہ تو عمر وٹائٹی کے پاس جااور اس کوسلام کہاور اس کو خرد سے کہان پر بارش نازل کی جائے گی حضرت عمر وٹائٹی سے کہدد سے دانائی پر قائم رہے تو وہ شخص حضرت عمر وٹائٹی پاس آیا اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر وٹائٹی رو پڑے پھر فرمایا اسے میں عاجز آگیا

علامہ سیف بُیالیہ نے اپنی کتاب فتوح میں ذکر کیا ہے جس شخص نے خواب دیکھا وہ حضرت بلال بن حارث المزنی صحابی سے ۔ یہ واقعہ علامہ علی بن عبدالکافی السکی بُیلیہ نے امام بہتی بُیلیہ کی کتاب دلائل النبوۃ سے پوری سند کے ساتھ قال کیا ہے (شفاء السقام ص۱۳۰) حافظ ابن کثیر بُیلیہ نے بھی اس واقعہ کو پوری سند کے ساتھ نقل کر کے فرمایا ہے ھذا سند صحیح (البدایة والنہایہ جے ص۲۹۷)

اس حدیث کے پہلے راوی حضرت مالک الدار ڈاٹٹٹؤ ہیں جن کو علامہ ذہبی بھالیہ صحابہ کرام ٹوٹٹٹؤ ہیں جن کو علامہ ذہبی بھالیہ صحابہ کرام ٹوٹٹٹؤ میں شار کرتے ہیں تجرید اساء الصحابہ ٹوٹٹٹٹ کا سم کاور بعض علاء نے اس کو تابعی لکھا ہے کیے محابی رسول مٹاٹٹٹٹ نے آپ ٹاٹٹٹٹ کی قبر مبارک پر جا کر استعفاع کیا اور بارش کے لئے دعا کرائی امام ابن جریر بھالیہ اور جا فظا بن کشر بھیلیٹ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے کہ خرید راور کیا ہے کہ ابتداء کا ہے اور جا فظا بن کشیر بھیلیٹ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے کہ خرید راور کیا ہے کہ ابتداء کا ہے اور حافظ ابن کشیر بھیلیٹ کے ساتھ کیا ہے۔

مورخ ابن خلدون بُیالی فرماتے ہیں کہ بدواقعہ ۱۸ ہے۔ (ابن خلدون ۲۶ سر ۱۹۹۸) امام طبری بینلیداور حافظ ابن کثیر بینلیداس واقعہ کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت بلال بن حارث ڈاٹٹؤ آئے اور حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے اجازت طلب کی اور فرمایا که میں تمہاری طرف آنخضرت ٹاٹیٹا کا قاصد ہوں آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا اےعمر! ( ﴿ وَاللَّهُ ﴾ میں تجھے دانا ہی سمجھتار ہااورتم اسی پر قائم رہے مگراہ بتم کو کیا ہو گیا؟ ( کہتم نے دعااورصلوۃ الاستیقاءادانہیں کی )حضرتعمر رفاٹنٹ نے فر مایا کہ بیخواہتم نے کب دیکھا ؟ حضرت بلال طَالِنَّةُ نے فرما ما گزشتہ رات حضرت عمر طَالِنَّةُ (نماز استسقاء کے لئے ) نکلے اور لوگوں میں بھی نماز کے لئے جمع ہونے کااعلان کیا۔

(طبری چهص۹۸،البدایه والنهاییج ۲ص۵۱)

اختصاراً اس واقعہ کا ذکرعلامہ ابن اثیر ﷺ نے بھی کیا ہے۔ (الکامل لابن اثیر ۲۶، ۵۵۲) بدواقعہ جب حضرت عمر رفائنڈ نے حضرات صحابہ کرام ﷺ سے بیان کیااور فر مایا کہ بلاشبه بلال بن حارث ڈاٹٹواییااوراییا خیال کرتا ہے تو حضرات صحابہ کرام ﷺ نے فرمایا کہ بلال بن حارث والثيّة صحيح كہتا ہے معلوم ہوا كه صحابه كرام را اللّه في صحابي رسول لله ك استشفاع عند القبو الشويف كوبلانكيرقبول فرمايا وران كے خواب كوتيج قرار ديا۔

وليل نمبر (٧): قاضى عياض رئيلة صحيح سند كے ساتھ قال كرتے ہيں كه ابوجعفر منصور رئيلة نے امام ما لک مُناسَّة سے دریافت کیا کہ میں آپ مُناتِیْظِ کی قبر مبارک کی زیارت کے وقت جب دعامانگوں تومنہ آنخضرت مَثَاثِيمٌ كى طرف كروں يا قبله كى طرف كروں توامام مالك مُمِثِلًا نے فرمايا: بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله قال الله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انـفسهم..... الاية (الشـفاء ج٢ ص٣٣) علامةعبدالكافىالسبكي يُعِيَّليَة فرمات بين وهو (شفاءاليقام ص١١٥)

علامہ مہو دی میں نے بھی بیروا قعنقل فر ما کر کہا ہے کہ بیسند جید ہے۔(وفا الوفاء

ص۲۲۷، نسيم الرياض جساص ۳۹۸)

ترجمہ: بلکہ آپ مُنظِم کی طرف متوجہ ہواور آپ مُنظِم کوسفارشی بنااللہ تعالیٰ آپ کی سفارش بنااللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول فرمائے گا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ولو انهم اخطلہ موا انفسه م﴾ اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام مالک مُنظِم استعفاع کے قائل منے اوران کا استدلال قرآن مجید کی ندکورہ بالا آیت سے ہے اور بالکل استدلال درست اور سیح ہے کہ آیت ندکورہ کا حکم بعداز وفات بھی باقی ہے۔

ولیل نمبر (۵) مسئله استشفاع پراجماع امت ہے اور اجماع امت بھی ایک شرعی دلیل اور جمت ہے۔ چنانچہ فقہاء ائمہ اربعہ سب کے سب آپ شکیفی کی قبر مبارک پر حاضری اور سلام کے وقت استشفاع کا مشورہ دیتے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل کتب میں استشفاع اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ ، مالکیہ ، شافعیہ ، اور حنا بلہ حضرات اس استشفاع کے قائل میں۔

( نور الا يضاح ص ١٩١، فتح القدريرج مه ٣٣٨، فتاوى عالمگيريد جاص ٢٨٢ رسائل الاركان ص ٢٨١، وفاء الوفاء ج ٢ ص ٣٢٣، معلم الحجاج ص ٣٢٥، ولحطاوى ص ٢٠٨، نجمع الانهار ص ٣١٣، كتاب الاذكار ص ١٨٨ الا يضاح في المناسك ص ٩٨م لباب المناسك مع شرح المسلك المتقسط في المنسك التوسط ٣٣٩، المحتد الوبية ص ١١، شاى ج ٢ ص ٣٥٨، شرح شفاء ج ٣٠ص ٤٨٠، زبدة المناسك ص ١٨١)

الغرض تمام علاء اسلام نے اس پراجماع کیا ہے کہ بوقت زیارت استشفاع جائز ہے اور اگر کسی نے اجماع منعقد ہوجانے کے بعد اجماع کے خلاف کوئی قول کیا ہے تو اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اجماع کے خلاف ہے۔

از اله شبه: توسل اوراستشفاع کے مکرعوام الناس کے دلوں میں وساوس پیدا کرتے ہیں

کہ بید مسائل فلاں فلاں صحابہ سے ثابت نہیں وہ صحابہ فلاں موقع پر آپ عالیہ کے مزار مبارک پر کیوں نہ گئے اور فلاں کیوں گیا ؟ در حقیقت بید وساوس ہیں کیونکہ بید توسل اور استشفاع فرض وواجب نہیں ہے چندا کی صحابہ کرام شکستے اس کا اثبات وجواز کافی ہے ورنہ کتے مستجبات اور جواز ہیں جن کوفر وا فر دا تمام صحابہ کرام سے ثابت نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی فر دا فر دا محابہ کرام سے ثابت نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہو جائے تو اگر تعارض کی صورت پیدا نہ ہوتی ہوتو استجباب کے لئے کافی ہے لہذا استشفاع مورت بلال دلائے مزنی ، ایک اعرابی بھی نے اور امام مالک ٹوسٹ سے ثابت ہے استجاب وجواز کے لئے کافی ہے ۔ جبکہ دیگر صحابہ کرام شکستان نے اس عمل پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ سکوت فرمایا پھر پوری امت نے تسلیم کیا تو اس مسئلہ کومز پر تقویت حاصل ہوگئی۔

## كيبين كواحاديث كے ضعيف كہنے كا كوئى حق نهيں:

یہ بات کی دفعہ باحوالہ گزر چکی ہے کہ کیپٹن صاحب خودلکھ چکے ہیں کہ اساء الرجال کے علاء حیات وساع کے قائل ہونے کی وجہ سے کا فرومشرک ہیں توجب کیپٹن جرح وتعدیل کے ناقلین کومشرک و کا فر کہتا ہے۔ تو ان کی فقل پر کیااعتا درہ جاتا ہے؟؟ للہذا کیپٹن صاحب کا بعض روایات حدیث کے متعلق جرح کے الفاظ فقل کرناان کوضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرنا خطرناک دھو کہ ہے اور بہت بڑی تلبیس ہے۔ کیونکہ جب جرح نقل کرنے والے خود مجروح بلکہ کا فرومشرک ہیں۔ تو ان کی نقل سے حدیث کیسے ضعیف ثابت ہوگی لیکن کیپٹن صاحب اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لئے اور اردوخواندہ حضرات کو دھو کہ دینے کیپٹن صاحب اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لئے اور اردوخواندہ حضرات کو دھو کہ دینے کیپٹن صاحب اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لئے اور اردوخواندہ حضرات کو دھو کہ دینے کیٹ کئی حوالے دے ڈالٹا ہے کہ فلال راوی کو فلال نے کذاب کہا فلال نے ضعیف کہا

ہےتو کا فروں اور مشرکوں کی بات کا کیا اعتبار ہے۔

استشفاع قطعاً شرك نهيس بن سكتاً: شرك توييه كالخلوقات ميں ہے كى كوالله کی ذات یا صفات میں یااس کے مخصوص کا موں میں شریک اور حصہ دار بنایا جائے جبکہ استشفاع یہ ہے کہ آپ مُلَافِيم کی خدمت میں جاکر بیدر خواست کی جائے کہ آپ مُلافِيم ہمارے لئے دعافر مائیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے ، یا ہمارا فلاں کام کردے۔تو یہاں دعا کرائی جارہی ہے کہ اللہ تعالی فلال کروے آپ شائی اسے دعانہیں مانگی جارہی ہے نہ ہی آ پ ٹاٹیٹا کواختیارات کا ما لک سمجھا جا رہا ہے آ پ ٹاٹیٹا سے تو صرف دعا کرائی جارہی ہے اور یہی دعا تو آپ ٹاٹیا کی حیات دنیوی میں بھی کرائی جاتی تھی اوراب حیات قبر وبرزخ میں بھی کرائی جارہی ہےاور دعا کا بیطریقہ شرک ہوتا تو حیات دنیوی میں بھی شرک ہوتا حالانکہ حیات دنیوی میں سب لوگ استشفاع کے قائل ہیں اور صحیح حدیثوں سے ثابت بھی ہے۔الہذا جب حیات دنیوی میں استشفاع شرک نہیں تھا تو اب حیات قبر میں بھی شرک نہیں بن سکتا اور کوئی ایسافعل ہے ہی نہیں تو حیات د نیوی میں تو مشرک نہ ہولیکن حیات قبر میں جا کرمشرک بن جائے۔ بہرحال استشف ع من القبر الشریف کوشرک کہنا در حقیقت شرک کی تعریف اوران کی حقیقت سے ناواقفی کی دلیل ہے۔

باقی رہے مشرکین مکہ تو وہ شفاعت جری اور قہری کے قائل تھے نیز وہ اپنے سفارشیوں کی عبادت کرتے تھے لہٰذااسلامی سفارش یعنی توسل اوراستشفاع کومشرکین مکہ کی شفاعت قہری سمجھنا قرآن پاک کی تحریف اورار دوخواندہ حضرات کو تلبیس میں ڈالنے کے مترادف ہے۔العیاذ باللہ

## مسكله: ٢ حضورا كرم مَثَاثِيَا أفضل الانبياء والمسلين بين:

كتاب وسنت سے يعقيدہ ثابت ہے كه آپ عَلَيْمُ سيدولد آدم اورافضل الانبياء والمسلين بيں اوراس پراجماع امت ہے۔ كيونك ختم نبوت كا تاج آپ عَلَيْمُ كو بہنايا گيا بيت المقدل ميں امام الانبياء آپ عَلَيْمُ كو بنايا گيا قيامت تك كے جن وانس كے لئے آپ عَلَيْمُ كو بنايا گيا قيامت تك كے جن وانس كے لئے آپ عَلَيْمُ كو بنايا گيا آپ عَلَيْمُ كو بنايا گيا آپ عَلَيْمُ كو مِنايا گيا آپ عَلَيْمُ كو عطا كيا جائے گا عالم ارواح منسوخ قرار ديا گيا شفاعت كبرى كا مقام محود بھى آپ عَلَيْمُ كو عطا كيا جائے گا عالم ارواح ميں تمام انبياء كرام عَلَيْمُ افضل الانبياء بيں آپ عَلَيْمُ كو قر آن مجيد ديا گيا جو تمام آسانى الام ہے۔ لبذا آپ عَلَيْمُ افضل الانبياء بيں آپ عَلَيْمُ افضل الانبياء بيں تمام انبياء كرام عَلَيْمُ كَا مَد كى خوشجرى سنائى اس لئے بھى آپ عَلَيْمُ كى فضيلت كرام عَلَيْمُ نَبْ تَعْلَيْمُ كَا مَد كى خوشجرى سنائى اس لئے بھى آپ عَلَيْمُ كى فضيلت نابت ہوتى ہے كين كيپن صاحب كو مانے والے آپ عَلَيْمُ كوتمام انبياء كرام عَلَيْمُ كو تيارنہيں ہيں۔ چنانچ منورسلطان كامت ہے:

''جب رسول الله تَالَيْظُ مِيں علوکا شکار ہوکرلوگ يہ جي کہہ بيٹے ہيں کہ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا يعقيدہ ہے کہ 'سيدنا و مولانا و حبيبنا و شفيعنا محمد رسول الله تَالَيْظُ تمام مُحلوق سے افضل اور الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں الله تعالیٰ سے قرب ومنزلت میں کوئی شخص آپ کے برابرتو کیا قریب بھی نہیں ہوسکتا آپ سردار ہیں ۔ جملہ انبیاءورسل کے اور خاتم ہیں سارے بزرگوں اور نبیوں کے جیسے کہ ضوص سے ثابت ہے اور کہی ماراعقیدہ ہے اور کہی دین اور ایمان ہے ۔اس کی تصریح ہمارے مشائخ بہترین اور کیا تھا نیف میں کر چکے ہیں۔'' (عقائد علائے دیو بندس ۲۳) اسلام یا مسلک پرتی ص ۱۱۱)

قارئین کرام! فیکورہ بالاا قتباس علماء دیوبند کے عقائد کی دستاویز کتاب ' المهند علی المفند'' کا ہے جس میں آپ علی الم کتمام انبیاء کرام سے افضل و برتر کہا گیالیکن منور سلطان کا اس پر ایمان نہیں ہے اور وہ آپ علی الم کا اس پر ایمان نہیں ہے اور وہ آپ علی الم کا اس المنیاء شلیم نہیں کرتا اس لئے علمائے اسلام کے اس اجماعی عقیدہ کو غلوقر اردیتا ہے۔ حالانکہ غلونہیں ہے بلکہ پوری امت کا اجتماعی عقیدہ ہے آج تک کسی مسلمان نے اس کا انکار نہیں کیالیکن کیپٹن صاحب کو مانے والے اس کا انکار کرتے ہیں دلیل میں قرآن مجید کی آیت ﴿لا نفرق بین احد منهم ﴾ پیش کرتے ہیں۔

## منورسلطان آیت قرآنی کاغلط مطلب پیش کرتا ہے:

اولاً: آپ منورسلطان کاعقیدہ پھراس کا آیت قرآنی سے غلط استدلال ملاحظ فرمائیں بعدہ ان کے استدلال کا غلطی واضح کی جائے گی۔ چنانچ کستا ہے: ''لیکن ہمیں اس فضیات وبرتری کے یقین کا اختیار ہمارا کیا حق اور استحقاق کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کے درجے متعین کرتے پھریں، مقام مقرر کریں، ایک کو دوسرے پر افضل بتائیں کسی کی حیثیت دوسرے سے بڑھائیں ہمارا تو وہ انداز ہونا چا ہے جواللہ نے قرآن میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ پلا نفرق بین احد منہ پھی ﴿ ابقرہ ۱۳۱۸ آل عمران ۸۸)

کرتے ہوئے بتایا کہ ﴿ لا نفرق بین احد منهم ﴾ (بقر ۱۳۹۰، آل عمران ۱۸۸) ﴿ لا نفرق بین احد من رسله ﴾ (بقرہ آیت ۲۸۵) ' ہم ان رسولوں میں کسی میں کوئی فرق نہ کریں۔''کسی بھی قتم کی تفریق سے دور رہیں کسی کے درجے حیثیت رُتبے منصب ومقام کا تعین نہ کریں وہ سارے کے سارے افضل الخلائق سے اللہ تعالیٰ کے پیندیدہ محبوب مصطفیٰ بندے سے لاکھوں ، کروڑوں انسانوں میں سے اللہ نے صرف انہیں ہی ایک عظیم کام کے لئے منتخب کیا۔ ان سب کا اللہ کے یہاں اپنا اپنا ایک مقام ہے جوصرف اللہ ہی کو معلوم ہے

ہمارافرض ہے کہ ہم ان سب پرایمان لائیں۔قرآن وحدیث نے جس فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ اس پراتناہی ایمان لازم ہے اس میں مبالغہ کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی فضیلت کا تقابلی جائزہ نہ لیں، نہان کی فضیلت کی کھوج لگائیں نہا پنی طرف سے پچھ طے کریں۔

(اسلام یامسلک پرستی ۱۱۸)

راسلام یا سلک پی سرا المرابی الله بی چوڑی لفاظی میں منور سلطان یہی پچھ کہنا اور منوانا محترم قارئین! بی اسلک پی اس لمبی چوڑی لفاظی میں منور سلطان یہی پچھ کہنا اور منوانا چاہتا ہے کہ آپ سلک بیان کیا ہے اور اردوخواندہ طبقے کودھو کہ میں رکھا ہے کیونکہ ﴿لانفرق بین احد ﴾ کا بیہ طلب نہیں ہے کہ شان میں سب رسول برابر ہیں ہم کسی کودوسرے پر فضیلت نہیں دیتے جسیا کہ منور سلطان نے سمجھ رکھا ہے بلکہ ان آیات کا مطلب سے ہے کہ آپ شاہنے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے درمیان میں فرق نہیں کرتے کہ بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہیں جسیا کہ قوم یہود حضرت موسی الیا پر ایمان رکھتی تھی ہم ایسانہیں کرتے۔ بلکہ تمام رسولوں برایمان میں فرق نہیں کرتے۔ بلکہ تمام رسولوں برایمان رکھتے تعنی ایمان میں فرق نہیں کرتے۔

تو معلوم ہوا کہ آیات فرکورہ میں لانفرق سے مرادایمان کا فرق ہے نہ کہ شان کا فرق ہے نہ کہ شان کا فرق لیے نہ کہ شان کا فرق لیکن منور سلطان نے آیات کا غلط مطلب بیان کر کے انبیاء کرام پیٹا کے درمیان شان و فضیلت کا فرق تو خود فضیلت کی فرق تو خود اللہ تعالی نے قر آن مجید میں بیان فر مایا ہے چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہے ﴿ تَلَّکُ الْسُوسِلُ فَضَلْنَا بعضهم علی بعض﴾

(سورۃ بقرہ ۲۸۳)

تر جمه: '' بیر حفرات مرسلین ایسے ہیں ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں رپونو قیت بجشی ہے۔''

﴿ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نبیوں کے درمیان درجات وشان کا فرق ہے۔
بعض پیغیبر بہ نسبت دوسروں سے افضل ہیں اور ہمارے آپ علیظ ہمام نبیوں سے افضل
وہر تر ہیں لیکن منور سلطان نے آیات قرآنی کا ایسا غلط مطلب بیان کیا ہے جو دوسری آیت
کے صریح خلاف ہے اور ایسے لوگوں کے متعلق آپ علیظ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ پچھ
ایسے گمراہ لوگ آئیں گے جوقرآن مجید کی آیات کا ایسا مطلب بیان کریں گے جو دوسری
آیات کے متصادم ہوگا بہر حال آیات قرآنی میں بینہیں کہا گیا حضرات انبیاء کرام کے
مابین ان کی شان کا فرق نہ کیا جائے کیونکہ یہ مطلب تو دوسری آیات کے خلاف ہے۔ بلکہ کہا
ہیگیا ہے کہ ان کے مابین ایمان کا فرق نہ کیا جائے۔

منورسلطان کی منطق کی روسے اللہ تعالیٰ

اوراس کے رسولوں کی شان میں بھی فرق نہیں کرنا چا ہیے

منورسلطان کا بیمعنی ا تناغلط ہے کہ اگر اس کوتتلیم کرلیا جائے تو آ دمی ایمان سے بھی خارج ہوجائے گا چنانچے اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں ﴿ان اللہ دیس یہ کفرون باللہ ویسریدون ان یفرقو ابیس الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض و نکفر

ببعض ﴾ (سورة نساء ۱۵۱)

ترجمہ: ''جولوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے در میان فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ بعضوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے منکر ہیں۔''

و کیسے اس آیت میں فرمایا گیا کہ جولوگ اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کے

درمیان فرق کرتے ہیں یعنی بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ
کافر ہیں ۔معلوم ہوگیا کہ فرق سے مرادایمان کا فرق ہے نہ کہ شان کا فرق ور نہ لازم آئے گا
کہ اللہ تعالی اور اس کے رسولوں میں شان وفضیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔اللہ اور اس کے
رسول شان میں برابر ہیں حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے تو ثابت ہوا کہ ﴿لا نفوق ﴿ سے مراد
ایمان کا فرق ہے کہ آ دی بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں تصریح
موجود ہے ﴿ فؤ من ببعض و نکفر ببعض ﴾

بہر حال منور سلطان نے آیت کا غلط مطلب بیان کیا ہے جو قر آن مجید کی دوسری آیات کے بھی خلاف ہے در حقیقت منور صاحب نے قر آن مجید کی تحریف معنی کی ہے جو کہ نراکفر والحادہے۔

منورسلطان کابیان کرده مطلب ایک دوسری آیت کے خلاف ہے:

الله تعالى ارشاوفرمات بي ﴿ والـذيـن امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احدمنهم اؤلَّنك سوف يؤتيهم اجورهم ﴾ (نساء آيت ١٥٢)

ترجمہ: ''جولوگ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر اور ان میں ہے کسی میں فرق نہیں کرتے ان لوگوں کو اللہ تعالی ضروران کے ثواب دے گا۔''

اس آیت میں ان لوگوں کو ایما ندار کہا گیا ہے اور ثواب دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی میں فرق نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ فرق کرنے سے مرادیہ ہے کہ اللہ کو مانے اس کورسولوں کو مانے یا بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے اور اگر آیت میں منور سلطان والامعنی مرادلیا جائے تو کفر لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں شان کا فرق نہ کیا جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسولوں کو شان

وفضیلت میں برابر سمجھا جائے بیسارابگاڑاس لئے لازم آتا ہے کہ منور سلطان نے قرآن مجید کا غلط مطلب بیان کیا ہے کہ شان وفضیلت کا فرق مراد لے لیا ہے۔ حالا نکدایمان کا فرق مراد ہے۔

قارئین کرام! یقین جائے! گراہ لوگ اور ملحد فرقے جب تک قرآن مجید کی آیات کی تحریف نہ کریں اس وقت تک ان کامن مانا مطلب اور دل بھا تا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس لئے یہ لوگ قرآنی تحریف اور الحاد فی آیات اللہ میں مجبور ہو جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے نود بھی گراہ کرتے ہیں اور السا الحال کرنے سے نود بھی گراہ کرتے ہیں اور اس فعل بدکا نام قرآن اسلام اور تو حیدر کھتے ہیں۔ حالا نکہ ان کا یہ سارا عمل غیر قرآن اور غیر اسلام ہوتا ہے تین کہ ان کوقرآن اور غیر قرآن اسلام اور تو حید اور غیر تو حید اور غیر تو حید اور غیر تو حید کا بھی پہنیں ہے۔

شان حبیب الرحمان فی آیات القرآن: چونکه کیپٹن کو مانے والا منور سلطان آپ سال حبیب الرحمان فی آیات القرآن نے چونکہ کیپٹن کو مانے والا منور سلطان پیش کے جاتے ہیں جن میں آپ سال کی شان وفضیات بلکہ افضایت ثابت ہوتی ہے پہلے آیات پھراحادیث ملاحظہ فرمائیں:

آ بیت نمبر(۱): واذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصر نه. (ال عمران ۱۸) ترجمه: "د جب که الله تعالی نے عهدلیا انبیاء سے کہ جو پچھتم کو کتاب اورعلم دول پھر تمہارے پاس کوئی پینمبر آ وے جومصدق ہواس کا جو تبہارے پاس ہے تو ضروراس رسول پر اعتاد بھی لانا اوراس کی طرفداری بھی کرنا۔"

فائدہ: آپ عَلَیْمُ الله تعالی کے آخری پینمبر ہیں جن کی تائید ونصرت کا سارے پینمبروں سے وعدہ لیا گیا اور اس عہد کی تکمیل کے لئے حضرت عیسی علیہ آسان سے اتریں گے اور آپ عَلَیْمُ اللهِ اور آپ عَلَیْمُ اور آپ عَلَیْمُ اور آپ عَلَیْمُ اور آپ عَلَیْمُ اور آپ عَلیْمُ اور آپ عَلیْمُ اللهِ اور آپ عَلیْمُ اور آپ عَلیْمُ اور آپ عَلیْمُ اللهِ اور آپ عَلیْمُ اور آپ عَلیْمُ اللهِ اور آپ عَلیْمُ اللهِ اور آپ عَلیْمُ اللهُ اور آپ عَلیْمُ اللهِ اور آپ عَلیْمُ اور آپ عَلیْمُ اللهِ اور آپ عَلیْمُ اور آپ اسلام اور آپ عَلیْمُ اور آپ اور آپ عَلیْمُ اور آپ اور آپ عَلیْمُ اور آپ اسلام اور آپ عَلیْمُ اور آپ عَلیْمُ اور آپ اور آپ اسلام اور آپ عَلیْمُ اور آپ او

آ بیت نمبر (۲):قل یا ایهاالناس انی رسول الله الیکم جمیعا (اعراف ۱۵۸) ترجمه: ''آپ کهدد یجئے کدا ہے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللّٰد کا بھیجا ہوارسول ہوں۔'' فائدہ: معلوم ہوا کہ صرف اور صرف آپ تالیّ تمام لوگوں کے نبی ورسول بن کر یف

کا مکرہ . مسلوم ہوا کہ صرف اور سرف اپ سی ہیں ہمام تو توں سے بی ور سول بن سر سیف لائے اور پہ فضیلت کسی دوسرے نبی کونہیں ملی اور آپ شائیٹ افضل الانبیاء ہیں۔

آ يت نمبر (٣): لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. (توبه ١٢٨)

ترجمہ: ''تمہارے پاس ایک ایسے پیغیر یف لاے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں جن کو تمہاری نفرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے جو تمہاری منقبت کے بڑے خواہشمندر ہتے ہیں ، ایما نداروں کے ساتھ بڑے شفیق و مہر بان ہیں۔''

فائدہ: یہ آیت بھی آپ علی کے نضیلت اور افضلیت کی دلیل ہے خصوصا جبکہ انفسکہ کو فاکندہ: یہ آپ علی ہے کہ انفسکہ کو فاک فتح کے ساتھ پڑھا جائے جبیبا کہ حضرت ابن عباس بھا کی قرائت ہے جس کا معنی ہے کہ سب سے افضل واشرف رسول۔

آیت نمبر (۲۲): عسیٰ ان یبعثک ربک مقاماً محموداً (بنی اسرائیل ۵۹) ترجمہ: ''امید ہے کہ آپ ( عَالَیہ اُ) کارب آپ کومقام محمود میں جگدد کا۔'' فَا كَدِه: بِهِ مِقَامُ مُحُودِ اللَّه تَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى خَاصَ بَندے كوعطا فرمائيں گے اور آپ مَالَيْنَا نے فرمایا امیدہے كہوہ مقام اللّٰہ تعالى ہى عطافر مائيں گے۔

آ بیت نمبر (۵): و ماار سلناک الا رحمة للعالمین. (حج ۱۰۷) "مم نے آپ کوکسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لوگوں پرمہر بانی کرنے کے لئے۔

آ بيت نمبر (٢): تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. (سورة فرقان ١)

ترجمہ: ''بڑی عالی شان والی ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کی کتاب اپنے بندہ خاص پر نازل فرمائی تا کہ وہ تمام دنیا جہاں والوں کے لئے ڈرانے والا ہو۔''

فا کدہ: فدکورہ بالا دونوں آیات ہے آپ سکھ کا تمام دنیا جہاں والوں کے لئے نبی اور رسول ہونا ثابت ہوتا ہے اور بیفضیلت صرف آپ سکھ ہی کی ہے۔

آ بیت نمبر (۷): یا یهاالنبی اناارسلناک شاهداو مبشر او نذیر او داعیاالی الله باذنه و سراجامنیرا. (۱۲:۱-۳۲)

ترجمہ: اے نبی ( عُلَیْمًا ) ہم نے بے شک آپ عُلیْمًا کواس شان کارسول بنا کر بھیجاہے کہ آپ لوگوں کو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں اور آپ عُلِیْمًا ایک روشن چراغ ہیں۔

آ بیت نمبر ( ۸ ): ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یایهاالذین امنوا صلواعلیه و سلمواتسلیما. (احزاب آیت ۲۹)

ترجمہ: ''بشک الله تعالی اوراس کے فرشتے رحمت جیجتے ہیں اس پینمبر پراے ایمان والو! تم بھی آپ تالی پر رحمت بھیجا کرو۔

آ بيت نمبر (٩): وماارسلناك الاكافة للناس بشير اونذير اولكن اكثر الناس لا يعلمون (سبا ٢٨)

ترجمہ: " "ہم نے آپ ( عَلَيْهُ ) کوتمام لوگوں کے واسطے پیغیبر بنا کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والالین اکثر لوگ نہیں سیجھتے۔"

آ بیت نمبر (۱۰): ولسوف یعطیک ربک فترضی. (والضحی ۵)

ترجمه: "نعتقريب الله تعالى آپ ( تَالَيْظٌ ) كود كاسو آپ خوش موجاوي ك\_''

آ بیت نمبر (۱۱):ورفعنالک ذکرک. (الم نشرح ۲۰)

ترجمه: "جمنة كا خاطرة ب (الله الله كا ذكر بلندكيا ب-"

یہ گیارہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں در حقیقت سارا قر آن آپ ٹالٹیکا کی شان وفضیلت اور افضیلت سے بھرا ہوا ہے اور اب چندا حادیث مبار کہ پیش کی جاتی ہیں جن سے آپ ٹالٹیکا کا افضل الانبیاء اور سیدالانبیاء ہونا معلوم ہوتا ہے۔

صديب ثمبر (ا):عن ابى هريرة الله على قال وسول الله عَلَيْهُم بعثت من خير قرون بنى آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرون الذى منه.

(مشکوة ص ۱ ا ۵، بخاری ج ا ص۵۰۳)

آ دم کے بہترین طبقوں میں پیدا کیا گیا ہوں، ایک صدی کے بعد دوسری صدی گزرگی، یہاں تک کہ میں اس صدی میں پیدا ہوا جس میں پیدا ہوا ہوں۔''

حدیث نمبر (۲۲): عن ابی هریرة را قال وسول الله سالی انا سید ولد آدم یوم القیامة واول من ینشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. (مشکوة ص ۱ ۱ ۵بحواله ابن ماجه وابوداؤد) ص ۱ ۱ ۵بحواله ابن ماجه وابوداؤد) ترجمه: "دمن ابو بریره را قاش سے روایت ہے کہ آپ سالی آخص ابن ارشاد فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار بول گا اور میں پہلا شخص بول جس سے قبر کھلے گی اور میں پہلا موں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔"

صدييث تمبر (٣٠): عن انس الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الانبياء تبعا يوم القيامة وانا اول من يقرع باب الجنة

(مشكوة ص ا ا ۵ بحواله مسلم ج ا ص ۲ ۸ جامع صغير ج ا ص ۲ ۰ ا بحواله مسلم) ترجمه: حضرت انس من الشئاسة روايت م كه آپ منافياً في أن ارشاد فرمايا: "قيامت كه دن سب نبیوں سے بڑھ کر میرے تابعدار ہونگے اور میں سب سے پہلے . \* .. کا دروازہ کھنگھٹاؤں گا۔ '

ترجمہ: ''حضرت انس بھٹھ سے روایت ہے کہ آپ بھٹھ نے ارشاد فرمایا:'' قیامت کے دن میں . ' ۔ کے دروازہ پر آؤک کا اوراس کو کھلواؤں گا . ' ۔ کا خازن کہے گا کہ تو کون ہے؟ میں جواب دوں گا میں محمد ( علیم کا کہ اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ آپ علیم کے لئے آپ کے ایک کے کہ کا میں میں کے لئے آپ کے کہ کو لوں ۔''

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہ دلائی سے روایت ہے کہ آپ مالی آئی نے ارشاد فرمایا: 'چھ باتوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ میں جوامع الکام دیا گیا ہوں، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، غنائم میرے لئے حلال کر دی گئی ہیں، زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی ہے جہاں میں سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا وہاں میرے ساتھ انبیاء کرام ختم کئے گئے ہیں۔''

(مشكوة ص٣ ا بحواله ترمذي ج٢ ص ٢٠١)

 وقت روح اور بدن کے درمیان تھے۔'(لینی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی)

(فائدہ) امام احمد رئیسلۃ اورامام بخاری رئیسلۃ نے اپنی تاریخ میں، ابوقعیم رئیسلۃ نے حلیہ میں اس کوروایت کیا ہے اورامام حاکم رئیسلۃ نے اس کی تھیجے کی ہے۔

صربيث تمبر (٩) عن العرباض بن سارية وللسلط عن رسول الله تَللَيْمُ انه قال انى عندالله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجد ل فى طينة .....

(مشكوة ٣ ا ٥ بحواله شرح السنة واحمد)

امام حاکم ﷺ نے اس کوشیح الا سناد کہا ہے۔

ترجمہ: ''حضرت عرباض بن ساریہ طالق سے روایت ہے کہ آپ سالھ نے ارشاد فرمایا:'' میں اللہ تعالی کے نزدیک خاتم انبیین لکھا جا چکا تھا اور ہنوز آ دم ملیا اس خمیر میں ہی سے۔''(یعنی ان کا ڈھانچ ابھی تیار نہ ہوا تھا)

(فائدہ) حضرت آدم علیہ کے ڈھانچا تیار ہونے سے پہلے آپ علیہ کانی اور خاتم النبین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ کی روح اقدس کو یہ مقام اور عہدہ دیا گیا تھا در حقیقت آپ علیہ اولاد آدم میں سے ہیں البذا اس قتم کی احادیث سے آپ علیہ کے اولاد ہونے کی فی سمجھنا کم عقلی ہے بہر حال آپ سیدولد آدم ہیں۔

صد بيث تمبر (١٠) عن ابى سعيد ولله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر وما من نبى يومئذ دهم فمن سواه الا تحت لوائى وانااول من تنشق عنه الارض و لافخر.

(مشکو۔ة ص۱۳۳هبحواله ترمذی ج۲ص۲۰۲، جامع صغیر ج ا ص۲۰۱ بحواله احمد ، ترمذی ، ابن ماجه)

ترجمہ: '' حضرت ابوسعید و الله علیہ علیہ سے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اولا د آ دم کا سردار ہول اور یہ فخرنہیں ہے اور میرے ہاتھ میں تعریف کا حجن اللہ ہوگا اور یہ کوئی فخرنہیں ہے ، آ دم اور اس کے علاوہ سب نبی میرے جھنڈے کے ینچے ہوئے اور میں پہلا ہول گا جس سے قبر کھلے گی اور کوئی فخر کی بات نہیں۔''

صديث تمبر (۱۱) عن ابن عباس الله قال جلس اناس من اصحاب رسول الله الله الله فخرج حتى اذا دنى منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر موسى كلمه الله تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال اخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم رسول الله الله وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذالك وموسى نجى الله وهو كذالك وعيسى روحه و كلمته وهو كذالك وادم اصطفاه الله وهو كذالك الااناحبيب الله ولافخروانا حامل لواء الحمد يوم القيامة المقيامة تحته ادم فمن دونه ولا فخر وانااول شافع اول مشفع يوم القيامة ولافخروانااول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله ليفيدفيدخلنيها ومعى فقرأالمو منين ولا فخر وانااكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر

(مشكوة ص ١٥ مبحواله ترمذي ج٢ ص٢٠٢)

ترجمہ: '' حضرت ابن عباس ٹی جات ہے دوایت ہے کہ آپ ٹی پیل کے چند صحابہ کرام پی جات کے جند صحابہ کرام پی جات کے جند صحابہ کرام پی جاتے ہے۔ آپ ٹی بیل ہم ایک ہمد ہے تھے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ کواپنا خلیل بنایا اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی نے مولی علیہ سے کلام کیا ، ایک کہدرہے تھے کہ میسی علیہ اللہ تعالی کا کلمہ

اور اس کی طرف سے روح ہیں، ایک نے کہا آدم علیہ کو اللہ تعالی نے چن لیا، آپ علیہ آب ان پر نکلے اور فرما یا جو بچھتم نے کہا ہے، میں نے س لیا ہے اور تم تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ ہیں یہ درست ہے، اور موسی علیہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والے ہیں یہ بھی درست ہے اور عیسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والے ہیں یہ بھی درست ہے اور عیسیٰ علیہ اللہ ہوں اور فخر سے نہیں کہتا ، قیامت کے دن حمد کا حجنہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوں اور فخر سے نہیں کہتا آدم علیہ اور دوسرے نبی اس کے نیچے ہوئے قیامت کے دن، میں پہلاسفار ش کرنے والا ہوں ، جو علیہ ہوں جو کی جائے گی اور فخر سے نہیں کہتا اور میں پہلا ہوں ، جو فرائے گا ، اللہ تعالیٰ مجھ کو اس میں داخل فرمائے گا میر سے ساتھ فقراء مونین ہوئے اور کوئی فخر نہیں ہے، میں اگلوں اور پچھلوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوں ، کوئی فخر نہیں ہے ، میں اگلوں اور پچھلوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوں ، کوئی فخر نہیں ہے ۔ "

صديث (١٢)عن جابر الله النبي الله الله الله الله الله المرسلين ولا فخر وانا خاتم النبيين ولا فخر

(مشكوة ص۴ ا ۵بحواله دارمي )

ترجمہ: حضرت جابر ولائٹ سے روایت ہے کہ آپ سکاٹی آئے ارشا دفر مایا: '' میں انہیاء ومرسلین کا قائد ہوں اور بیہ بات فخر بینہیں کہہ رہا اور میں خاتم النہین ہوں اور بیہ بات فخر بینہیں کہہ رہا، میں پہلاسفارش کرنے والا ہوں اور پہلا ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی اور بیبا بات فخر بینہیں کہدرہا۔''

صدبيث ممبر (الله عَلَيْمُ انس طَالَ قال والله عَلَيْمُ انا اول الناس خروج الذابعث وانساق الله عَلَيْمُ انا اول الناس خروج الذابعث وانساق الله عندوا وانساق الله وانساق الله عندوا وانساق الله عندوا وانساق الله و

مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشّرهم اذا ئيسوا الكرامة والمفاتيح يومئذٍ بيـدى ولـواء الـحـمد يومئلٍبدى وانا اكرم ولد آدم على ربى يطوف على الف خادم كانهم بيض مكنون او لؤلؤ مكنون

(مشكوـة ص ٢ ا ٥ بحوالـه دارمـي تـرمذي وقال هذا حديث غريب ترمذي ج ٢ ص ٢٠١)

ترجمہ: ''حضرت انس بڑا تھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑا تھا نے ارشاد فر مایا:''جب لوگ اٹھا کیں جا کیں گے میں پہلا قبر سے نکلنے والا ہوں، جب وہ آ کیں گے میں ان کا قاکد ہوں گا جب وہ در بارخداوند تعالیٰ میں حاضر ہو نگے میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ چپ ہو جا کیں گے میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ روک دینے جا کیں گے، میں ان کوخوشخری دینے جا کیں گے میں ان کوخوشخری دینے والا ہوں گا، جب وہ مایوس ہوجا کیں گے، کرامت اور . ' ۔ کی چاپیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوگی، جمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، میں اپنے رب کے ہاں اولا د آ دم میں سے سب میں ہوگی، حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، میں ارد تر داس روز ہزار خادم پھریں گے گویا کہ وہ پوشیدہ انڈے ہیں یا بھرے موتی ہیں۔''

صدير ثمر (١٣) عن ابى هريرة والتي عليه قال فاكسى حلة من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذالك المقام غيرى (رواه الترمذي وفي رواية جامع الاصول عنه انا اول من تنشق عنه الارض فاكسى مشكوه ، ص ١ ٥ ٢٠)

ترجمہ: ''حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹیئے سے روایت ہے کہ آپ سٹاٹیٹم نے فرمایا:''. ۔ ، کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا، مخلوقات میں سے میر سے اکوئی اس مقام پر کھڑا نہ ہوگا اور جامع الاصول کی روایت میں ہے انہیں سے ہیں پہلا ہوں گا، جس سے زمین کھے گی لباس پہنایا جائے گا۔''

مدييث تمبر (10) عن ابن عباس الله قال ان الله تعالى فضل محمد الله على الانبياء وعلى اهل السماء (مشكوة ص٥١٥)

ترجمہ: '' حضرت ابن عباس تھا ہے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مَلَقَظِم کوانبیاء اورآ سان کے رہنے والوں پرفضیلت بخش ہے۔''

صديث نمبر (٢٦) عن النبي تَنْقِيمُ قال اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. (ترمذى ج ٢ ص ٢٠١)

ترجمہ: ''آپ عَلَيْظِ نے ارشاد فرمایا:'' قیامت کے دن میں انبیاء کرام ﷺ کا امام اور صاحب شفاعت ہوں گااور میں بیہ بات فخر ہے نہیں کہدر ہا۔''

صريت نمبر (كا)عن ابى بكر بن ابى موسى الاشعرى عن ابيه قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبى عَلَيْظُ حتى جاء فاخذ بيد رسول الله عَلَيْظُ فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين.

(ترمذی ج۲ص۲۰۲)

ترجمہ: '' حضرت ابوموی اشعری ڈٹاٹیئے سے روایت ہے کہ سردار ابوطالب آپ ٹاٹیٹی کو ساتھ لے کرشام روانہ ہوئے تو بچیان کرکہا میہ

سیدالعا ہےاور بیرسول رب العا ہے۔''

حدیث نمبر (۱۸) سفر معراج کے موقع پرآپ شکھ اور دیگر انبیاء بھی نے بیت المقد س میں خطبات دیے آپ شکھ کا خطبہ دیگر انبیاء کرام بھی کے خطبات سے فائق تھا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم بلیگانے وہاں فرمایا تھا انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے حضرت محمد شکھی تم سب سے فضیلت میں بڑھ گئے۔''
(خصائص کبری، جاس سے ا

صريت ثمبر (19)عن عبد الله بن مسعود وللشط قال اذا صليتهم على رسول الله على ألله على الله الله الله على الله الله الله الله قال فقالو له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلوتك ورحمتك بركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الغير رسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الاولون والاخرون. (ابن ماجه ص ٢٥ مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ١٣ ا فصل الصلوة على النبي الله السماعيل القاضى ص ٢١)

ترجمہ: ''حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹئؤ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم آپ شائیؤ پر درود جھیجوتو اس کوخوبصورت بنا کر پڑھا کرو پھر وہ ان کو مذکورہ بالالفاظ میں درود شریف سکھایا کرتے تھے جس میں آپ شائیؤ کے ایسے القاب مذکور ہیں جن سے آپ شائیؤ کی افضلیت ہی افضلیت ثابت ہوتی ہے جس کہ آپ شائیؤ کو سیدالمرسلین بھی کہا ہے۔''

حدیث تمبر (۲٠) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹو کی ایک طویل حدیث میں ہے آپ علیا ہے

ارشادفر مایا: 'انا سید الناس یوم القیامة. '' (مصنف ابن ابی شیبه ج سے ۱۵ میلات) استاد فر مایا: ''انا سید الناس یوم القیامة. '' این میں قیامت کے دن لوگوں کا سر دار ہوں گا۔ (بخاری ۲۶ص۲۸۴ جامل ۱۸۰۰)

حدیث نمبر (۲۱) حضرت حذیفه طابق فی فی است مین: "سید ولد ادم یوم القیامة لین حضرت محد علیه قیامت کون اولاد آدم کے سردار ہول گے۔"

صدييث تُمبر (٢٢)قال عبد الله ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وان صاحبكم خليل الله وان محمدا اكرم الخلق على الله

(الحديث)

ترجمه: '' حضرت عبدالله وللفؤ فرمات بين:'' به شك الله في حضرت ابرا بيم عليها كوا پنا خليل بنايا اور تبهارا نبي عليها كل مارى خليل بنايا اور تبهارا نبي عليها كل مارى مخلوق سے الله تعالى كى مارى مخلوق سے الله تعالى كى خزد كي زياده مكرم بيں۔''

حدیث (۲۳) حضرت بهل بن حنیف را این اور تسیدی به کر خطاب فرمایا ای طرح دوسرے صحابہ کرام اللہ ای بیان سیدی "اور 'سیدن "اور 'سیدن " کہنا کتاب فرمایا ای طرح دوسرے صحابہ کرام اللہ بیاں چندا حادیث جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ باللہ حضرات انبیائے کرام بی سمیت تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہیں آپ باللہ سید و لد ادم اور امام الانبیاء و الموسلین ہیں اور اللہ تعالی کے زد کیک آکم الخلائق یعنی تمام مخلوق سے زیادہ عزت وشان والے ہیں ۔ لیکن کیپٹن صاحب کو ماننے والے منور سلطان ان سب احادیث کورد کرتے ہوئے آپ باللہ کو کمام انبیاء کرام سیل افضل ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ باللہ افضل ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ باللہ افضل ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ باللہ افتحال مانے کہ آپ باللہ افتحال مانے کہ آپ باللہ اوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ باللہ افتحال مانے کہ آپ باللہ افتحال میں باللہ افتحال مانے کہ آپ باللہ افتحال میں باللہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کی کیکن کی کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کر کے کا کی کو کر کے کہ کو کر کو کہ کو کو کہ ک

افضل الانبیاءاورسیدالمرسلین ہیں۔ چنانچہ مشکوۃ شریف ہیں ایک باب ہے جس کا نام ہے ''فضائل سید المرسلین' اور سلم شریف ہیں ایک باب قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے ''فضائل سید المرسلین' اور سلم شریف ہیں ایک باب قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے الخلائق' اور امام بخاری پُیالیّ کے استادامام الوبکر ابن ابی شیبہ پُیلیّ نے اپنی کتاب المصنف میں آپ سی ایکی فضیلت کا جو باب قائم کیا ہے اس سے پہلے بیدرود کھا ہے صل الله علی سیدنا محمد و علی الله و سلم.

مسلک برستی کے نام پردین اسلام کی عمارت گرانے کی کوشش

آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ کرام ﷺ یہ

مسكد متفقه طور پر ثابت ہے كه آپ عليم افضال الخلائق اور سيد المسلين بين آپ عليم في لطورتحدیث نعمت کےاپنے آپ کوسیدولد آ دم فر مایا ہے صحابہ کرام اور خیرالقرون کےلوگوں نے بھی آ پ ٹاپٹیے کوسیدی سیدنااورسیدالانبیاءوالرسلین کہاہےاورسید کے معنی سردار،سرمد اور آ قا کے ہیں لیکن منور سلطان کا آپ مَلَیٰظِمُ کوسردار دو جہاں ،سرور عالم وغیرہ کہنے کو مسلک پریتی کہنا،حالانکہ بیرخالصتاً قرآن وحدیث اور دین اسلام کی تعلیم ہے جس کوخواہش پرست اورنفس کے پجاری مسلک پرتی ہے تعبیر کرتے ہیں چنانچے منور سلطان ککھتا ہے: '' بیاوگ اللہ کو مالک کا ئنات تو لکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی نبی شکیفیا کے لئے بھی سرور کا ئنات ،سرور عالم ،سرور دو عالم ،سرور دو جهال ،سرور کونین ،سرور کون ومکان ،شاه دو عالم، شاہ عرب وعجم ، شہنشاہ کون ومکال، سر کار دوعالم ، سر کار دوجہال، آقائے دوجہال، سید دو جہاں ،سیدکونین ،سیدالکا ئنات ،سید دوعالم ، دوعالم کے آتا ، دوعالم کے مولی ،مولائے (اسلام یامسلک پرستی ص۱۱) کل، وغیرہ جیسےالقاب استعال کرتے ہیں۔ و کیھئے کیپٹن صاحب کا چیلہ کیسی گتاخی ہے آپ ٹاٹیٹا کے پیارے پیارے

القابات کا انکارکر رہاہے حالانکہ آپ ( ﷺ) کے بیرالقابات گزشتہ احادیث سے ثابت ہیں۔ باقی رہا کیپٹن صاحب کے چیلے کا بیددھو کہ دینا کہ اللہ تعالیٰ بھی مالک اورسید وغیرہ اور آ یہ طالیا جمعی مالک یاسید وغیرہ تو شرک لازم آتا ہے ۔تو یقین جانیے یہ بھی منور سلطان کا دهو که اور فریب ہے آپ مَنْ ﷺ کواس معنی میں سیدا لکا ئنات نہیں کہا جا تا جس معنی میں اللہ تعالی کوکہا جاتا ہے تو صرف لفظی مشارکت کی وجہ سے شرک کا فتو کی جڑنے کو جائز کہد دینا تو جہالت وحماقت ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت انسان کو سمیع بصیر کہا ہے ارشاد باری تعالی ہے:"و جعلنا ہ سمیعا بصیوا "ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا۔ جبکہ منتج وبصیراللہ تعالی کی صفت ہے تو کیا صرف اس لفظی مشارکت کی وجہ ہے قر آن مجید پرشرک کافتوی لگایا جائے گا کہاس نے انسان کو سمیع وبصیر بنادیا اوراللہ بھی سمیع وبصير ہے نہيں نہيں ہر گرنہيں كيونكہ الله تعالى جس معنى ميں سميع وبصير ہےانسان اس معنى ميں سمیع وبصیر نہیں ہے۔اسی طرح اللہ تعالی اور معنی میں سید ہیں اور آپ ٹاٹیٹی اور معنی میں سید ہیں ۔لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسعودی لوگ مسلک پرستی کے نام پر دین اسلام کوگرانے کی

## افضیلت کی ممانعت کی حدیثوں کا جواب:

نایاک کوشش کررہے ہیں اور اسلام کے نام پر کفر کی ترویج کررہے ہیں۔

ایک طرف الی احادیث صححه موجود ہیں جن سے آپ سالی کی تمام مخلوق پر افضیلت ثابت ہوتی ہے جسیا کہ گذشتہ اوراق میں آپ نے پڑھ لیا اور دوسری طرف وہ روایات بھی موجود ہیں۔ جن سے آپ سالی کوفضیلت دینے کی نفی معلوم ہوتی ہے توایسے موقع پر علاء اسلام دونوں قتم کی احادیث کوسامنے رکھ کران کے مابین تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ کسی حدیث کورد کردینے کے بجائے دونوں میں مطابقت کی صورت پیدا کر

کے دونوں پڑمل کیا جائے اور دونوں پرعقیدہ رکھا جائے لیکن مسعود یوں کا مزاج ہے ہے کہ وہ لوگ اپنی خواہش نفس سے ایک شم کی حدیثوں کو لے کر دوسری جانب کی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔حالاتکہ پیطریق کارخود غلط ہے اور بے اصولی ہے۔ چنانچی علماء اسلام نے آپ علی ان کی افضیلت والی حدیثوں کو سامنے رکھ کر افضیلت سے ممانعت والی احادیث کے جواب دیئے ہیں تا کہ تعارض کی صورت رفع ہو جائے اور مطابقت کی صورت پیدا ہو جائے چنانچ مسلم شریف کے شارح امام شرف الدین نووی پیشانی فرماتے ہیں:

وهذا الحديث دليل تفضيله على الخلق لان مذهب اهل السنة ان الأدميين لهذا الحديث وغيرهم والحديث الاخر لا تفضلوا بين الانبياء . فجواب من خمسه او جه احدها انه على قال قبل ان يعلم انه سيد ولد ادم فلما علم اخبربه والثانى قاله ادبا وتوضعا والثالث ان النبى على انما هو عن التفضيل يودى الى تنقيص المفضول والرابع انما نهى عن تفضيل يؤدى الى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث تفضيل يؤدى الى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث الخامس ان النهى مختص بالتفصيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وانما التفاضل بالخصائص وفضائل الاخرى ولا بد من اعتقاد تفضيل فقد قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

(شرح نووى على المسلم ج٢ص٢٣٥)

ترجمہ: "بیحدیث (انساسید ولد آدم) اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علی اللہ کا عقیدہ ہے کہ آ دی ملا کلہ سے کا وقت حاصل ہے اس لئے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آ دمی ملا کلہ سے افضل ہیں جیسا کہ اس حدیث اور اس کے علاوہ

دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ باقی رہیں دوسری قتم کی احادیث جن میں فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے، تواس کے پانچ طریقوں سے جواب دیئے گئے ہیں، پہلا جواب بیہ ہے کہ آپ علی گئے نے فضیلت دینے سے اس وقت منع فر مایا جب آپ علی کو اپنے متعلق فضیلت کا علم نہیں دیا گیا تھا، تو جب آپ علی کا کو بینا کم دیا گیا کہ آپ علی سیدولد آدم ہیں تو آپ علی نے اس فضیلت کی اطلاع اپنی امت کو کردی لینی فضیلت کی مما نعت سیدولد آدم کے علم سے پہلے کی ہے۔

دوسراجواب: يه بي كه آپ ( عليم ) في اضعاداد باممانعت فرمائي در حقيت آپ سيد ولد آدم بين -

تیسرا جواب: یہ ہے کہ آپ سی ای نے ہوتم کی فضیلت دینے سے منع نہیں فرمایا بلکہ ایس فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے جس سے دوسرے انبیاء کرام کی تنقیص لازم آئے ۔ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کرام کا حتر ام لازمی ہے اور کسی کی تنقیص جائز نہیں ہے۔

چوتھا جواب: یہ ہے کہ آپ مگاٹیا نے ایسی فضیلت سے منع فرمایا جو جھگڑے اور فتنے کا ذر بن جائے جیسا کہ عدیث ممانعت کے سبب میں واقعہ شہور ہے، یعنی ہرقتم کی فضیلت منع نہیں، البتہ جوفضیلت جھگڑے کا باعث بنے وہ منع ہے۔

پانچوال جواب: یہ ہے کہ حدیث میں فضیات دیے ہے منع کیا گیا ہے وہ فنس نبوت میں فضیات دیے ہے منع کیا گیا ہے وہ فنس نبوت میں فضیات دینے کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ ففاضل دوسرے خصائص وفضائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بہر حال حضرات انبیاء کرام خصوصاً آپ مُالِیم کی فضیات کا عقاد ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ﴿ تملک السوسل فضلنا

بعضهم على بعض ﴾ اوراس بحث كاختتام پرحضرت مولا نامفتى مُرشفع عِيسة كى تفسير معارف القرآن سے ایک اقتباس بھی پڑھ کیجئے جو یقیناً اطمینان مزید کا باعث بنے گا حضرت مفتى صاحب لكصة بين ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ يهال اشکال پیش آسکتا ہے کہ بیآ یت صراحة اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ تبعض انبیاء بعض ہے افضل ہیں۔حالانکہ حدیث میں رسول کریم نکھی نے فرمایا ﴿لاتہ فیصلوا بین انبیاء الله﴾ يعنی انبياء كے درميان تفضيل نه كيا كرو۔ نيز فرمايا ﴿تخيرو نبي علمي موسلي﴾ يعنی مجهموسي عليها يرفضيلت نددواور فرمايا ﴿ لا اقول ان احد افضل من يونس بن متى ﴾ یعنی میں نہیں کہ سکتا کہ کوئی یونس بن متی سے افضل ہے ان احادیث میں بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دینے کی ممانعت وار د ہوئی ہے؟ جواب میہ ہے کداحادیث کا مطلب میرہے کہ دلیل کے بغیرا پی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دواس لئے کہ سی نبی کے افضل ہونے کے معنی یہ ہیں کہاللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہےاور ظاہر ہے کہاس کاعلم رائے اور قیاس سے حاصل نہیں ہوسکتا لیکن قرآن وسنت کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت معلوم ہوگئی تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے گا۔ رہا آپ عَلَیْمًا کا بدارشاد کہ ﴿لااقول ان احمدا افيضل من يونس بن متى ﴾اور﴿لا تبخيروني عملي موسی، توبیاں وفت ہے متعلق ہے جبکہ آپ منافیظ کو بیکم نہیں دیا گیاتھا کہ آپ منافیظ تمام انبیاء کرام ہے افضل ہیں اور بعد میں بذرۃ وہی آپ مُنافِیْمُ کو یہ بات بتلا دی گئی اور صحابه کرام ﷺ سے آپ مالیکا نے اس کا اظہار بھی فرمادیا۔

(تفسیر مظهری ،معارف القرآن ج ا ص ۵۵۴) یہاں سے آپ اندازہ لگالیں کہ علماء اسلام اور مسعود یوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے علماء اسلام حدیث کے تمام متعلقات پر گہری نظرر کھتے ہیں اور یوں وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔لیکن مسعودی لوگ ہمیشہ مسئلہ کے ایک پہلوکو لے کرباقی تمام پہلوو کی کونظر انداز کردیتے ہیں۔ بلکہ کردیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ وہ ہمیشہ بات کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ بلکہ گراہ ہوجاتے ہیں تمام مسائل میں انکا یہی حال ہے ایک آیت ،ایک حدیث یا ایک قول لے کر بقید آیات، احادیث اور اقوال کو جھٹلادیتے ہیں رد کردیتے ہیں بلکہ انکار کردیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سوجھ ہو جھ کے لحاظ سے ایک چیشم بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔

خوداسی زیر بحث مسئلہ کود کیے لیجئے کہ بے شاراحا دیث میں آپ نگائی کوسید، سیدنا اور سیدالمسلین کہا گیا ہے۔ لیکن ان یک چشمول نے ممانعت والی احادیث کود کیے کران سب کا انکار کردیا۔ جبکہ علاء اسلام نے اس قتم کی تمام احادیث کوجمع فرما کر ہرا یک کواپنے موقع محل اوروقت پرمجمول فرما کر سب کوتسلیم کیا اور تطبیق پیدا کردی۔

ضروری انتباہ: کیپٹن اوراس کے مانے والوں کو قطعاً پیش کہ وہ اساءر جال کے علاء کے اقوال کو لے کرکسی حدیث کوضعیف یا موضوع کہیں۔ کیونکہ کیپٹن صاحب اساءر جال کے علاء کوعقیدہ حیات وساع کی وجہ سے کا فرومشرک کہہ چکے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے اقوال اور نقل پر کیا اعتقاد ہوسکتا ہے جوعقیدہ کے لحاظ سے خود کا فرومشرک ہوں لہذا مسعودی فرقہ کے لوگ سی حدیث کوضعیف اور موضوع نہیں کہہ سکتے کیونکہ داویوں پر جرح کرنے والے ان کے نزدیک خود مجروح اور بدعقیدہ ہیں لیکن عوام الناس کو دھوکہ دینے اور تلبیس میں ڈالنے کے لئے راویوں پر جرح نقل کردیتے ہیں۔ اس لئے میں نے ہتکرار ریہ بات کھی ہے تاکہ انکی جرح ہرگز قبول نہ کی جائے۔ بلکہ جرح ان کے منہ پر ماری جائے۔ ہاں اگر یہ لوگ کسی حدیث کوضعیف یہا ہے۔ ورنہ اقوال اوروہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول تاکی خوت کے اس حدیث کوضعیف کہا ہے۔ ورنہ اقوال اوروہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول تاکی خوت کے اس حدیث کوضعیف کہا ہے۔ ورنہ اقوال اوروہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول تاکی خوت کو نے اس حدیث کوضعیف کہا ہے۔ ورنہ اقوال اوروہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول تاکیل کے اس حدیث کوضعیف کہا ہے۔ ورنہ اقوال اوروہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول تاکیل کے اس حدیث کوضعیف کہا ہے۔ ورنہ اقوال اوروہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول تاکیل کی خوت کو اسے کا میں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول تاکیل کے اس حدیث کوضعیف کہا ہے۔ ورنہ اقوال اوروہ

بھی ایسے لوگوں کے جن پر کفروشرک کا فتوی لگایا ہے۔ قطعاً درست نہیں لہذا ہوشیار رہیں۔
مسئلہ ک: اللّٰہ تعالیٰ کے سواکسی اور کوسید نا ومولا نا کہنا جائز ہے یا نہیں
مسعودی فرقے کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور شخص کے لئے سیدنا ومولا نا
کے الفاظ کا استعال جائز نہیں سبجھتے بلکہ وہ ان الفاظ کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے
لئے مخصوص سبجھتے ہیں حالا نکہ ان لوگوں کی کم عقلی اور کوتاہ فہی ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ جن معانی
کے لئاظ سے اللہ تعالیٰ کے لئے استعال ہوتے ہیں وہ اور ہیں اور جب یہ الفاظ اللہ کے سوا

دوسرے لوگوں کے لئے استعال ہوتے ہیں تواور معانی کے لحاظ سے ہوتے ہیں صرف یہ ۔

دیکھنا کہ بیالفاظ اللہ تعالٰی کے لئے استعمال ہوتے ہیں لہٰذا دوسرے کے لئے ان الفاظ کا استعمال جائز نہیں خواہ معانی مختلف ہی کیوں نہ ہوں بیغلط سوچ ہے۔

د کیھئے قرآن مجید میں جابجااللہ تعالیٰ کورؤف ورحیم کہا گیا ہے کیکن قرآن مجید میں آپ علی کے گوئے میں اللہ میں آپ علی المونین رؤف رحیم کہا گیا ہے د کیھئے سورۃ البینہ جسمعنی میں اللہ تعالیٰ رؤف رحیم ہیں آپ علی استعال تو دونوں پر مواالبتہ معنی میں تفاوت ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو ما لک کہا گیا اور خود قرآن مجید میں جہنم کے دربان فرشتے کو بھی ما لک کہا گیا لیکن معنی کا فرق ہے ہاں علماء اسلام نے کتاب وسنت کی روشنی میں بیدارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں جن کا اطلاق سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے پر جائز نہیں ہے۔ مثلاً رحمان، خالق ،رزاق ،الحی ، القیوم وغیرہ اور بعض صفاتی نام ایسے بھی ہیں جن کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سواد وسروں پر بھی

ہوتا ہے۔ مثلا سمیع ، بصیر ، رؤف ، رحیم ، ما لک وغیرہ اور سید ومولا بھی انہیں ناموں میں سے ہیں۔ جنکا اطلاق اوروں پر بھی ہوتا ہے البتہ استعال کے وقت معانی کا فرق مدنظر ہونا چاہئے تو چونکہ سید اور مولا کا اطلاق دوسروں پر جائز ہے لہذا چند دلائل ملاحظہ فرما ہے جن سے جواز ثابت ہوتا ہے۔ پہلے'' سید'' کے لفظ کو لیجئے بعد میں''مولا'' کے لفظ کے دلائل بیان کئے جائیں گے ایک بارگز شتہ احادیث پر نظر ڈ الئے جہاں آپ شکھا کو سید کہا گیا ہے۔ اب یہاں بی ثابت کیا جائے گا کہ آپ شکھا کے علاوہ اوروں پر''سید'' کے لفظ کا ستعال جائز اور قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

ولیل نمبرا: الله تعالی محل علیه کے بارے میں ارشاد فرماتے ہے ﴿ وسیدا وَ میں ارشاد فرماتے ہے ﴿ وسیدا وَ حصوراً و نبیاً من الصالحین ﴾ یعنی کی علیه سید یعنی سردار اور پاک دامن اور نبی صالحین میں سے ہوئے تو اس میں الله تعالی نے سحل علیه کو ' سید' یعنی سردار کہا ہے۔ ولیل ۲: الله تعالی قرآن مجیدار شاد فرماتے ہیں ﴿ والفیا سیدا ها لدی الباب ﴾ یعنی جب یوسف علیه اور عزیز مصرکی عورت دروازے کی طرف دوڑے تو انہوں نے عورت کے ' سید' یعنی شوہرکودرواز ہیر پایا یہاں عزیز مصرکو ' سید' کہا گیا ہے۔

و سیل نمبر سا : الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں ﴿ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا ﴾ لین کفار کہیں گے ہم نے اپنے سرداروں اوروڈیروں کی اطاعت کی اورانہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تو یہاں سادات کا لفظ استعال ہوا ہے ۔جو''سید'' کی جمع ہے یعنی کفار نے اپنے بروں کو اپناسید یعنی سردار کہا ہے اور قرآن مجید میں ان کے مقولہ کو بلائکیر فقل کیا ہے تکیرنہ کرنا استعال کے جواز کی دلیل ہے جبکہ اللہ تعالی نے بھی اسی لفظ کو غیر اللہ پر استعال فرمایا ہے

جبیها که سابقه دوآیتوں م**یں مٰدکورہے۔** 

و بیل نمبر ۲۷: آپ عَلَیْمُ نے حضرت حسن ڈالٹی کے متعلق ارشاد فرمایا ﴿ اِبنی هذا سید ﴾ یعنی میراید بیٹا ''سید'' ہے ۔ (بعدادی ج ا ص ۵۳۰)

و بیل نمبر ۵: بخاری شریف میں ہے حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹؤ نے فر مایا ﴿اب و بکو سید نا اعتق سید نا اعتق سید نا اعتق سید نا یعنی بلالا ﴾ یعنی حضرت ابو بکر صدیق ڈٹٹٹؤ ہمارے' سید' ہیں اور ہمارے' سید' بلال ڈٹٹٹؤ کوآزاد کیا۔

مارے' سید' بلال ڈٹٹٹؤ کوآزاد کیا۔

و بیل نمبر ۲: آپ منافیا نے حضرت سعد بن معافر دان نیک کے استقبال کے لئے انسار مدینہ کوفرمایا: قوموا لسید کم لین اپنے سردار کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بھی آپ منافیا نے حضرت سعد دان کی کوسید کہا (بخاری جاس ۵۳۷)

ولیل نمبر ک: امام بخاری نے اپن ' صحیح بخاری' اور' الادب المفرد' میں ایک باب یوں قائم کیا ہے جاب العبد اذا احسن عبادة ربه عزو جل و نصح عبد سیده پنی میں بیاب ہے کہ غلام جب اپنے رب کی ایجھے طریقے سے عبادت کرے اور اپنے سردار کی خیر خواہی کرے پھر امام بخاری اس باب کے تحت بیصدیث لائے ہیں ﴿الْعبد اذا نصح صیده و احسن عبادة ربه عزو جل کان له اجره مرتین ﴾

(بخاری ج ا ص ۳۴۳)

تر جمہ: آپ تابیج نے ارشاد فرمایا کہ غلام جب اپنے سر دار کی خیر خواہی کرے اور اپنے رب کی اچھے طریقے سے عبادت کرے تواس کو دوہر ااجریلے گا۔ و سیل تمبر ۸: عن النبی تالیخ انه قال لیقل احد کم اطعم ربک وضئ ربک اسق ربک و فئ ربک اسق ربک و فئ ربک اسق ربک و لیقل سیدی و مولائی (بخاری ج ا ص ۳۴۱) ترجمہ: حضور اکرم تالیخ نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کو یوں نہ کہ کہ اپنی مالک کو کھانا کھلا اپنے رب یعنی مالک کو پانی پلا بہد یوں کے میر سردار میر مولا۔

وليل نمبر 9: آپ علي خارشاد فرمايا: والعبد داع على مال سيده يعن غلام اين سردارك مال پر ذمه دار ب-

لل النبي ﷺ نعم مالا حد هم يحسن عبادةربه وينصح لسيده عبادة النبي ﷺ نعم مالا حد هم يحسن عبادةربه وينصح لسيده (بخاري ج ا ص٣٣٦)

تر جمہ: آپ مُنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ تمہارے غلام کی یہ کیا اچھی بات ہے کہا پنے رب کی عبادت کرے اور اپنے سر دار کی خیر خواہی کرے۔

ولیل نمبر ا ا: بخاری میں ہے کہ آپ تا بھانے نے قبیلہ بنوسلمہ سے دریا فت فرمایا: مسن سید کم کہ تہاراسردارکون ہے؟ پوری حدیث امام بخاری کی الا دب المفرد میں ہے۔

و بیل نمبر ۱۲: امام بخاری بیشانه بھی اللہ تعالی کے سواد وسروں کے لئے سید کے استعمال کو جائز کہتے ہیں ندکورہ بالا دلائل سے امام بخاری بیشان نے استدلال کیا اور قر آن مجید کی اس آیت سے بھی استدلال کیا۔ لینی حضرت یوسف ملیشانے رہا ہونے والے قیدی کوفر مایا تھا واذ کے دنے عند دبک کہ اپنے رب کے ہاں میراکرنا لیعنی سفارش کرناامام بخاری بیشان وليل مُبرهم أ: آپ سَالِيَّا في ارشاد فرمايا"سيد القوم حادمهم.

(جامع صغير ٢٥ ص٣٣ بحواله ابونعيم في اربعين الصوفيه حاكم في تاريخه بهيهتي )

ويل تمبر 10: آپ تاليا في ارشاد فرمايا: "سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب (جامع صغيرة ٢٥ ٢٥ ١٩٠ بحواله عاكم اليفاطراني)

وليل نمبر ١٦: آپ تَالَيْمُ نَهُ ارشاد فرمايا: "سيد كهول اهل البحنة ابو بكر وعمر. (جامع صغير ٢٥ ص٣٦ بحواله خطيب بغدادي في تاريخه)

وليل نمبركا: آپ تَا اَشَا فرمايا: 'ان الحسن والحسين سيدشباب اهل الجنة.

فہ کورہ بالا احادیث میں قوم کے خادم کو حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمراور

حضرت حسن وحسین ﷺ کو''سید'' کہا گیا ہے لیکن مسعودی صاحب ان سب حدیثوں کا افکار کر کے منکر حدیث بن رہے ہیں۔

حدیث ممانعت کا جواب: ابوداؤ دشریف کی ایک حدیث سے غیراللہ کو' سید'
کہنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسعود یوں نے غیراللہ کوسید کہنے ہے منع کردیا
حالانکہ احادیث کثیرہ میں غیراللہ کو' سید' کہنا ثابت ہے۔ چنا نچے علاء اسلام نے فرمایا کہ حقیقی سیادت کاما لک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی کامل کممل بلکہ اکمل طور پر' سید' ہے۔ البتہ غیر پر' سید' کا اطلاق جائز وثابت ہے اسی لئے علماء اسلام نے ممانعت والی حدیث کے جوابات دیئے ہیں۔ چنا نچے شنخ الحدیث مولا نا محمد زکریا میشین فرماتے ہیں:

ابوداؤدشریف میں ایک صحابی ابومطرف رفائی سے یہی نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک وفد کے ساتھ آپ مالیگا کی خدمت میں حاضر ہوا ہم نے آپ مالی سے عرض کیا: ''انست سید نیا؟ آپ (مالی) ہمارے سردار ہیں؟ حضورا قدس مالی آپ نے فرمایا: ''السید الله." یعنی حقیقی سردار تو اللہ بی ہے اور بیار شاد عالی بالکل صحیح ہے یقیناً حقیقی سیادت اور کمال سیادت اللہ بی کے لئے ہے لیکن اس کا مطلب بینہیں کہ آپ مالی کے نام پرسیدنا کا بڑھانا نا جائز ہے۔ بالحضوص جب کہ خود آپ مالی کا پاک ارشاد جسیا کہ مشکوۃ شریف میں بروایت شیخین (بخاری وسلم)

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیؤ سے منقول ہے کہ لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن اور دوسری حدیث میں مسلم کی روایت سے نقل کیا ہے کہ میں قیامت کے دن اولا د آ دم کا سردار ہوں گا۔ نیز بروایت تر مذی حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹیؤ کی حدیث سے بھی آپ شائٹیؤ کا میہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں قیامت کے دن اولا د آ دم کا سردار ہوں گا اورکوئی فخر کی بات نہیں

آپ ﷺ کے اس پاک ارشاد کا مطلب جوابو داؤ دشریف کی روایت میں گزرا وہ کمال سیادت مراد ہے۔جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابوہر رہ والنیز سے آپ مُنالیّن کا بیارشاد نقل کیا گیا ہے کہ سکین وہنہیں ہے۔جس کوایک ایک دودو لقمہ در بدر پھراتے ہوں۔ بلکہ مکین وہ ہے جس کے پاس نہ وسعت ہونہ لوگوں سے سوال کرے ۔اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلاٹھ کی روایت سے آپ ٹلٹیٹر کا بیدارشاد نقل کیا ہے کہتم پچھاڑنے والاکس کو مجھتے ہو؟ (لیعنی پہلوان جودوسروں کوزیر کردے) صحابہ ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ!اس کو سمجھتے ہیں جس کو کوئی دوسرا نہ بچھاڑ سکے ۔آپ ناٹیٹی نے فرمایا پیہ پہلوان نہیں ۔ بلکہ بچھاڑنے والا ( یعنی پہلوان )وہ ہے جوغصہ کے وقت میں اینے نفس پر قابو یائے۔اس حدیث یاک میں حضور ٹائٹی کا بیسوال بھی نقل کیا گیاہے کہتم رقوب (یعنی لا اولا د ) کس کو کہتے ہو؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا جس کی اولا د نہ ہوحضور ﷺ نے فر مایا بیہ لا اولا دنہیں بلکہ لا اولا دوہ ہے جس نے کسی چھوٹی اولا دکو ذخیرہ آخرت نہ بنایا ہو( یعنی اس کے سی معصوم بچید کی موت نہ ہوئی ہو)اب ظاہر ہے کہ جو سکین بھیک مانگتا ہواس کو سکین کہنا کوئی ناجائز کہددے گا۔اس طرح جو پہلوان لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہولیکن اینے غصہ پراس کو قابونہ ہوتو وہ بہر حال پہلوان ہی کہلائے گا۔

اسی طرح سے ابوداؤ دشریف میں ایک صحابی کا واقعہ قبل کیا گیا ہے کہ انہوں نے آپ شکھی کی پشت مبارک پر مہر نبوت دکھے کرید درخواست کی کہ آپ شکھی کی پشت مبارک پر (جوا بھرا ہوا گوشت ہے) دکھلا ہے کہ میں اس کا علاج کر دول کیونکہ میں طبیب ہوں آپ شکھی نے فرمایا طبیب تو اللہ تعالی شانہ ہی ہیں جس نے اس کو پیدا کیا ۔۔۔۔۔ اب طاہر ہے کہ اس حدیث پاک سے معالجوں کو طبیب کہنا کون حرام کہد دے گا بلکہ صاحب مجمع البحار نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے طبیب نہیں ہے اور اسی طرح

احادیث میں بہت کثرت سے بیمضمون ملے گا کہ حضورا قدس ناٹیٹی نے ایسے موقع میں کمال کےاعتبار سے فی فر مائی ہے حقیقت کی نفی نہیں . ( فضائل درود ص۱۲۴،۱۲۳)

حضرت شيخ الحديث وْمُاللَّهُ مِنْ يَدِلَكُهُمْ مِينَ

لیکن آپ ٹاپٹی کا نکاراحمال رکھتا ہے کہ تواضع ہو یامنہ پرتعریف کرنے کو پہند نہ کیا ہویا اس وجہ سے کہ بیز مانہ جاہلیت کا دستور تھایا اس وجہ سے کہ انہوں نے مبالغہ بہت کیا چنانچدانہوں نے کہا تھا کہ آ پ سردار ہیں۔ آ پ ہمارے باپ ہیں آ پ ہم سے فضیلت میں بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔آ پہم پر بخشش کرنے میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں اورآ پ بیفنة الغرامیں بیجھی زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ وہ اپنے ان سرداروں کو جو بڑا کہلانے والا ہواور بڑے بڑے پیالوں میں لوگوں کو دنبوں کی چکتی اور کھی ہےلبر بز پیالوں میں کھلاتا ہواور آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں۔تو ان سب باتوں کے مجموعہ پر آپ مَا لِيُكُمِّ نِهِ الْكَارِفِرِ ما يا تقا اور فر ما يا تقا كه شيطان تم كومبالغه ميں نبرڈ ال دے۔

(فضائل درودص ۱۲۵)

تو معلوم ہوا کہ حقیق''سید''اللہ تعالیٰ کی ذات بابر کات ہےاور کمال سیادت اسی کو زیا ہےاور جس جامعیت اور کامل کے ساتھ''سید'' کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعال ہوتا ہےاس معنی میں کسی دوسرے کے لئے جائز نہیں ہے۔ لیکن ریبھی مسلمہ حقیقت ہے کہ قر آ ن وحدیث میں'' سید'' کالفظ اورلوگوں کے لئے بھی استعال ہواہے۔لہٰدادرجہ بدرجہاللہ اوراس كرسول مَا لَيْنَا فِي جَن كُو 'سيد' كهاہے بے شك وہ 'سيد' ہى ہيں

البتہ حقیقی اور کامل طوریر'' سید'' اللہ تعالیٰ ہے ۔علماءاسلام اس طریقہ تطبیق سے دونوں قتم کی حدیثوں برایمان رکھتے ہیں لیکن مسعودی فرقہ کےلوگ ایک حدیث کو لے کر دوسری قتم کی احادیث کوٹھکرا دینے کے عادی مجرم ہیں یادر کھنا اس فرقہ کےلوگ کسی حدیث

پر جرح کرنے کے حقد ارنہیں ہیں۔

# لفظ ''مولیٰ' کے معنی اور اطلاق:

فرقة مسعوديہ کے فریب خوردہ اوگ لفظ سید کی طرح لفظ '' کوبھی غیراللہ کے لئے کہنا ناجائز کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ بھی ان لوگوں کی کوتاہ نہی ہے بے شک حقیقی'' مولیٰ' اور و لی کہنا اللہ تعالیٰ کو'' مولیٰ' اور و لی کہنا جا تا ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو'' مولیٰ' اور و لی کہنا جا تا ہے اس معنی میں غیر اللہ کومولی اور و لی کہنا جا ئز نہیں ہے لیکن دوسر معنی کے لحاظ سے دوسروں کوبھی مولوی اور و لی کہنا جا ئز ہے۔ کیونکہ قرآن وحدیث میں یہ دونوں لفظ اور لوگوں پر بھی استعال کئے گئے ہیں۔ لہذا ہے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کومولیٰ اور و لی کہنا جا ئز نہیں قرآن وحدیث اور لفت عرب میں نہیں قرآن وحدیث اور لفت عرب میں مولیٰ کے گئی معنی وار دہوئے ہیں۔ مثلا مولیٰ ہمعنی رب ، مالک ، مددگار ، کار ساز ، سردار ، آقا ، آز ادکر نے والا ، غلام ، آز ادکر دہ غلام اور دوست وغیرہ استعال ہوتا ہے۔

اب مولی بھی بمعنی رب یا حقیقی ما لک اور حقیقی کا رساز تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے استعال ہوتا ہے اوراس معنی کے لحاظ سے غیر اللہ پراس کا اطلاق جائز نہیں ہے لیکن دوسر سے معانی کے لحاظ سے غیر اللہ پر بھی اس لفظ کا استعال ہوا ہے لہذا جائز ہے۔ بہر حال یہ بات ذہمن نثین کر لیجئے کہ جس معنی میں اللہ تعالیٰ مولی ہے اس معنی میں کوئی بھی مولی نہیں اور دوسر معنی کے لحاظ سے سب کومولی کہا جاسکتا ہے۔ نہ اس میں قباحت ہے نہ ممانعت اور نہ ہی اس پر شرک کی تعریف صادق آتی ہے۔ بے شک قرآن وحدیث میں بکثر سے اللہ تعالیٰ کو مولیٰ کہا گیا ہے۔ لفظ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسر معنی کے لئے استعال کرنا غلط ہے بیخود خلاق نبی ہے بلکہ نا دانی ہے۔

### الله تعالى كے سوا دوسرول كو''مولا''اور''مولا نا'' كہنا!!

اب چند دلاکل قرآن وحدیث کے ملاحظہ فرمایئے جن میں اور لوگوں کو بھی''ولیٰ'' اور''مولانا'' کہا گیاہے۔

وليل نمبرا: قرآن مجيد مين الله تعالى ارشاد فرماتي بين ﴿ولكل جعلنا موالى مما

ترك الوالدان والاقربون

ترجمہ: ہرایسے مال کے لئے جس کو والدین اور رشتہ دارلوگ چھوڑ جا کیں ہم نے وارث مقرر کردیے ہیں۔

(فاكرہ)اس آيت ميں الله تعالى نے ميت كے دارثوں كو "موالى" فرمايا جو" مولى" كى جمع معلوم ہواغيرالله كومولى اورموالى كہنا درست ہے۔

و ليل نمبر ٢: الله تعالى ارشادفر ماتے ہیں ﴿وضوب الله مثلا رجلین احدهما ابكم

لا يقدرون على شيء وهو كل على مولاه ﴾ (نحل آيت ٢٧)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جن میں ایک تو گونگا ہے ریم دینے سے سے

کوئی کامنہیں کرسکتااورا پنے مولی ( مالک ) پرایک وبال جان ہے۔'' ( فائدہ )اس آیت میں غلام کے مالک کومولی کہا گیا ہے جو جواز کی دلیل ہے۔

' ولیل نمبرس : الله تعالی نے قر آن مجید میں حضرت زکریاعالیا کی دعانقل فرمائی ہے ﴿ انسی

خفت الموالي من ورائي، ﴿ حَفْتَ الْمُوالِّي مِن ورائي، ﴾

ترجمه: اپنے بعدرشته داروں سے اندیشر کھتا ہوں۔

وليل نمبرهم: الله تعالى قرآن مجيدين ارشادفرماتي بين ﴿فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم ﴾ (احزاب آيت ۵)

تر جمہ، اگرتم ان کے آباء کونہ جانتے ہوتو وہ تمہارے دین کے بھائی اور تمہارے دوست ہیں (فائدہ) اس آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ جن کوتم بلانا چاہتے ہوتو ان کوان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے بلاؤاورا گرتم ان کے باپوں کو ہیں جانتے تو ان کو بھائی دوست اور مولی کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

ولیل نمبر ۵: االله تعالی قرآن مجیدین ارشاد فرماتے ہیں ﴿ماو کم النار هی مولکم وبئس المصیر ﴾ (صدیرآیت ۱۵)

ترجمہ:تم سب (کافروں) کاٹھکانہ دوزخ ہے وہی تمہارار ہےاوروہ براٹھکانہ ہے۔ (فائدہ) آیت میں کفارکوکہا گیاہے کہ دوزخ کی آگتمہارامولی ہے یعنی رہے

ولیل نمبر ۲: الله تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ﴿فـــان الله هــو مـولاه و جبویل و صالح المؤمنین والملائكة بعد ذالك ظهیر ﴾ (تحریم آیت ۴)

ترجمه: ''توبشک پیغیرکار الله ہاور جبریل علیا ہے اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے مدد گار ہیں۔''

(فائدہ)اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو اور جبریل طابھ کو اور نیک مسلمانوں کو پیمبر اسلام کا مولیٰ یعنی دوست فرمایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جبر کیل طابھ اور نیک مسلمانوں کومولا اور مولانا کہنا درست ہے۔

وليل نمبرك: بخارى شريف مين آپ علي كارشادگراى ب: عن النبى علي قال مولى مولى النبى علي قال مولى مولى النبى مين النبي قال مولى من انفسهم يعن قوم كا آزاده كرده غلام كوقوم كان مولى كما كيا بيا - (بخارى ٢٥٣٥)

ولیل نمبر ۸: بخاری شریف میں حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے: کان سالم مولیٰ

ابي حذيفة يؤم المهاجرين الاولين واصحاب النبي تَاتِيُّكُم .

لین سالم مولی ابی حذیفہ مہاجرین اولین اور آپ سُلُیْمُ کے سحابہ کرام کونماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔

(فائدہ)اں حدیث میں حضرت سالم کو ''مولی'' ابی حذیفہ کہا گیا ہے۔

دلیل نمبر 9: بخاری شریف میں ایک باب یوں قائم کیا گیا ہے مناقب بلال بن رباح مولی ابنی بکر اس میں حضرت بلال رفائق کومولی کہا گیا۔ (بخاری جاس۵۳۰)

دلیل نمبر • ا: بخاری شریف کی حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں آپ منافی ان ہدایت فرمائی کہ غلام کوچا ہیے کہ اپنے آقا کوسیدی میر اسردار ، مولای میرامولی ، میراما لک کہے۔

(بخاری جاس۲۴۳)

وليل نمبراا: بخارى ميں آپ سَلَيْمَ نے حضرت زيد بن حارثه رُلَّتُو كُوفر ما ياانت اخونا و مو لانا تو جمارا بھائى ہے اور جمارامولا ہے ليني آزادہ كردہ غلام ۔ (بخارى جماس ۵۲۸)

دكيل نمبر ١٢: ترندى شريف مين آپ مَنْ اللهُ كارشادگرامى موجود ہے: عـن الـنبـــى مَنْ اللهُ

قال من كنت مولاه فعلى مولاه

(هذا الحديث حسن صحيح غريب ؛ ترمذي ج٢ ص٢١)

ترجمہ: آپ مُنْ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں جس کا مولا میں ہوں تو حضرت رُنا اللہ بھی اس کا مولی ہے۔ مولی ہے۔

تر مذی شریف کی مذکورہ بالا حدیث صحیح ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولا نا محمد زکریا مجھ نے اس کو مشہور کہا ہے اور اس پر درج ذیل حاشید کھا ہے۔

قال صاحب تحفة الاحوذى لحديث الترمذى اخرجه احمد والنسائى والضياء وفى الباب عن بريدة اخرجه احمد وعن البراء بن عازب، اخرجه احمد وابن ماجه وعن سعد بن ابى وقاص اخرجه ابن ماجه وعن على اخرجه احمد الخ ، وقال القارى بعد ذكر تخريجه والحاصل ان هذا حديث صحيح لا مرية فيه بل بعض الحفاظ عدة متواتر اذ فى رواية لاحمد انه سمعه من النبى عَلَيْكُ ثلاثون صحابيا وشهدوا به لعلى لما نوزع فى خلافته.

تمہارامولی کیوں ہوں؟ تم عرب ہو۔انہوں نے عرض کیا ہم نے حضورا قدس علیا ہم سے سنا ہے ہیں۔ ہے میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولی ہے۔ جب وہ جماعت جانے لگی تو میں ان کے پیچیے لگا اور میں نے پوچھا میکون لوگ ہیں تو ہتایا گیا میانسار کی جماعت ہے جس میں حضرت ابوا یوب انصار کی رفعائل درودس ۱۳۰۰)

ابوا یوب انصار کی ڈائٹو بھی ہیں۔

حضرت شخ الحديث بيت المين المي

پس ثابت ہوا کہ حقیقی مولی تو صرف اللہ تعالی ہے اور وہی کامل واکمل مولا ہے اور اس معنی خاص میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے کیونکہ کمال سیادت کی طرح کمال ولایت بھی اسی کا حق ہے کیکن اس کے باو جو دقر آن وحدیث میں لفظ سید کی طرح مولی کا اطلاق اور وں پر بھی کیا گیا ہے لہذا فرقہ مسعود یہ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی کے سوائسی کومولی کہنا نا جائز ہے قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔

ا بک ضروری تنبید: لغت عرب کے لفظ سے لفظ مولا ادنی اعلیٰ کے لئے بولا جاسکتا ہے ایک ہوا ہے اسکتا ہے اسکتا ہوا ہے کہ ان ہوا ہے کہ ان ہوا ہے کہ ان کے ساتھ مختص ہوگیا ہے جتی کہ جب کسی شخص کے لئے مولا نا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ذہن فورا اس طرف چلاجا تا ہے کہ وہ عالم دین ہوگا۔

توبیہ ہمارا عرف ہے کہ غیر عالم کے لئے مولا نااستعال نہیں ہوتا جیسا کہ علیہ السلام حضرات انبیاء کے لئے کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کے لئے اور رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین کے لئے مختص ہے اسی طرح عرفا مولا ناعلاء کے لئے مختص ہو چکا ہے۔ شرعاً اور لغۃ کسی عالم کے لئے مولا نا کے لفظ کی ممانعت نہیں ہے۔ جبکہ مسعود یوں نے رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ

صرف کیپٹن مسعودالدین کے لئے مخصوص کر رکھا ہے حالانکہ ہرمسلمان کیلئے بید دعائیہ کلمہ استعال کیا جا سکتا ہے۔

ہوئی بریستی کی انتہاء:انے سارے دلائل کے باوجود ہوئی پرست مسعودی اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومولا اورمولا نا کہنے کو جائز نہیں سجھتے حالانکہ قرآن وحدیث اوراجماع امت ہے مولا نا کہنے کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن خواہش پریتی کی انتہاء دیکھئے، کہ بیلوگ قر آ ن وحدیث کو جھٹلارہے ہیں اجماع امت کو چھوڑ رہے ہیں اور خواہش پرستی پر اڑے اور ڈٹے بوئيس (اعاذنا الله من اتباع الهوى واهل الهوى)

مسكه: ٨ جناب محمد مَثَالِيَّا كُو 'حضرت' يا ' حضور' كهنا جائز ہے؟ آپ عَلَيْظُ الله تعالى كَآخرى پيغبر بين اورانسانيت كحسن اعظم بين آپ عَلَيْظُ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو شرک کفر ، جہالت اور غفلت سے زکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تعلیم دی \_حلال وحرام کی تمیزعطا فرمائی \_شرافت ، دیانت ،امانت اورشرم وحیا کاسبق پڑھایاحقیقت یہ ہے کہ آ پ عَلَیْمَ نے نام کےانسان کو تیجے تیجے معنی میں انسان اورمسلمان بنایا ، دنیا کوامن وامان کا پیغام دیا۔محبت واخوت اور ہمدردی کی مثالیں پیش کیں آ پ منافیظ کی یف آ وری سے لوگول کو اسلام ،ایمان ،قرآن اورکلمه کی دولت نصیب ہوئی تو ایسے عظیم محسن کا ادب،احترام اورتعظیم وتکریم ہم مسلمانوں پر فرض اور لازم ہے۔لہٰذااحترام وتکریم کے جذبہ ہے آپ ناٹیٹا کے نام مبارک کے شروع میں ادب کے کلمات مثلا حضرت ،حضور ، جناب ،سيد المرسلين،سيدنا ومولا نا ،امام الانبياء ،خاتم الانبياء وغيره لكصنا جائز ہے اور آج تك سي مسلمان عالم دین نے اس استعال پرنکتہ چینی نہیں فرمائی گویا اس پرامت کا اجماع ہےاور آ داب کے ان کلمات کے لئے ثبوت ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں ادب واحترام کی تعلیم دی ہے۔لہذا ہرزبان میں جوبھی ادب اوراحترام کا کلمہ ہےوہ اکابر کے لئے استعال کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ اس میں غلونہ ہواور شرعی اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ دیکھئے قر آن مجید کے اندرکسی پنجیبر کے نام کیسا تھ علیہ السلام کا لفظ استنعال نہیں ہواا ورحضرت زید صحابی رسول مَنْ ﷺ میں کیکن ان کے نام کے ساتھ رضی اللّٰد عنہ کا کلمہ نہیں قر آ ن مجید میں اور حدیث پاک میں کسی بزرگ کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ استعمال نہیں ہے لیکن آج تک سیمسلمان نے اس پراعتراض نہیں کیا کہ قر آن وحدیث سے بیالفاظ ثابت نہیں لہٰذا ناجائز ہیں کیونکہ اگر چیفر داُفر داُکسی کے نام کے ساتھ ان کا استعال ثابت نہیں ہے لیکن مجموعی طور ثابت ہے۔ جیسے سلام علی المرسلین لہذ ااس سے فر دا بھی استعال کا جواز معلوم ہوتا ہے۔اسی طرح رضی اللہ عنہا وررحمۃ اللہ علیہ کا حال ہےاوریہی حال حضرت وحضور کا ہے باقی کوئی مسلمان ان الفاظ کواستعال کرتے وقت آپ شائیٹا کے حاضر و ناظر کاعقیدہ تو کیا تصور بھی نہیں کرتا بلکہ مخض ادب واحتر ام کے لئے ریکلمات استعال کئے جاتے ہیں چنا نچے لغت کی تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ حضرت اور حضور احترام اور تعظیم وتکریم کے کلمات ہیں اور بزرگوں کے ناموں کے ساتھ استعال ہوتے ہیں چنانچہ لغت کی مشہور کتاب المنجد میں لکھا ے:''الحضرة والحضور تطلق الحضرة عند اهل الرسل على كل كبير بحضرة عند الناس كقولهم الحضرة العالية تامر بكذا

(المنجد ص ۱۲۹)

المنجد ص ۱۲۹)

العنی حفرت کالفظ ہر بڑے آدمی کیلئے استعال ہوتا ہے جس کے پاس لوگ حاضر

ہوتے ہوں جیسےوہ کہتے ہیں حضرت عالی (جناب عالی) فلاں کام تھم فرماتے ہیں۔

مصباح اللغات میں لکھا ہے: حضرت کا اطلاق ہرا یہے بڑے آدمی پر ہوتا ہے

جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہوں جیسے ﴿الحضرة العالیہ تامر بکذا ﴾ جناب عالی

فلال كام كاتهم دية بين (مصباح اللغات ١٦٠)

غیاث اللغات میں لکھا ہے حضرت کلم تعظیم برائے اسامی بزرگاں شارح، فاضل نوشتہ که حضرت بمعنی حضور است ودر عرف کلم تعظیم شدہ که بر جمال شخص اطلاق کننداز غایت شہرت برسامعہ گرانی ندارد وشارحی نوشتہ که حضرت کلمہ است مشعر برعظمت مسمی کہ پیش از اسائے ابرار آرند (غیاث اللغات ۱۷۸۸)

ترجمہ: حضرات بزرگوں کے ناموں کے لئے تعظیم کا کلمہ ہے شارع فاضل نے لکھا کہ حضرت بمعنی حضور ہے۔ عرف میں تعظیم کا کلمہ ہے کہا لیے لوگوں کے لئے استعمال ہوتا جو بے حدشہرت میافتہ ہیں۔ اسی وجہ سے کا نول پر گرانی نہیں ہوتی۔

مزید لکھتے ہیں کہ: حضرات جمع حضرت که بزرگان وخدوماں چرا که لفظ حضرت دریں زمان برائی تعظیم مستعمل میشود۔

تر جمہ: حضرات حضرت کی جمع ہے بزرگوں اور مخدوموں سے کنا ہیہ ہے کیونکہ حضرت کا لفظ اس زمانہ میں تعظیم کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

مزید لکھتے ہیں: حضور درعرف کلم تعظیم است که برذوات مخدوماں اطلاق کنند لیعنی حضور عرف میں تعظیم کا کلمہ ہے بخادیم کی ذوات مقدسہ پراس کا اطلاق کرتے ہیں (غیاث اللغات)

فیروز اللغات میں کھھا ہے: حضرات حضرت کی جمع ، بزرگ مخدوم ،حضرت درگاہ ، جناب،حضور،قبلیغظیمعزت کالقب

کریم اللغات میں لکھا ہے: حضرات جمع حضرت کی مراد بزرگ لوگ (کریم اللغات ۱۱۲) القاموس الحدید میں لکھا ہے: حضرات معززین ،حضرات السادة ،معززین کرام

لغات کشوری میں لکھا ہے: حضرت کلم تعظیم کا بزرگوں کے لئے ہے حضرات جمع حضرت کی مراد بزرگ لوگ (لغات کشوری ص۱۵۵)

قارئین کرام! مندرجہ بالا کتب لغت کے حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ حضرت حضوراور حضرات کے الفاظ اس دور کے عرف میں تعظیم و تکریم کے کلمات ہیں انبیاء، اولیاء، بررگان دین ،اکابراور بڑے لوگوں کیلئے استعال ہوتے ہیں علمائے اہل حق غیر اللہ کو قطعا ہم جگہ حاضر ناظر نہیں سجھتے ہیں اور نہ اس عقیدہ سے ان الفاظ کو استعال کرتے ہیں ان الفاظ سے صرف اور صرف تعظیم ہی مقصود ہوتی ہے ۔ لہذا فرقہ مسعود بیکا ان الفاظ سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکال کران کو ناجائز کہنا ان کی کوتا ہنمی اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔

#### مسكه: ٩ آپ مَنْ عَلَيْهُم مقصد كا تنات

پوری امت مسلمہ کا اجماع اتفاق ہے کہ آپ سکھی وجہ اور مقصد کا نئات ہیں لیکن فرقہ مسعود یہ اس اجماعی عقیدہ کا انکار کرتا ہے اور دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالی فرمات ہیں کہ جن اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا فرمایا ہے ۔ لہذا جن وانس کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو معلوم ہوا کہ آپ سکھی مقصد کا نئات نہیں ہیں ۔ حالانکہ یہ نزا مغالطہ اور دھو کہ ہے بلکہ دینی لحاظ سے مسعود یوں کی بیک چشمی کی بلکہ کورچشمی کی مثال ہے ۔ کیونکہ ایک چیز کے گئی اسباب وعلل ہوتے ہیں ۔ نیز اسباب الاسباب بھی ہوتے ہیں اور اسباب ویکس ہوتے ہیں اور اسباب قریبی ہوتے ہیں ہیں اور اسباب قریبی ہوتے ہیں اور اسباب قریبی ہوتے ہیں انسب باتوں سے کورچشمی اختیار کر ہیں اور ابیا کہ آپ سکھی ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں اور ابیا کہ آپ سے مقصد کا نئات نہیں بیں ۔ حالانکہ اس آیت کے علاوہ دو آ بیتیں اور بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق ہیں۔ حالانکہ اس آیت کے علاوہ دو آ بیتیں اور بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق

كا ئنات كے پچھاور مقاصر بھى ہيں۔ چنا نچ الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں: خلق لكم ما فى الارض جميعا (بقرہ آيت ٢٩)

لعنی پیدا کیاتمہارے فائدہ کے لئے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہےسب کاسب۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے لوگوں کواختلاف اور رحمت کے لئے پیدا فرمایا یعنی انسانوں کی تخلیق کا مقصدا ختلاف اور رحمت ہے۔اس آیت پرمولا ناشبیرا حمد عثمانی صاحب وَیُولُیدَ عاشیہ کِلصے ہیں:

یعنی دنیا کی آفرنیش سے غرض میہ ہے کہ اللہ تعالی کی ہوسم کی صفات جمالیہ اور قہر میہ کا ظہور ہواس لئے مظاہر کا مختلف ہونا ضروری ہے تا کہ رحمت وکرم اور رضوان و غفران کا مظہر بنے جو ﴿الا من رحم ربک ﴾ کی مصداق اور دوسری جماعت اپنی بخاوت اور غداری سے اس کی صفت عدل وانقام کا مظہر بن کر جس دوام کی سزا بھگتے جس پر اللہ کی میہ بات پوری ہو ..... لاملئن جھنم من الجنة والناس.

بهرحال آفرنیش عالم کا یعی مقصدعبادت ہے ﴿وما خلقت البحن والانس الا لیعبدون﴾ (والذاریات آیت ۵۲)

اورتكو ينى غرض يه ہے كه يعى مقصدكوا پئے كسب واختيار سے پوراكر نے اور نه كرنے والے دوگروہ اليه ما بالفاظ ديگر كرنے والے دوگروہ اليه ما بالفاظ ديگر لطف وقبر كيموردومظبر بن كيس. در كانه عشق از كفر ناگريز است دو زخ كر الستو زد الگر ابولهب نباشد . پھرلطف وكرم كے مظاہر بھى اپنے مدارج استعداداور عمل كا عتمار سے مختلف ہونگے ۔

گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن اےذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے کا میں عثمانی (تفیر عثمانی)

تو ثابت ہو گیا کہ تخلیق انسانی اور تخلیق کا ئنات کے کئی مقاصد میں اور کہیں ہے ا یک مقصد دیکھ کر دیگر مقاصد کا انکار کر دینا حماقت و جہالت ہے ۔لہذا آپ مُلَیْظٌ کومقصد کا ئنات کہنے سے عبادت والے مقصد کی نفی نہیں ہوتی قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ عبادت حضرت انسان اوراختلاف ورحمت سب آ فرنیش دنیا کے مقاصد ہیں اورکسی ایک مقصد کود کیچرکر دیگرمقاصد کی نفی کر دینا کوتا و فہی اور کم علمی کی دلیل ہے۔اب آپ چند دلائل كتاب وسنت كے ملاحظ فر ماكيں جس سے آپ تاليكم كامقصد كاكنات ہونامعلوم ہوتا ہے وليل نمبرا: الله تعالى قرآن مجيد مين ارشاد فرماتي مين ﴿ حلق لكم ما في الارض جمیعا، اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری نعمتیں حضرت انسان کے لئے بنائی ہیں تو حضرت انسان مقصد کا ئنات مُشہرا اور آپ مَلَّ ثِيْرًا صرف انسان نهیں بلکه سیدالانس والجن ہیں آپ سید و لد آدم ہیں لہذا آپ بطریق اولی مقصد

وليل تمبر [:عن عمر ﴿ النَّهُ قال قال رسول الله تَالَيْكِمُ لِما اذنب ادم الذنب الذي

ر مجم صغیر ۲۵ س۸۹ بطرانی اوسططرانی کبیر ، حاکم ایونیم فی الدلائل بیمی این عسا کرجمخ الزوائد)
ترجمه: حضرت عمر بن خطاب رفائش سے روایت ہے آپ شافیئی نے ارشاد فر مایا کہ جب آ دم
سے بھول صادر ہوگئی (جس کی وجہ سے . \* سے دنیا میں بھیج دئے گئے تو ہر وفت روت اور
دعا واستغفار کرتے رہتے تھے ایک مرتبہ آسان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا یا اللہ! محمد شافیئی کون ہیں؟ (جن کے
وسیلہ سے تبھے سے مغفرت چا ہتا ہوں ۔ وی نازل ہوئی کہ محمد شافیئی کون ہیں؟ (جن کے
وسیلہ سے تم نے استغفار کی ) عرض کیا جب آپ نے
ہواد یکھا تھالا الدالا اللہ محمد رسول اللہ (شافیئی) تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد شافیئی سے او نجی ہستی کوئی
نہیں جن کا نام تو نے اپنے ساتھ رکھا وی نازل ہوئی وہ خاتم النہین ہیں تبہاری اولاد میں
سے ہیں کین وہ نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔

اس حدیث کے آخر نگڑے سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سُلُّیْمِ مقصد کا سَات ہیں۔
امام حاکم نے اس حدیث کوشیح کہا ہے علامہ بی مُشِلْت نے بھی اس حدیث کوشفاءالیقام میں
نقل کیا ہے امام مالک مُشِلْتُ نے ابوجعفر منصور سے گفتگو کرتے ہوئے اس حدیث کی طرف
اشارہ کیا ہے۔امام سیوطی مُشِلْتُ نے بھی اس حدیث کو خصائص کبری میں نقل کیا ہے براہین

الکتاب والسنة میں بھی بیرحدیث موجود ہے۔

وليل نمبر ٢٠ : فقد روى الديلمي عن ابن عباس و المسائلة الله التاني جبريل فقال يا محمد لولاك ماخلقت الجنة ولولاك ماخلقت النار وفي رواية ابن عساكر لولاك ماخلقت الدنيا. (موضوعات كبير ص ١٠١)

ترجمہ: دیلی نے حضرت ابن عباس پھٹا ہے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ آپ سکھٹا نے ارشاد فر مایا میرے پاس جبریل ملٹھا آئے اور کہا کہ اے محمد سکھٹا اگر آپ نہ ہوتے . \* .. کو پیدا نہ کرتا اور ابن عساکر کی روایت میں ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں آگ کو پیدا نہ کرتا اور ابن عساکر کی روایت میں ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ (ﷺ) مقصد کا ئنات ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیدانہ فرما تا تو دنیا کا ئنات کو پیدانہ فرما تا۔

ويل تمبر ٢٠: علامه بر بإن الدين على المن الله في الله و الله و الله و جهه عن النبى الله المصدور في مختصره عن على ابن ابي طالب كرم الله و جهه عن النبي الله عن الله عن

(انسان العيون ج ا ص٣٥٤،نزهة المجالس ج٢ص١١)

ترجمہ: صاحب شفاءالصدور نے حضرت علی ڈاٹنؤ سے انہوں نے آپ مٹالینم سے اور آپ مٹالینم اگر آپ مٹالینم الگر آپ نہ نے اللہ تعالی صروایت کی اللہ تعالی فر مایا اے محمہ! این عزت وجلال کی قسم! اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی زمین اور آسمان پیدا نہ کرتا نہ یہ نیلگوں حصت بلند کرتا نہ یہ خاکی فرش

وليل ثمبر 1.0 لو لاك لـ ما خلقت الافلاك قال الصنعاني موضوع كذا في الخلاصة لكن معناه صحيح (موضوعات كبير ص ١٠١)

ترجمہ: اے محمد طبیخ اگر آپ (طبیخ) نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا صنعانی نے کہا اس حدیث کے اندر افلاک کا لفظ موضوع ہے لیکن اس کے معنی صبیح ہے کیونکہ اس کا معنی دوسری احادیث سے ثابت ہے۔

وليل تمبر ٢: اخرج الحاكم عن ابن عباس و الله الى عيسى الله الى عيسى الله الى الله الى عيسى الله الى المن بمحمد ( الله الله الله من ادركه من امتك ان يؤمنو به فلو لا محمد ما خلقت ادم و لا الجنة و لا النار.

(الحاوي للفتاوي ج٢ ص ١٣٥ ،بحواله حاكم)

ترجمہ: حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے عیسی علیا کی طرف وحی بھیجی کہ حضرت مجمد نگاہ کا اوراپی امت کو حکم کر کہ جو شخص بھی نبی آخرالزمان علیہ کا زمانہ پائے اس پرایمان لے آئے اگروہ نہ ہوتا تو میں آ دم کو پیدا نہ کرتا نہ. ۲۰۰۰ کونہ جہنم کواس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ کھی مقصد کا نئات ہیں۔

دلیل نمبر ک: اسی مسئلہ پراجماع امت ہے کہ آپ سی ایس مقصد کا نئات ہیں اوراجماع امت بھی مقصد کا نئات ہیں اوراجماع امت سے بھی آپ سی کی کی مقصد کا نئات ہونا ثابت ہے۔

چنانچے علامہ سید محمود آلوی رئیسٹی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں حضرت مجد دالف ثانی رئیسٹی نے اپنی مکتوبات میں شخ سعدی رئیسٹی نے اپنی بوستان میں، حضرت مولا نا عبدالحیٰ لکھنوی پیشیہ نے الآ خارالمرفوعۃ میں، احمر قسطلانی پیشیہ نے المواہب اللد نیہ میں، شخ عبدالحق دہوی پیشیہ نے مدارج النبوۃ میں اور حصرت مولانا ذوالفقار علی دیو بندی پیشیہ نے عطرالوردہ شرح قصیدہ بردہ میں اسی طرح امام بیہجی پیشیہ اور امام حاکم پیشیہ نے اپنے دلائل میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ بلکہ اس سے استدلال واستشہاد کیا ہے اور علامہ ملاعلی قاری پیشیہ کی طرح اس کو معنی اور مطلب کے لحاظ سے مسجح قرار دیا ہے۔

گر ارض وساء کی محفل میں لولاک لما کاشور نہ ہو نہ رنگ نہ ہو گزاروں میں بیہ نور نہ ہو سیاروں میں ترا عزا لولاک تمکین بس است ثنائے تو طہ و لیلین بس است

#### مسكه: ١٠ الله تعالى كو مسكه: ١٠ الله تعالى كهنا:

کیپٹن صاحب کو مانے والے لوگوں میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کے لئے ایک بید مسلد بھی چھٹرتے ہیں کہ علاء اسلام اللہ تعالی کو' خدا' تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کے اساء حنی میں' خدا' کا لفظ شامل نہیں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لفظ اللہ تعالیٰ اسم ذات ہے اور اسم ذات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسم ذات ہرزبان میں کیساں رہتا ہے لہذا لفظ' خدا' کو لفظ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ بھی تھے نہیں ہے نتیجہ بین کا لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو' خدا' کہنا تھے نہیں ہے۔ ۔

بندہ عاجز عرض گزار ہے کہ ان لوگوں کے سارے دلائل اس غلط نہی پر بنی ہیں کہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ لفظ''خدا'' لفظ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے بلکہ اسم ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کئی صفاتی نام ہیں مثلام الرحمٰن ، بے حدمہر بان ،الرحیم ،نہایت رحم کرنے والا ، رزاق، رزق دینے والا رب العا یروردگا رعالم، یالنهار، تو لفظ''خدا''رب یا ما لک کا فارسی ترجمہ ہے،اردو، فارسی،سرائیکی زبان میں بکثرت استعال ہوتا ہے ۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ﷺ اور دیگرا کابرین علماءاسلام نے اس لفظ کوتراجم وغیرہ میں خوب استعال کیا ہےاورصفاتی نام کا ترجمہ بالا تفاق جائز ہے۔اس میں کوئی دانشمندا ختلا نے نہیں کر تالہٰذا الله تعالیٰ کے دیگر صفاقی ناموں کا جس طرح ترجمہ جائز ہےا ہی طرح رب اور ما لک کا ترجمہ لفظ'' خدا'' کے ساتھ جائز ہے۔ چنانچے نود کیپٹن مسعودالدین عثانی نے اپنے رسائل میں اللہ تعالیٰ کو پر ورد گارکہا ہے (د کیھئے بیمزار بیہ ملےص۹) ابسوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سواکسی صفاتی نام کا ترجمہ کرنا غلط ہے تو یہ فلطی کیپٹن صاحب نےخود کی ہے بروردگار فارسی زبان کا لفظ ہےاوررب العا 💎 کا ترجمہ ہے اوراردو زبان میں ترجمہ ہےاوراس ترجمہ پراعتراض کرنا ایک فضول سی بات ہےالبتہ لفظ خدا کےاستعال میں کسی قشم کا گناہ اورممانعت نہیں ہے۔بہرحال جواز کےاندراختلا ف کرنا ایک قشم کا غلوہے۔

## مسكه: ١١ مردول اورغورتول كي نماز كافرق:

کیپٹن مسعود کے ماننے والے غیر مقلدین لوگ علاء اسلام سے اس مسئلہ میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ مرد وعورت کی نماز میں کوئی نہیں ہے۔ بلکہ دونوں کی نماز کا کیساں طریقہ ہے اوراک ہیں واضح فرق موجود ہے طریقہ ہے اوراس فرق پراجماع امت ہے اور فقہ کے چاروں آئمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بعض امور میں مردوعورت کی نماز کا فرق ہے۔ لیکن مسعودی اور غیر مقلدین اجماع امت کی خالفت میں فرق بیان کرنے والی احادیث کونظرانداز کررہے ہیں۔ حالانکہ بعض فرق ایسے خالفت میں فرق بیان کرنے والی احادیث کونظرانداز کررہے ہیں۔ حالانکہ بعض فرق ایسے

ہیں جن کومسعودی وغیرہ،غیرمقلدین خود بھی تتلیم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کو کی فرق نہیں کو کی فرق نہیں کی رٹ لگاتے ہیں۔

ا تفاقی فرق: (۱) مرد کے لئے متجد میں نماز ادا کرنا بہتر ہے جبکہ عورت کے لئے بنبت متجد کے گھر میں نماز ادا کرنا بہتر ہے (منداحمہ ۲۵ اس

(۲) نماز میں مردول کے لئے پہلی صف بہتر ہے اورعورتوں کے لئے آخرصف بہتر

ہے (بخاری جام ۲۱، ترنہ ی جام ۱۳)

(۳) نماز کے دوران اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے بے خبری میں گزرنے گئے تو مرتشیج کے ذریعے رو کے اور عورت تصفیق لیمنی ہاتھ مار کرروکے

(ترمذی جاص ۱۹۸۸)

(۴) مرد کے لئے نماز میں پگڑی اور ٹوپی افضل ہے

(بخاری جاس۵۲)

جبکه عورت کی نماز بغیر دوییهٔ نبیس موتی (زندی جام ۵۰)

(۵) مرداگر ننگے سرنماز پڑھ لے تو علماءفر ماتے ہیں کہ نمازمع الکرامب ادا ہوجائے گی اوراگرعورت نے ننگے سرنماز پڑھی تو خودنماز جائزنہیں ہوگی۔

(۲) مردامام بن سکتا ہے جبکہ علاء فرماتے ہیں عورت کی امامت مکروہ ہے۔

(۷) مرداگر مردوں کا امام ہوتو اسے جاہئے کہ صفوں سے آ گے مصلّی پر کھڑا ہواور عورت مردوں کی امام تو نہیں بن سکتی اگر عور توں کی امامت کرار ہی ہے تواگر چہ مکروہ ہے کیکن

اس کوچاہئے کہ اگلی صف کے درمیان میں کھڑی ہو۔

(٨) مرد كے لئے ہر حال ميں خصوصاً نماز ميں شخنے ڈھكنا حرام اور ممنوع ہے جبكه

عورت کے لئے ہرحال میں خصوصا نماز میں شخنے ڈ ھکنالا زمی وضروری ہے۔

(٩)مردنماز کی اذان و تکبیر کهه سکتا ہے لیکن عورت اذان و تکبیر نہیں کهه سکتی۔

(۱۰) نماز باجماعت میں مردمرد کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوسکتا ہے عورت کومردوں کی صف میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔

(۱۱)علاء احناف کے نزدیک نماز میں آمین مرد وعورت سب کے لئے آہتہ

۔ کہنے کا حکم ہے لیکن جولوگ آ مین اونچی آ واز میں کہنے کے قائل ہیں وہ یہ حکم صرف مردوں کے لئے خصوص کرتے ہیں اور عور توں کو اون گئی آ واز سے آ مین کہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ قارئین کرام! آ پ انصاف فرمائیں کہ مرد وعورت کی نماز کے کتنے سارے واضح فرق ہیں اور سب کے سب صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں اور پھر اسنے سارے فرق کے باوجود بیدٹ لگائے رہنا کہ مرد وعورت کی نماز ایک جیسی ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دو پہر کے سورج کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ چند مزید دلائل بھی ملاحظہ فرمائیں۔

# ﴿ فرق کے دلائل ﴾

صديت ممرا:عن يزيد بن ابى حبيب ان رسول الله عليه مر على امرأتين تصلينا فقال اذا سجد تما فضما بعض اللحم الى الارض والمرأة ليست في ذالك كالرجل

(مواسیل ابی داؤد ص۵۵، تحفهٔ الاشرف ۱۹،۱۳ میدههی ج۲ ص۲۲) ترجمه: آپ سَالَیْمَ کا دوعورتوں پر گزر ہوا جو نماز پڑھ رہی تھیں تو آپ سَالَیْمَ نے فرمایا کہ جب تم دونوں بحدہ کروتوا ہے جسم کوز مین سے ملادو کیونکہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے فائدہ: اس حدیث سے واضح طور پرمعلوم ہور ہاہے کہ عورت کی نماز بالکل مردوں کی طرح

نہیں ہے بلکہ بعض احکام میں فرق ہے۔

حديث تمبر ٢:عن ابن عمر مرفوعا اذا جلست المرأة في الصلوة وضعت فخلها على فخذها الاخرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها كا ستـرمايكون له وان الله تعالى ينظر اليها ويقول ما ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لها (كنز العمال ج٣ ص١١، بيهقى كامل ابن عدى)

ترجمه: حضرت ابن عمر ﷺ مرفوع روایت ہے آپ ٹاٹٹیا نے فر مایا کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ران دوسری ران پر رکھے جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چیکائے کہاس کے لئے زیادہ سے زیادہ پردہ کا موجب ہواللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتو!تم گواہ رہومیں نے اس عورت کی بخشش کردی۔ ( فائدہ )اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ نماز کے اندرعورت کے لئے ان سب باتوں کا لحاظ

رکھا گیاہے جواس کے لئے ستراور پردہ کاموجب بنتے ہیں۔ حديث تمبر ١٠٠ : عن وائل بن حجر بن عدى قال قال رسول لى رسول كَالْيُمْ

ياوائل بن حجر اذ صليت فاجعل يديك حذا اذنيك والمرأة تجعل

يديها حذا ثدييها (مجمع الزوائد ج٢ص٥٠١ اطبراني

ترجمه: حضرت وأكل بن حجر رفاتُنافِ فرماتے ہیں كه آپ مَناقِیاً نے نماز كاطریقة سکھایا تو فرمایا كه اے واكل بن جمر!جب نماز شروع كروتوايينها تهدكا نول تك اللهاؤاور تورت ايينها تهر حيها تيول تك اللهائي ـ

حديث تمبر ٢٠: عن عبد ربه بن سليمان بن عمر قال رأيت ام الدرداء يرفع يديها في الصلوة حذو منكبيها . (جزاء القراه للبخاري ص)

ترجمہ: حضرت عبدر بہ بن سلیمان بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام درداء رہا گھا کو ۔ سرید میں میں دوروں میں میں میں اور در اور کا میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں

دیکھا کہ آپنماز میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابراٹھاتی تھیں۔

(جامع المسانيد ج ا ص ٠٠٠)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ٹی ایسے پوچھا گیا:''رسول اللہ ٹاٹیٹی کے زمانے میں عورتیں کیسے نماز پڑھتی تھیں؟ انہوں نے فر مایا چہارزانوں بیٹھ کر پھرانہیں تھم دیا گیا کہ وہ خوب سمٹ کر بیٹھا کریں۔''

حديث تمبر ٢: عن على ارضاه قال اذا سجدت المرأ ه فليتحفز ولتقم

فخذیها (مصنف ابن ابی شیبه ج ا ص ۳۰ سنن کبری ،بیهقی ج۲ ص ۲۲)

ترجمہ: حضرت علی ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو خوبسمٹ کر کرے اوراپنی دونوں رانوں کوملائے رکھے۔

حديث تمبرك:عن ابن عباس انه سئل عن صلوة المرأة فقال تجتمع وتحتفز (مصنف ابن ابي شيبه ج ا ص٢٠٣)

تر جمہ: حضرت ابن عباس ٹی شاہے عورت کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو فر مایا کہ اکٹھی ہو کرخوب سمٹ کرنمازیڑھے۔

#### مزيد چندآ ثارتا بعين وغيره

(۱)عن ابراهیم قال اذا سجدت المرأه فلتضم فخذیها ولتضع بطنها علیها (مصنف ابی بکر بن ابی شیبه ج ا ص۲۰۳) ترجمہ: حضرت ابراہیم ﷺ فرماتے ہیں کہ جبعورت سجدہ کرے تواسے چاہئے کہاپٹی رانوں کوملائے اوران برائیے پیٹے کور کھوے۔

(۲)عن مجاهد انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيه اذا سجد كماتضع المرأة (مصنف ابى بكر بن شيبه ج ا ص٢٠٣)

تر جمہ: حضرت مجاہد ﷺ اس بات کو مکر وہ سمجھتے تھے کہ مر دسجدہ کے وقت اپنے پیٹ کواپنی رانوں پرر کھ دے جبیبا کہ عورت کرتی ہے۔

(٣) عن الحسن قال المرأة تضم في السجود (مصنف ابن ابي شيه جا ص٣٠٣) ترجمه: حضرت حسن الله في فرمات بين كه ورت بجده مين سمث جائد

(٣)عـن ابـراهيــم قال اذا سجدت المرأ ة فلتلزق بطنها بفخذيها ولا ترفع

عجیزتها و لا تجافی کما یجافی الرجل (مصنف ابنابی شیبه ج ا ص۳۰۳)

تر جمہ: حضرت ابراہیم ڈاٹٹیؤ فرماتے ہیں کہ جبعورت سجدہ کرے تو چاہیے کہا پنے پیٹ کو دونوں رانوں سے ملادے اورا بنی سرین کواونچا نہ کرے اور مرد کی طرح کھلا سجدہ نہ کرے۔

(۵)سمعت عطا سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلوة قال حذو

فلاييها (مصنف ابن ابي شيبه ج ا ص ٢٧٠)

تر جمہ: حضرت عطاء بُیْنَایَّ سے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں کس طرح ہاتھا ٹھائے فرمایا کہاپنے دولپتانوں کے برابر یعنی سینۂ تک ہاتھا ٹھائے۔

(٢)عن الزهري قال ترفع يديها حذو منكبيها

(مصنف ابن ابی شیبه ج ا ص ۲۷۰)

ترجمه: حضرت زهري طالتين سفر ما ياعورت اينے كندهوں تك ہاتھ اٹھائے۔

ترفع بـذاك يـديهـاكا الرجل واشار فخفض يديه جدا وجمعها اليه جدا

وقال ان المراة هيئة ليست للرجل (مصنف ابن ابي شيبه ج ا ص٢٥٠)

تر جمہ: ابن جرق سے روایت ہے کہ اس نے حضرت عطاء مُیْسَدَّ سے پوچھا کہ کیا عورت نماز میں مردوں کی طرح ہاتھ او نی مگر کے اور اشارہ کر کے دکھایا کہ اس طرح اٹھائے ہاتھوں کو بالکل او نچانہ کیا اور ان کواپنی طرف جمع کرلیا اور فرمایا کے دکھایا کہ اس طرح اٹھائے ہاتھوں کو بالکل او نچانہ کیا دران کواپنی طرف جمع کرلیا اور فرمایا کے دورت کی خاص بیئت ہے جومرد کے لئے نہیں ہے۔

(۹) حدثنى عاصم الاحول قال رايت حفصة بنت سيرين كبرت في الصلوة او مأت حذو د يها .... الخ (مصنف ابن ابي شيبه ج ا ص ٢٧٥)

تر جمہہ: حضرت عاصم الاحول بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفصہ بنت سیرین کودیکھا کہ نماز میں تکبیر کہی اور پیتانوں تک لینی سینے تک ہاتھوں کا اشارہ کیا۔

قارئین کرام! یہ ہیں وہ احادیث اور آثار تابعین جن کی بنیاد پر فقہاء اسلام نے مردعورت کی نماز میں فرق کا لحاظ کیا ہے۔ اور بیسب کچھاس لئے ہے کہ اسلام کے اندر عورت کی سر اور پردہ پوژی کی بہت تاکید کی گئی ہے ۔ حتی کہ عورت کا معنی ہی سر کا ہے فقہاء اسلام چونکہ مزاح شناس نبوت ہوتے ہیں ۔ اس لئے تمام فقہاء کرام حفنیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ نے اسی سر اور پردہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد اور عورت کی نماز کا فرق بیان کیا

ہے۔جبیبا کہ مذکورہ بالااحادیث اورا قوال صحابہ وتا بعین سے واضح ہے۔لیکن مسعودی وغیرہ غیر مقلدین چونکہ تفقہ فی الدین کی نعمت سے محروم ہیں اوران کی نظر صرف الفاظ تک محدود رہتی ہے مغز تک ان کی رسائی نہیں ہے اسی لئے ان لوگوں نے کتاب وسنت کے ان سب فروق کونظر انداز کر دیا اور الٹا فقہاء کرام پر ناراض ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مرد وعورت کا فرق ازخود کرلیا ہے۔ حالانکہ بیفرق خود آپ تا بیٹی نے واضح فرمائے ہیں۔

# هویٰ پرستوں کی ایک دلیل اوراس کا جواب:

مسعودی اورغیرمقلدین وغیرہ ہوی پرست فر قے جومرد وعورت کی نماز میں کسی قتم کے فرق کا افکار کرتے ہیں۔وہ اپنے اس دعوی کی دلیل پیپیش کرتے ہیں کہ آپ ٹالیٹیا نے ارشادفر مایا ﴿صلوا کِما رایتمونی اصلی﴾ یعنی جس طرح نماز میں پڑھتا ہوں تم اسی طرح نمازیٹ ھولہذا مردعورت کوایک جیسی نمازیٹ ھنی جاہئے لیکن ہوگی پرستوں کا بیہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ مگالیا نے بیارشادایک وفد کوفر مایا تھا جو کہ بیس دن آپ کی خدمت میں رہا تھالہٰذاان لوگوں کا استدلال حدیث کے ایک ایسے ٹکڑے سے ہے جس کو سیاق وسباق سے ہٹایا گیا ہے اگر اس حدیث کے ٹکڑے کو عام بھی رکھا جائے تو اس کا مطلب بیہ ہر گزنہیں کہ بالکل نماز ایسے پڑھی جائے جیسے آپ مٹاٹیٹی نے پڑھی مرد وعورت سب بالكل اسى طرح نماز بير حيين كيونكه اس عمومي ضابط مين كئي امور مشتثى بين \_مثلا آپ عَلَيْظِ تومصلی پر کھڑے ہوکرامامت کے فرائض سرانجام دیا کرتے تھے کیکن عورتیں آپ مٹائیل کی طرح مصلی پر کھڑے ہوکرامامت کے فرائض ادانہیں کرسکتیں اسی طرح آپ ٹاپٹی ہونت امامت قرات فرمایا کرتے تھے جبکہ آپ علیہ کے بیچھے مردوعورت قرات نہیں کیا کرتے تھے۔حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ ٹاپٹی قرات فرمارہے تھے کیونکہ بیاموراس

عموی ضا بطے سے مشغیٰ ہیں۔ بعینہ اسی طرح مردوعورت کی نماز کے فرق والے امورمشغیٰ ہیں اور تقریبا ہرعمومی ضا بطے سے کچھ چیزیں مشغیٰ ہوا کرتی ہیں لہذا استثنائی اموراس سے خارج ہیں۔

# هوی پرستون کی ایک اور دلیل:

ہوئی پرست لوگ ام درداء کے عمل ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹے تھیں کیکن اس ہے بھی انکادلیل پکڑ ناضیح نہیں ہے۔ کیونکہ بیاوگ ہمیشہ یہی رٹ لگایا کرتے کہ ہم قران وحدیث پر چلنے والے ہیں اورام درداء تو ایک الی عورت ہمیں رٹ لگایا کرتے کہ ہم قران وحدیث پر چلنے والے ہیں اورام درداء کے اس عمل کواس ہے جس کا صحابیہ ہونا بھی بقینی نہیں ہے اور دوسری بات بیہ ہے کہ ام درداء کے اس عمل کواس لئے اندر مردوں کی طرح نہیں بیٹھا کرتی تھیں بلکہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ تخصوص ہے لیکن چونکہ ام درداء عورتوں والے مخصوص طریقہ کو چھوڑ کرمردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھیں اس لئے ازراہ تجب اس کے طریقہ نشست کو بیان کیا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں عام عورتیں مردوں کی طرح نہیں بیٹھا کرتی تھیں۔ تھیں بجزام درداء کے کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھیں۔

### ہوئی پرست منور سلطان کا حدیثوں کے خلاف واویلا:

آپ نے بکثرت حدیث وآ ٹار پڑھے ہیں جن سے مردو تورت کی نماز کا فرق واضح ہے لیکن ہوئی پرستوں کا اس پرایمان نہیں ہے منور سلطان ان احادیث کے خلاف واو بلا کرتے ہوئے کھتا ہے۔ یوسف لدھیا نوی صاحب کا بنی کتاب اختلاف امت اور صراط متنقیم میں متندو سیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف اور مرسل روایات کو بنیاد بنا کر عور توں کو سجد میں جسم زمین سے چیٹادیے کا حکم کرنا ایک باطل فعل ہے۔ (اسلام یا مسلک پرسی ص ایما)

مولى پرستوں كوبيرق نهيں كه وه كسى حديث كوضعيف وغيره كهيں:

احادیث و آثار کے پر کھنے کے اصول وضوابط محدثین، فقہاء اسلام ائمہ رجال نے وضع کئے ہیں اوران لوگوں نے ہی روایات پرصحت وضعف وغیرہ کا حکم فرمایا جبکہ ہو کی پرست قر آن وحدیث کے مدعی ہیں۔اور کسی بزرگ اورامام کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ تو کسی امام اور بزرگ کے حوالہ سے ان ہو کی پرستوں کو بیچن نہیں ہے کہ کسی حدیث کوضعیف ہمعلول اور مرسل وغیرہ کہیں ان کے نز دیک ضعیف وہ ہے۔ جسے اللہ یا اس کے رسول اللہ مَنْ لِينًا نَصْعِيف كَها ہے آئمہ كے كہنے بركسى حديث كوضعيف كہنے كا مطلب بيرے كه اماموں کی تقلید و پیروی جائز ہے۔ حالانکہ آئمہ کی تقلید کوتو بیلوگ ناجائز کہتے ہیں افسوس کہ بعض اوقات اماموں کی بات کوشلیم کرنے اور ماننے پرمجبور ہو جاتے ہیں اور پھر طرفہ تماشہ بیہ کہ انہیں آئمہ رجال پریہ ہوئی پرست مسعودی شرک و کفر کے فتو ہےصا در کرتے ہیں۔ کیونکہ پیہ سب علاءاصول حدیث جنہوں نے حدیث کی اقسام اور درجے بیان کئے ہیں۔وہ سب کےسب حیات الانبیاءعذاب قبراورساع موتی کے قائل ہیں ایک طرف ان لوگوں پرفتو ہے لگانااور دوسری طرف ان کے حوالہ ہے بیہ کہنا کہ بیرحدیث ضعیف ہے یا مرسل ہے ہیہ ل ہے اور بینا قابل قبول ہے نہایت ہی دیدہ دلیری ہے۔ حقیقت پیرہے کدان ہویٰ پرستوں کو یہ دق حاصل نہیں ہے کہ آئمہ رجال کے کہنے پر کسی حدیث پر کسی قشم کا حکم لگائیں۔البتہ مرتا کیانہ کرتا کے تحت مجبور اسب کچھ کرتے ہیں اور بڑی دیدہ دلیری سے کرتے ہیں۔

علماءاسلام کی پیش کرده روایت صحیح اور ل ہیں

ہوئی پرست لوگ خواہ مخواہ فرق بیان کرنے والی احادیث کو نا قابل قبول بناتے ہیں۔ ورنہ جن علماءاصول حدیث نے پہچان کے اصول وضع کئے ہیں منجملہ اصول میرجمی ہے

کہ جس حدیث کوتلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہوجائے۔جس حدیث سے کوئی فقیداستدلال کرے اور جوحدیث مختلف سندوں سے مروی ہو۔ تو وہ حدیث ل کے درجہ میں ثمار ہو جاتی ہے خواہ وہ سند کے لحاظ سے ضعیف بھی ہو۔ لیکن مسعودی گروپ کسی اصول کا پابند نہیں ہے۔ جب ضرورت پڑے تو اصولوں کا سہارالیا جاتا ہے اور جب ضرورت نہ ہوتو سارے اصول بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے بلکہ ہوئی پرتی ہے۔

#### مسكه: ۱۲ حجمارٌ يجونك اورتعويذات وغيره:

آپ ﷺ کی بعث مبارکہ سے پہلے عملیات یعنی جھاڑ پھونک تعویذات اور گلے یا باز ووغیرہ میں پھرکوڑی درخت کی چھیل اور تاگے وغیرہ لئکانے کے ذر علاج کا عام دستور تھا اور اس زمانہ جاہلیت میں اکثر وبیشتر یہ چیزیں سحر اور شرک پر شممل ہوتی تھیں اس کے آپ تا بھی نے ان امور سے اولاً سب کوروک دیا اور اس معاملہ میں تخی فرمائی اور بعد میں جب لوگوں کی ذہن سازی ہوگئی اور عقائد درست ہو گئے تو آپ شائی نے چند اصلاحات کے بعد اس طریقہ علاج کی اجازت دے دی مثلا جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ میں جادو شامل نہ ہو کیونکہ جادو کرنا اور کرانا حرام ہے ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات میں شرکیہ کلمات نہ ہوں اور نہ ہی ایسی زبان میں ہوں جس کا معنی ومطلب معلوم نہ ہواور یہ بھی شرط ہے کہ آ دمی جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ کومستقل طور پر عمل نہ ہواور یہ بھی شرط ہے کہ آ دمی جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ کومستقل طور پر عمل کا معنی موثر بالذات نہ سمجھے بلکہ اس کو علاج اور سبب کی حد تک محدود سمجھے اگر کوئی شخص اس طریقہ موثر بالذات نہ سمجھے بلکہ اس کو علاج اور سبب کی حد تک محدود سمجھے اگر کوئی شخص اس طریقہ علاج کوموثر بالذات نہ سمجھے بلکہ اس کو علاج اور سبب کی حد تک محدود سمجھے اگر کوئی شخص اس طریقہ علاج کوموثر بالذات نہ سمجھے بلکہ اس کو علاج اور سبب کی حد تک محدود سمجھے اگر کوئی شخص اس طریقہ علاج کوموثر بالذات سمجھے بلکہ اس کو قساد عقیدہ کی وجہ سے بینا جائز ہے۔

# هویٰ پرست مسعود یوں کی ایک حماقت:

کیپٹن مسعودالدین عثانی اوران کا چیلہ منورسلطان اور دیگر پیروکارتعویذات کو شرک کہتے ہیں اورآپ عثاقی نے ان امور سے منع فر مایا ہے اور بعد والی احادیث کوجن میں اصلاح کے بعدان امور کی اجازت مرحمت فر مائی نظرا نداز کرتے ہیں۔حالانکہ آدمی صحیح منتجہ پراس وقت پہنچتا ہے جب تصویر کے دونوں رخ اس کے سامنے ہوں لیکن ہوگا پرست فرقہ ہمیشہ فلط ہمیشہ ایک رخ کود کھے کر دوسر رے رخ کونظرا نداز کردیتا ہے۔جس کی وجہ سے بیلوگ ہمیشہ فلط منتجہ پر جا پہنچتے ہیں اور راہ راست سے ہے رہتے ہیں اور مراطمت میں ہوئتے رہتے ہیں اور بیان لوگوں کی بنیادی فلطی ہے جس کی وجہ سے بیلوگ گمراہیوں کی وادی میں ہوئتے رہتے ہیں ۔ ہر پہلوگوں نظر رکھتے ہیں اور مسکلہ کے ہر پہلوکوں نظر رکھتے ہیں اور مسکلہ کے ہر پہلوکوں نظر رکھتے ہیں اور مسکلہ کے ہر پہلوکوں نظر رکھتے ہیں ۔

ہر بہت ہوت ہے گئی ہے۔ پھر سلف صالحین کے اقوال احوال کی روشنی میں بات کی تہد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمد للدحق بات تک پہنچنے میں اور صراط متنقیم پالینے میں ہمیشہ کا میاب اور کا مران رہتے ہیں

# هویٰ پرستوں کی دوسری حماقت:

جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ ایک قتم کا علاج اورد فغ مصرت کی ایک تدبیر ہے یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ان امورکو کتاب الطب الرقی میں بیان کیا ہے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات بھی ایک قتم کا علاج اور دوا وعلاج کے متعلق بیا تفاقی فیصلہ ہے کہ علاج کی تمام اقسام جوآ جکل رائج ہیں۔ یا آئندہ ا بیجاد ہونگی اور تجربات کی بنیاد پر جتنے طریقے علاج شریعت محمد بیعایہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نہ ہوں اور دین اسلام میں ممنوع نہ ہوں۔ اسی ضابطہ کے تحت علاج کا حکم معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا دواوعلاج کے سلسلہ میں بیسوال اٹھانا کہ اس نسخہ کو قرآن وحدیث سے ثابت کروایک قتم کی حماقت اور جہالت ہے۔

د کیھئے آپ تگائی کے مبارک دور میں علاج بالنار اور علاج بالماء بھی کیا جاتا تھا لیکن بعد میں لوگوں نے تجربات کی بنیاد پرقتم وقتم کے علاج ایجاد کئے اوراد ویات تیار کئے اور کرتے جارہے ہیں ۔ پہلے صرف یونانی طریقہ علاج تھا پھرایلو پینھک آئی ، انگریزی ادویات عام ہوئیں، پھر ہومیو پیٹھک کے علاج شروع ہوئے اور ہر شعبہ میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور روزانہ ہزاروں نسخے تیار ہورہے ہیں۔

تو اگر کوئی شخص میسوال کرے کہ میرے سامنے انگریزی ادویات کا قرآن وصدیث سے ثبوت پیش کرویہ ٹیکہ میرگولیاں میر کپسول اور میآ پریشن کہاں سے ثابت ہے؟ اگر ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو میعلاج بدعت ہے شرک اور ناجائز ہے۔اس طرح اگر کوئی شخص میسوال کرے کہ میرے سامنے ہومیو پیتھک کا ثبوت پیش کروقر آن وحدیث سے می قطرے اور پڑیاں کہاں سے ثابت ہیں۔

تو یقیناً ایساشخص احمق تصور کیا جائے گا۔ کیونکہ علاج اور ادویات جتنے بھی ایجاد ہوں سب جائز ہیں۔ بشرطیکہ خلاف شریعت نہ ہوں، اور دین اسلام میں ممنوع نہ ہوں تو جس طرح ایسے معاملات میں ثبوت طلب کرنا حماقت ہے۔ بعینہ جھاڑ پھونک اور تعویذات کے بارے میں ثبوت طلب کرنا بھی حماقت اور جہالت ہے کیونکہ وہ بھی ایک قتم کا علاج اور تدیر ہے صرف یہی کی کا ظر کھا جائے گا کہ وہ خلاف شریعت اور ممنوع فی اللسلام نہ ہو۔

#### تبوت کہاں طلب کیا جاتا ہے؟

ثبوت کا مطالبہ وہاں ہوتا ہے جہاں کرنے والاکسی کام کونیکی تواب اورعبادت سمجھ کرکرر ہا ہومثلا جولوگ اذان کے اول وآخر میں کرکرر ہا ہومثلا جولوگ اذان کے اول وآخر میں صلوۃ وسلام کہتے ہیں۔ان سے مطالبہ کرو کہ قرآن وحدیث سے ثابت کرو کیونکہ کرنے والے اس کام کوکار تواب اور دین سمجھ کرکررہے ہیں۔اس طرح جو شخص قبر پراذان دے رہا ہے۔اس سے مطالبہ کرو کہ قبر کی بیاذان کہاں سے ثابت ہے۔ کیونکہ قبر پراذان دینے والا اپنی اذان کودین وعبادت سمجھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

کیکن جھاڑ پھونک کرنے والااسی طرح تعویذات لینے دینے والاان باتوں کو دین عبادت اور کارثواب سمجھ کرنہیں کررہاہے۔ بلکہ دونوں کی نیت علاج کی ہےنہ کہ ثواب کی۔ و کھنے ایک آ دمی عامل کو کہدر ہاہے سرمیں درد ہے۔ دم کیجئے دوسرا کہدر ہاہے بخار کا تعویذ دیجئے۔اب ظاہر ہے کہ بیتو علاج ہے نہ کہ عبادت آپ نے کوئی مخض نہ دیکھا ہو گا جوتعویذ مانگ رہا ہو کہ میں بل صراط سے آسانی کے ساتھ گز رجاؤں یا قبر کے عذاب سے نج جاؤل، يا دوزخ كي آگ سے نجات ياؤل وغيرہ وغيرہ للنذا قر آن وحديث سے ثبوت وہاں ما نگا جاتا ہے جہاں کسی عمل کو دین سمجھا جاتا ہے۔اور جہاں کسی عمل کو دین نہیں بلکہ و نیا سمجھا جار ہا ہو، وہاں ثبوت کا مطالبہ ایک فضول ہی حرکت ہے۔ وہ احمق ہوگا جومطالبہ کرے کەريل گاڑی قرآن دحدیث سے ثابت کرو، چائے اورکوکا کولاقرآن دحدیث سے ثابت کرو کیونکہ بیرچیزیں دینہیں، بلکہ دنیا ہیں۔اورآ پ مَانْٹِیُمُ ارشاوفر ماتے ہیں انتہ اعلم (مسلم ۲۲۱۲۲) بامر دنیا کم یعنیتم اپنی دنیا کے کام بہتر جانتے ہو تعویذات وغیرہ شرک وبدعت کے زمرہ میں تب داخل ہوتے ہیں جب کرنے

والے ان کو دین قرار دیتے ہیں ۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تعویذات وغیرہ دنیاوی مطلب حاصل کرنے کے لئے استعال کئے جاتے ہیں آپ شکھ ارشاد فرماتے ہیں یعنی جو شخص غیر دین کو دین میں داخل کرے تو وہ مردود ہے۔ تو جب تعویذات وغیرہ کرنے کو دین ہی نہیں سمجھاجا تا بلکہ دنیاوی مقاصد کے لئے استعال کیاجا تا ہے۔ تو وہ بدعت کے زمرہ میں نہیں آ سکتا اور اس طرح اگر جھاڑ پھو تک اور تعویذات میں شرکہ کلمات شامل ہیں تو وہ لازماً شرک ہی ہو نگے اور اگر شرک پر نہیں بلکہ آیات قرآنیا ورادعیہ ماثورہ پر شمتل ہیں تو ان کو سیٹ شرک ہی ہو نگے اور اگر شرک پر نہیں بلکہ آیات قرآنیا ورادعیہ ماثورہ پر شمتل ہیں تو ان کو حدیث کیسے شرک کہا جائے گا۔ لہذا ایسے عملیات کے بارے میں سوال کرنا کہ بیتر آن وحدیث سے خابت ہیں ایک غلط سوال ہے۔ البتہ اس قتم کے علاج کی بنیاد آپ شکھ اور صحابہ وتا بعین ہیں۔ اگر چہ بعد میں اہل اسلام نے تجربات کی بنیاد پر بہت سے طریقہ ہائے علاج کے سے اور بیان کئے ہیں جن سے پوری امت دنیاوی مقاصد حاصل کر رہی ہے۔

# عملیات کے اباحت کے دلائل:

جن احادیث میں تعویذات، جھاڑ پھونک وغیرہ عملیات کی ممانعت آئی ہے یاان
کوشرک کہا گیا ہے تو علاء اسلام نے اباحت کے دلائل کے پیش نظران کوالی صورتوں پر
محمول کیا ہے کہان میں شرکیہ ہوں یا غیراللہ سے مدد لی گئی ہویا ایسے کلمات پر مشتمل ہوں جن
کامعنی معلوم نہ ہویا پھر وہ جادو کی قتم ہے ہوں یاان عملیات کو مستقل طور پر موثر بالذات سمجھا
گیا ہو وغیرہ وغیرہ و بلزا وہ عملیات جوالیے امور اور فساد وعقیدے سے مبرا ہوں وہ اس
ممانعت میں داخل نہیں ہیں۔ بلکہ وہ مباح ہیں اور اباحت کے چند دلائل ملاحظ فرما کیں۔
دلیل نم مبرا: بخاری شریف وغیرہ کتب حدیث میں بیروایت موجود ہے کہ نبی کریم سیالیا و

یڑاؤ کیا۔انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔انفاق سے ان کے سردار کوسانپ یا بچھونے کاٹ لیا۔جس کی وجہ سے وہ لوگ سخت پریشانی کے عالم میں صحابہ کرام ﷺ کے یاس آئے اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی دوایاعمل ہے جس سےسانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ایک صحافی غالبا حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنٹ نے فرمایا ہاں میرے پاس اس کاعمل ہے لیکن ایک شرط برعمل کرونگا که بکریوں کا رپوڑ ہمیں دیا جائے چونکہ وہ لوگ مجبور تھے انہوں نے بیشرط منظور کر لی۔ چنانچہ ابوسعید خدری ڈٹاٹٹٹ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا مریض تندرست ہو گیا تو ان لوگوں نے شرط کے مطابق ان کوایک رپوڑ دے دیالیکن صحابہ کرام ہے اور بعض دوسرے حضرات کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ پر اجرت کی گئی ہےالہذا جائز نہیں ہے۔بالآ خرآب ناٹی سے فیصلہ کرایا گیا آب ناٹی نے ارشاد فرمایا ﴿ و ما یدریک انها 

رقیة ثم قد اصبتم اقسموا واضربو کی معکم سهما فضحک النبی تالیم الله (بخاری جاس ۱۳۰۳)

یعنی تھے کیے معلوم ہوا کہ یہ سورة الفاتحدر قید یعنی علاج کا عمل ہے پھر فرمایا تم نے اچھا کیا یہ بکریاں تقسیم کر لواور میرا حصہ بھی نکالواور ایک روایت میں ہے آپ تالیم نے ارشاد فرمایان احق ما اخذتم علیه اجوا کتب اللہ یعنی سب سے زیادہ اجرت لینے کو اللہ تعالی کی کتاب ہے۔

(بخاری ۲۵س ۱۳۵۸)

و بيل تمبر ۲: امام بخارى في "باب الوقى بالقرآن والمعوذات" قائم فرمايا صديث المرض الذى الموض الذى عائشة ان النبى عَلَيْكُ كان ينفث على نفسه فى الموض الذى مات فيه بالمعوذات (الحديث بخارى ج٢ص ۸۵۴)

ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ وہ سے روایت ہے کہ آپ سی مرض وفات میں اپنے اوپردم کرتے تھے۔ یعنی آخری سورتیں اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور پھر دونوں ہاتھا پنے جسم پر چھیردیتے تھے۔

(فائدہ)اس حدیث سے بھی اس طریقہ علاج کا جواز معلوم ہوگیا کہ قرآن خصوصا معوذات کے ذر علاج جائزاور ثابت ہے۔

وليل تمبر سا:عن عائشة الشاق النبي النبي الشاء الموان يستوقى من العين ال

ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھا فر ماتی ہیں کہ آپ ٹاٹھا نے محکم فر مایا یامطلقا حکم فر مایا کہ ہم نظر بد کاعلاج رقیہ کے ذر کروائیں بعنی جھاڑ پھونگ وغیرہ سے۔

(فَاكَده) اس مدیث ہے بھی کلام تن کے ذرطریق علاج کا حکم آپ تالیہ اندویا ہے وہا ہے النظرة . (بخاری ج ۲ ص ۸۵۲)

ترجمہ: بی بی ام سلمہ وہ ایک سے روایت ہے کہ آپ سالی نے میرے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے مند پرزردی چھائی ہوئی تھی تو آپ سالی نے فرمایا کر قیہ لینی کلام کے ذر علاج کراؤ کیونکہ اس پر نظر بد کے اثرات ہیں۔

(فائدہ) آپ تلی نے اس حدیث میں کلام کے ذر علاج کی اجازت دی ہے یعنی جماڑ چونک کے ذر نظر بد کے علاج کی اجازت خود آپ تلی نے دی۔

وليل نمبر 2:قال سالت عائشة الشالرقية من الحمة فقالت رخص النبي تاليج الرقية من كل ذى حمة . (بخارى ج٢ص٨٥٣)

ترجمہ: حضرت اسود بن برنید نے سیدہ عائشہ صدیقہ ڈی ٹھاسے سوال کیا کہ زہر ملے جانوروں کے کاٹنے کا علاج رقیہ کے در یعے جائز ہے یا نہیں؟ توسیدہ عائشہ ڈی ٹھانے فرمایا کہ آپ ٹا ٹیٹا نے سانپ اور کچھو وغیرہ کی اجازت دی ہے۔ وغیرہ زہر ملے جانوروں کے کاٹنے میں رقیہ یعنی علاج بالوکام جھاڑ پھونک وغیرہ کا ہے کھائے تو اس کا فائدہ) معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو زہر ملا جانور سانپ پچھو وغیرہ کاٹ کھائے تو اس کا علاج کلام کے در جائز ہے۔

ولیل نمبر ۲: بخاری شریف میں ہے کہ ثابت نے حضرت انس شاشی کو کہا کہ میں بہار ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا ہیں بہار ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تیراعلاج آپ شاشی والے کلام سے نہ کروں؟ میں نے کہا جی ہاں پھر انہوں نے درج ذیل دعا پڑھ کر میراعلاج کیا: اللہ م رب الناس مذھب الباس واشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما

(بخاری ج۲ ص۸۵۵)

فائدہ: معلوم ہوا کہ آپ تا نظم ذکورہ دعا وکلام کے ذر مریضوں کا علاج فرمایا کرتے تھے اس کے فرمایا کرتے تھے اس کے خطرت انس بھان نے اس کلام کو رقیہ رسول اللہ تا نظم کہا ہے یعنی آپ تا نظم کا طریقہ علاج بذر کلام حق ہے۔

ويل ثمرك:عن عائشة ان النبى تَقَيَّمُ كان يعوذ لبعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس واشفه انت الشاف لاشفاء الاشفاء ك لا يغادر سقما (بخارى ج٢ص٨٥٥)

ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ بھی سے روایت ہے کہ آپ سکھی اپنے بعض اہل کا کلام کے ذر یوں علاج فرمایا کرتے تھے اور یہ کلام فرمایا کرتے تھے اور یہ کلام

مذکورہ بالابھی پڑھتے تھے۔

(فائدہ) اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سالی مریض پر ہاتھ چیر کر مذکورہ بالا دعا وکلام کے ذر علاج کیا کرتے تھے اور حدیث میں اس طریقہ علاج کو تعویذ کہا گیا ہے دیکھئے یعوذ بعض اہلہ کالفظ موجود ہے۔

وليل تمبر ٨: عن عائشة ان رسول الله تَالِيَّا يرقى يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت (بخارى ج٢ص ٨٥٥)

ترجمہ: سیدہ عائش صدیقہ ٹا سے روایت ہے کہ آپ ٹا ایکا مذکورہ بالا کلام ودعا پڑھ کررقیہ ایعنی علاج بالکلام فرمایا کرتے تھے۔

وليل نمبر 9: عن عائشة قالت كان النبي تَالِيُّ يقول في الرقية تربة ارضنا ورقية بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا (بخارى ج٢ ص٨٥٥)

تر جمہ: سیدہ عائشصدیقہ ڈھٹا سے روایت ہے کہ آپ عکیا ہم یض کا علاج بالکلام فرماتے وقت اپنے لعاب دہن کومٹی سے ملا کر مریض کی متاثرہ جگہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور مذکورہ بالا دعاو کلام پڑھتے تھے۔

ويل تمبر \* ا: عن عائشه زوج النبى عَلَيْمَ انها قالت كان اذا اشتكى رسول الله عَلَيْمَ رقاه جبريل قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شرحا سدا ذا حسد وشركل ذى عين (مسلم شريف ج٢ص ٢١٩) ترجمه: سيره عا كشصد يقد طُهُ فَمُ ماتى بين كه جب آپ عَلَيْمَ يمار بوت تح تو حفرت جريل عَلَيْهَا مَدُوره بالادعا وكلام يُرْه كرآپ كاعلاج كرتے تھے۔

ولیل تمبر اا: عن ابی سعید و الله ان جبریل اتی النبی الله فقال یا محمد اشتکیت قال نعم قال بسم الله از قیک من کل شیء یؤ ذیک من شر کل نفس او عین حاسد یشفیک بسم الله از قیک (مسلم جلد ۲ ص ۲۱۹) ترجمہ: حضرت ابوسعید و الله فرماتے ہیں کہ حضرت جر کیل الله آپ الله فی کی خدمت میں یف لائے اور کہا کہ آپ کوکئی تکلیف ہے؟ آپ الله فی نارات اور کہا کہ آپ کوکئی تکلیف ہے؟ آپ الله فی نارات و مایا جی ہاں! تو جر کیل علیہ السلام نے نمکورہ بالا دعا پڑھ کر آپ کا علاج کیا۔

وليل تمبر النصلة عن انس ان رسول الله عليه الرقية من الحمة والعين والنملة (ترمذى ج ٢ ص ٢)

تر جمہ: حضرت انس ڈٹاٹنئ سے روایت ہے کہ آپ ٹٹاٹیٹم نے زہر ملیے جا نوروں کے کا شخ اورنظر بداور پھوڑے کے لئے رقیہ کاعلاج بالکلام کی اجازت دی۔

ويل مُمِر الله عَلَيْ يعوذ الحسن ويل أن الله عَلَيْ يعوذ الحسن والله عَلَيْ يعوذ الحسن والحسين يقول اعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول هكذا كان ابراهيم يعوذ اسحاق واسماعيل

(ترمذی ج۲ص۲<sub>)</sub>

ترجمہ: حضرت ابن عباس و اللہ سے روایت ہے کہ آپ سَالَیْکُمُ حضرت حسنین کریمین و اللہ کا فیکھا کا دعا و کلام پڑھ کرعلاج کیا میں میلیگا کی خالیکھا کی میلیکھا کی میلیکھا کی خالیکھا کی

(فائدہ)اسی حدیث میں غور فرمائیں کہ یہاں علاج بالکلام کو تعویذ کہا گیا ہے جس سے

ثابت ہوتا ہے کہ علاج بالکلام کو تعویذ اور رقیہ کہتے ہیں۔

وليل ثمبر العقرب فنهى رسول الله على عال يرقى من العقرب فنهى رسول الله على عن الرقى الله على عن الرقى الله على عن الرقى وانا ارقى من العقرب فقال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل

(مسلم ج۲ ص۲۲۲)

ترجمہ: حضرت جابر ڈائٹیئے سے روایت ہے کہ میرا ماموں بچھو کے کاٹے کا رقبہ یعنی علاج بالکلام کرتا تھا اور آپ علی اس فتم کے علاج سے منع فرمایا تو وہ آپ علی الحکام کرتا تھا اور آپ علی اللہ کے رسول علی آپ نے رقبہ سے منع فرمایا اور میں بچھو کے کاٹے کا علاج رقبہ سے کرتا ہوں تو آپ علی آ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو حسب استطاعت نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے ۔ یعنی جس طرح سے نفع دے سکتا ہے دے

(فائدہ) بیحدیث جھاڑ پھونک اور تعویزات وغیرہ تمام طریق ہائے علاج بالکلام کوعام اور شامل ہے۔

وليل تمبر 10:عن عوف بن مالك الا شجعى قال كنا نرقى فى الجاهلية في الجاهلية في الجاهلية في الباس فقلنا يارسول الله كيف ترى فى ذالك فقال اعرضو على رقائكم لا بأس مالم يكن فيه شرك (مسلم ج٢ص٢٢)

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک طالح فور ماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں رقبہ لیخی کلام کے ذرحہ علاج کیا کہ تھے۔ تو آپ طالح کی خدمت میں ہم نے عض کیا کہ آپ طالح اس بارے میں کیا فرمانے ہیں: ''آپ طالح نے ارشاد فرمایا کہ اپنا طریقہ علاج میرے سامنے

پیش کروجب تک اس میں شرک نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

ترجمہ: ابوحزامدا پنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علی است سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول علی ارشاد فرما ہے کہ ہم جو رقبہ کے ذریعے علاج کراتے ہیں یا دوائی کے ذریعے علاج کرتے ہیں یا بطور علاج کے کسی چیز سے پر ہیز کرتے ہیں کیا بیا مور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کورد کر سکتے ہیں تو آپ علی نے ارشاد فرمایا کہ بیا مور بھی تقدیر میں ہی ہیں۔

وليل تمبر كا:عن شفاء بنت عبد الله قالت دخل على النبي عَلَيْم وانا عند حفصة فقال لى الا تعلمين رقية النملة كما علمتيها الكتابة

(ابو داؤد ج۲ص۱۸۱)

ترجمہ: شفابنت عبداللہ ﷺ فرماتی ہیں کہ آپ علی اللہ علی اس نف لائے اور جبکہ میں ام المونین بی بی هفصہ بنت عمر طلائے پاس بیٹی تھی تو فرمایا کہ تو نے جس طرح هفصہ کو کتابت یعنی لکھنا سکھایا اسی طرح اس کو پھوڑے کار قبہ یعنی کلام العلاج کیوں نہیں سکھاتی ؟ ولیل نم سر ۱۸: خارجہ بن صلت تمیمی کا چھا کہتا ہے کہ ہم لوگ آپ شائی کی خدمت سے والیں جارہ سے ہوا اس قبیلہ کا ایک شخص پاگل ہوگیا تھا جس کو انہوں نے زنجے روں سے باندھ رکھا تھا۔ تو وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ تم

آپ ﷺ کی خدمت اقدس سے بھلائی لے کرواپس آرہے ہوکیا تہارے پاس کوئی دوائی یا کلام ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں تو وہ لوگ اپنے پاگل کو باندھ کرلائے تو میں نے تین دن صبح و شام سورۃ الفاتحہ پڑھ کراس پر پھونک ماری تو وہ ٹھیک ہوگیا اوران لوگوں نے انعام دیا تو میں نے کہا نہیں جب تک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کل لعمری من اکل ہوقیۃ باطل لقد اکلت برقیۃ حق .

(ا بو داؤد ،ج ٢ ص ١٨١)

ترجمہ: '' یعنی جو مخص باطل رقیہ سے کھائے تو وہ اس کے لئے وبال ہوگا اور تونے حق کے رقیہ سے کھایا ہے۔ لئے حلال وجائز ہے۔''

(فائده) معلوم ہوا کہ رقیہ یعنی علاج بالکلام دوسم پر ہے ایک تن اور ایک باطل بہر حال تن حق ہے اور باطل باطل ہے لہذا سب رقیہ کا ایک علم نہیں ہے بلکہ کچھ رقیہ حجے ہیں اور کچھ غلط حق اور باطل میں فرق نہ کرنا بلکہ خلط ملط کر دینا صرف اور صرف ہوگی پرستوں کا کام ہے ورنہ حق و باطل کا فرق تو واضح ہے و لکن المنافقین لایفقھون .

وليل تمبر 19:عن عـمـر مـولي ابي اللحم قال عرضت على النبي تَلَيْمُ رقية

كنت ارقى بها من الجنون فامرنى ببعضها ونهانى ببعضها وكنت ارقى بالذى امرنى به رسول عليم المعنى اللذى امرنى به رسول عليم المعنى ال

ترجمہ: حضرت عمر مولی ابی اللحم و الله فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علی کی خدمت میں اپنارقیہ پیش کیا جس کے ذر میں جنون کا علاج کیا کرتا تھا تو آپ علی نے بعض کلام کی اجازت دی اور بعض سے منع کر دیا تو میں اس کلام سے علاج کیا کرتا تھا جس کی مجھے آپ علی نے اجازت دی تھی۔

(فائدہ) اس روایت ہے بھی صاف طور معلوم ہور ہاہے کہ بعض کلام کے ذر علاج جائز ہے اور بعض کے ذر منع ہے۔ لہذاسب کا حکم ایک نہیں ہے بلکہ حکم جدا جدا ہے۔ لیاغ یہ در منع ہے۔ لہذاسب کا حکم ایک نہیں ہے بلکہ حکم جدا جدا ہے۔

ويل مُبر ٢٠ عن جابر بن عبد الله ان النبى عَلَيْم قال لاسماء بنت عميس مالى ارى اجسام بنى اخى نحيفة ضارعة اتصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع اليهم فارقيهم قال بماذا فعرضت عليه كلاما لا باس به فقال ارقيهم.

(طحاوی ج۲ص ۱۳۲۱)

ترجمہ: حضرت جابر رفائق ہے روایت ہے کہ آپ ساتھ نے بی بی اساء بنت عمیس بھاسے
پوچھا کیا ہوا کہ میں اپنے بھائی (حضرت جعفر رفائق) کے بیٹوں کے اجبام کو کمزور اور دبلا
دیکھتا ہوں کیا ان کو فاقہ پہنچتا ہے۔ اس نے کہانہیں لیکن ان کو نظر بدجلدگتی ہے اور میں کلام
کے ذر ان کا علاج کرتی ہوں تو آپ ساتھ کے فرمایا وہ کون ساکلام ہے؟ تو بی بی اساء
بنت عمیس فرماتی ہیں کہ میں نے آپ ساتھ کی خدمت میں ایساکلام پیش کیا جس میں کوئی
حرج نہیں تھا تو آپ ساتھ نے ارشاوفر مایا کلام کے ذر تو ان کا علاج کر

ایک ضروری تو ضیح: احادیث مبارکہ میں سے بیٹیں دلائل ہیں۔ جن سے معلوم ہور ہا ہے کہ صیح اور حق کلام کے ذر ہمت ہی بیاریوں کا علاج کرنا ثابت اور جائز ہے اوران کے علاوہ بھی بیسیوں دلائل کتب حدیث میں موجود ہیں کما لا یعنفی علی العالم اللعاقل لیکن ایک وضاحت ضروری ہے تا کہ آ دمی کسی مغالطہ ڈالنے والے کے مغالطہ میں مبتلا نہ ہو جائے اور وہ مغالطہ بیہ ہے کہ اکثر ہوئی پرست فرقے جو سیح تعویذات کا انکار

کرتے ہیں تو جب ان کے سامنے بید دلائل پیش کئے جاتے ہیں کدر قیہ یعنی کلام حق سے بہت سے مرضوں کا علاج خودحضورا کرم علیا ہے سے اور آپ علیا ہے کا جازت سے ثابت ہے تو وہ لوگ بیا کہ کر گلوخلاصی کر لیتے ہیں کدر قیم کا معنی جھاڑ پھونگ ہے لہذا جھاڑ پھونگ تو جائز ہے۔ لیکن تعویذات ثابت نہیں ہے۔ لہذا تعویذات کا ثبوت پیش کرو۔

در حقیقت میہ ہوئی پرستوں کا دھو کہ اور مغالطہ ہے کیونکہ اردواستعال میں کچھ پڑھ کردم کرنے کوجھاڑ پھونک اور کچھ ککھ کر گلے وغیرہ میں ڈالنے کوتعویذ کہتے ہیں۔گویاان اُن پڑھ لوگوں نے اردواور سرائیکی زبان سے استدلال کر کے رقیہ اور تعویذ کو دوالگ الگ چیزیں بنا کر دونوں میں تفریق کر ڈالی۔ چنانچہ ایک جائز اور دوسرے کو ناجائز قرار دے دیا جب کہ عربی لغت کے لحاظ سے رقیہ کا لفظ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کے مفہوم میں حِهارٌ ، پھونک اورتعویذ ات دونوں داخل ہیں اور رقیہ کا لفظ جہاں بھی حدیث اورلغت عرب میں وار دہوا ہے۔اس سےابیا کلام مراد ہے جس کے ذرۃ علاج کیا جائے خواہ پڑھ کر دم کیا جائے خواہ کسی چیز پر پڑھ کریا دم کر کے مریض پر چھڑ کا کریا مریض کو کھلایا پلایا جائے یا کسی چیزیر بڑھ کریا کاغذ، چڑے وغیرہ پرلکھ کرمریض کے گلے یاباز ووغیرہ پر باندھ دیا جائے۔ یہ سب رقبہ کا اطلاق ومصداق ہیں۔ بہر حال ایسا کلام جس کے ذر مریض کا علاج کیا جائے وہ رقیہ ہےخواہ و ہ کسی صورت میں بھی ہواوراب اس کے چند دلائل وشواہد ملاحظہ

#### تعویذ کے ثبوت کے لئے دلائل وشوامد

رقیەرقی کےمفہوم میں تعویذ شامل ہے۔ جن احادیث میں رقیہ اور رقی کی اجازت دی گئی ہے۔درحقیت انہیں سے جائز تعویذات کی بھی اجازت ہے کیونکہ رقیہ صرف جھاڑ پھونک لینی دم درود کونہیں کہتے بلکہ تعویذات وغیرہ کوبھی کہتے ہیں۔

شامداول: لغت كى مشهور كتاب مصباح اللغات ميں الرقية كامعنى لكھا ہے الراقية منتر ، افسوں ، تعویذ ، جمع رقی ورُ قيات ورُقيات (مصباح اللغات ١٣٠٠) القاموس الجديد ميں لكھا ہے الرقية جھاڑ پھونك كرنا ، تعویذ گنڈ اكرنا ، آسیب زده كا

اثر زائل كرناماده ر، ق، ى، (القامون الحديد عربي اردوس ٣٥٨)

قاموس الجديد اردوعر بي ميس تعويذ گند كاكام كرنا حسوفة التسمائم والتعاويذ والوقيه ،تعويذ گند كرناعمل التائم والتعاويذ رقبي رقيه، (قاموس الجديدس٢٧٣)

المنجد مين المحاص: "العوذة جمع عوذ والتعويذ جمع تعاويذ اسمان بمعنى الرقيةوهي التي تكتب وتعلق على الانسان لتقيته في زعمهم من الجنون والعين . (المنجد ص٥٣٧)

لینی عوذہ اور تعویذ دونوں اسم ہیں ان کامعنی رقیہ ہے اور بیلکھ کرآ دمی کے او پر لئکائے جاتے ہیں تا کہ اس کوان کے گمان کے مطابق جنون اور نظر بدسے حفاظت کرے۔

شا مدووم: بخاری شریف کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ دقیہ بمعنی تعویذ ہے (بخاری ج۲ص۸۵۳) اسی طرح او جز المسالک میں لکھا ہے رقیب بمعنی تعویذ ہے (او جز المسالک ۲۶ ص۳۰۱)

ش الم سوم: مصنف ابن الی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا گئا نے اپنی بیوی کے ملے میں دھا گہ دیکھا اور وہ بیار تھیں پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ شہی دقعی لیے فیہ لیعنی بیالی چیز ہے جس میں میرے لئے رقبہ کیا گیا ہے (المصنف ج۵ ما ۲۲۷) اسی طرح ایک واقعہ حضرت حذیفہ رہا تھی لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شخص اسی طرح ایک واقعہ حضرت حذیفہ رہا تھی لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شخص

کے باز وہیں دھا گدد یکھاپو چھنے پراس نے کہا ﴿ حیط دقعی لمی فیه ﴾ اگر چہان حضرات نے دھا گد پہننے سے منع فرمایا کیونکہ ان کے نز دیک وہ ممنوع قسم کا رقیہ تھالیکن بندہ عاجز کا استدلال تواس چیز سے ہے کہاس روایت میں دھا گہ کور قیے کہا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ صرف جھاڑ پھونک کور قینہیں کہتے۔ بلکہ اس کا مفہوم تعویذات وغیرہ کو بھی شامل ہے۔

شا مد چهارم: فقهاء كرام نے اپني كتابول ميں ايك جزئيكھا ہے اوروه يہ ہے دقية فسى غلاف مجاف لم يكره دخول الخلابه والاحتراز افضل.

لینی اگرتعویذ کاغذ کپڑے وغیرہ میں محفوظ ہوتو اس کے ساتھ بیت الخلاء میں جانا کروہ نہیں ہے لیکن پر ہیز کرنا افضل ہے ۔اس عبارت میں رقبہ سے مراد تعویذ ہے معلوم ہوا کہ تعویذ بھی رقبہ ہے۔

ش**ا مہر پنجم** : دلیل کاور دلیل ۱۳ میں حدیث کے الفاظ ہیں یعوذ لینی رقیہ کو تعویذ فرمایا گیا ہے دیکھے لیجئے

شا برششم : دلیل ۱۲ میں مسلم شریف کی حدیث درج ہے جس میں آپ گا ارشادگرا می موجود ہے کہ تم جس طریقہ سے اپنی مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سے ہو پہنچا و ۔ اس حدیث میں بھی تعویذ وغیرہ سے نفع پہنچا نے کی اجازت عام معلوم ہوتی ہے ۔ بشر طیکہ شریعت کے مطابق ہو ۔ شا بر مفتم : علامدا بن قیم میسائٹ کھتے ہیں : کیل ما تقدم من الرقی فان کتابتة نافعة ورخص جماعة من السلف فی کتابتة بعض القران و شربه و جعل ذلک من الشفاء الذی جعل الله فیه

(زاد المعاد في هدى خير العباد ج ٣ص ١٥)

ترجمہ:جورتی بعنی علاج کے کلام پہلے گزر چکے ہیں یقیناً ان کا لکھنا نفع مند ہے اور سلف صالحین کی جماعت نے قرآن کھنے اور لکھ کر پینے کی رخصت دی ہے اور اس طریقہ علاج کو انہوں نے اس شفاء سے شار کیا ہے جواللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے۔

قارئین کرام! میر چندشواہد ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رقی کا اطلاق تعویذات پر اور تعویذات کی بھی رخصت ہیں اطلاق رقی پر ہوتا ہے لہذا رقی کی رخصت ہیں تعویذات کی بھی رخصت شامل ہے۔ کیونکہ دونوں کلام کے ذریع طریقہ علاج ہیں۔ لہذا جھاڑ پھونک کو جائز قرار دینا اور تعویذات کو ناجائز کہنا ہوئی پرستوں کی جہالت ہے کیونکہ علاج بالکلام کی قدر مشترک دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اصولی طور پراگر جائز ہیں تو دونوں بہر حال ان میں تفریق کر کے ایک کو جائز اورا کیک و ناجائز کہنا کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔

## تمیمه اورتعویذ کوایک سمجھنا حماقت ہے:

ہوئی پرست فرقے اپنی جہالت اور جماقت کی وجہ سے جاہلیت کے تمائم اور تعویذات قرآن کو ایک سیجھے ہیں اور جن احادیث میں تمائم جاہلیت کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ وہی تعویذات قرآن یہ پر چسپال کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تمائم تعویذات قرآن یکونہیں کہتے بلکہ تمائم ان پھروں منکوں اور کوڑیوں کو کہتے ہیں۔ جنہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ موثر بالندات اور مستقل طور نفع ونقصان کا مالک سیجھ کراپنے یا اپنے بچوں کے گئے میں لڑکاتے سے تاکہ مرض وغیرہ سے حفاظت رہے اور اس فساد عقیدہ کی وجہ سے اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ پھروں پر یقین رکھنا اور ان کو نفع ونقصان کا مالک سیجھنا یقیناً ایک باطل نظریہ ہے۔ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لہذا جاہلیت کے یہ کمیمہ اور تمائم غلط اور باطل ہیں لیکن پیغیر اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لہذا جاہلیت کے یہ کمیمہ اور تمائم غلط اور باطل ہیں لیکن پیغیر اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لہذا جاہلیت کے دو اوعلاج کی اجازت مرحمت

فرمائی ہے۔ بلکہ آپ علی اس فتم کا علاج خود بھی کیا ہے اور اسلام میں اس فتم کے علاج کا نام تمیمہ تجویز کیا گیا ہے اور تعویذ کا لغوی معنی کسی کواللہ کی پناہ میں دینا کیونکہ عامل آدی کلام حق کے ذر مریض کواللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہے۔

چنا نچه علامه ابن عابد ين شامى ميشيد كليمة بين: وفي المغرب وبعضهم يتوهم ان المعاذات هي التسمائم وليس كذالك انما التميمة الخزره ولا بأس بالمعاذات اذا كتب فيها القران او اسماء الله تعالى ويقال رقاه الراقى رقيا ورقية اذا عوذه ونفث في عوذته

(رد المحتار مع الدر المختار ج۵ ص۲۵۲)

ترجمہ: مغرب میں ہے کہ بعض لوگ وہم کرتے ہیں کہ تعویذات یہی تمائم ہیں۔ حالانکہ بیہ بات درست نہیں ہے۔ کیونکہ تمیمہ تو منکے کو کہتے ہیں اور تعویذات میں تو کوئی حرج نہیں جبکہ یہ بیقر آن یا اللہ تعالیٰ کے اساء حسیٰ سے لکھے ہوئے ہوں اور عربی محاورہ ہے جبکہ اس کو تعویذ میں چھونک مارے۔

علامه شامى مزيد كلي المسلم عن ابن الاثير التمائم جمع تميمة وهى خررات كانت العرب تعلقها على او لا دهم يتقون بها العين في زعمهم فابطلها الاسلام ايضا

ترجمہ: شبلی میں ابن اثیر سے روایت ہے کہ تمائم تمیمہ کی جمع ہے اور بیکوڑیاں اور منکے ہیں۔ جن کواہل عرب اپنے بچوں کے گلوں سے لٹکاتے تھے۔ اپنے زعم کے مطابق ان کے ذر نظر بدسے حفاظت کرتے تھے تو اسلام نے اس کو باطل قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ تمیمہ اور چیز ہے جس کی اسلام میں اجازت ہے۔ چیز ہے جس کی اسلام میں اجازت ہے۔

بشرطیکهاس میں کوئی محظور شرعی نه ہوالہذا تعویذ اور تمیمه کوایک سمجھنا حماقت ہے۔

قارئین کرام! آپ کومعلوم ہوگیا کہ تعویذ درحقیت ایک قتم کارقیہ ہے۔ یعنی علاج بالکلام ہے اور رقیہ کے جواز پراجماع ہے۔ چونکہ تعویذ رقیہ میں شامل ہے لہذااس کے جواز میں اختلاف کرنا اور رقیہ کے علاوہ اس کا ثبوت طلب کرنا ایک قتم کی جہالت ہے تا ہم کتب احادیث میں ایسے دلائل بھی پائے جاتے ہیں۔ جن میں گلے وغیرہ میں تعویذ لئکانے کی تصریح موجود ہے۔ لہذا ندکورہ بالا دلائل کے علاوہ چند دلائل ملاحظہ فرما ہے۔

## ﴿ تعوید لئ کانے کے دلائل ﴾

وليل تمبر ا: عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله عَلَيْم كان يعلمهم من الفزع كلمات اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون وكان عبد الله بن عمر و يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه

(ابو داؤد ج۲ ص۸۵ ا ،ابن ابي شيبه ج۵ص ۴۳۹ )

ترجمہ: حضرت عمر و بن شعیب ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ آپ تاٹیؤ ان کوڈرخوف کی ندکورہ بالا دعاسکھاتے تھے۔اور حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹا یہ دعا اپنے سمجھدار بیٹوں کوتو زبانی یا دکراتے تھے تاکہ وہ اس کو بطور وظیفہ کے پڑھیں اور بے سمجھ بچوں کے لئے اس دعا کولکھ کر لؤکا دیتے تھے یعنی تعویذ بنا دیتے تھے۔

# ال حديث پر ہويٰ پرستوں کااعتراض مع الجواب:

ہوئی پرست فرتے جو جائز تعویذات کا انکار کرتے ہیں۔ مذکورہ بالاحدیث پریہ

جرح کرتے ہیں کہ اس حدیث کاراوی محمد بن اسحاق ہے اور وہ ایساویسا ہے۔ لہذا بیحدیث قابل استدلال نہیں ۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ علاء اصول حدیث کے نزد کیے محمد بن اسحاق کی روایت حلال وحرام اور احکام دین کے بارے میں قابل استدلال نہیں ہیں ۔ لیکن وہ مغازی اور تاریخ کامسلم امام ہے۔ اور اس بارے میں اس کی روایات قابل قبول ہیں اور اس روایت میں بھی ان کا بیروایت کرنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما اپنے چھوٹ روایت میں بھی ان کا بیروایت کرنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما اپنے جھوٹ محمدیث قابل استدلال ہے اور بی بھی معلوم ہونا چاہئے کہ دم تعویذات وغیرہ ایک دنیاوی معاملہ ہے۔ اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا امر دنیوی ہونے کی وجہ ہے بھی اس کی روایت قابل استدلال ہے۔

# ہوئی پرستوں کوا حادیث پرجرح کا کوئی حق نہیں ہے:

کیپٹن مسعود عثمانی اور اس کے ماننے والے خوانخواہ حدیثوں پر جرح کر کے عوام الناس کو دھوکہ میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ اس کا فلال راوی ایسا ہے۔ حالا نکہ ان کے نز دیک علاء اساء رجال جنہوں نے صحت حدیث اور ضعیف وغیرہ کے اصول وضع کئے ہیں۔ وہ سب کے سب حیات قبر کے قائل ہیں اور حیات قبر کے قائلین کو میلوگ کا فرومشرک ہیں تو کو میلوگ کا فرومشرک ہیں تو کو میلوگ کا فرومشرک ہیں تو ان کی باتوں پر کیاا عتاد ہے لہذا ایک طرف علاء اساء رجال کو مشرک کہنا اور دوسری طرف ان کے اقوال پیش کرنا کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور فلاں راوی کمزور ہے وغیرہ وغیرہ تو بدایک قسم کا دھوکہ اور تلمیس ہے ہوئی پرستوں کو تو چاہئے کہ کسی حدیث کی صحت وسقم سے قرآن وحدیث کا حوالہ پیش کریں اماموں کی بات سے ان کا کامنہیں چلے گا۔

و المراخير المسيب عن المحتلفة قال سالت سعيد بن المسيب عن التعويذ فقال لا بأس اذا كان في اديم (مصنف ابن ابي شيبه ج ٥ص ٢٣٩)

ترجمہ : ابوعصمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میں بڑالیا سے سوال کیا کہ تعویذات کا کیا حکم ہےانہوں نے فرمایا کہ جب چراے میں ہوتواس میں کوئی حرج نہیں۔

ليل ثم رسم:عن عطاء في الحائض يكون عليها التعويذ قال ان كان في اديم فلتزعه ان كافي قصبة فضة فان شئت وضعته وان شاء ت لم تضعه

(مصنف ج۵ص ۴۳۹،سنن دارمی ج ۱ ص ۲۸۱)

ترجمہ: حضرت عطاء ڈٹاٹنڈ ہے سوال کیا گیا ہے کہ جا ئضہ عورت پرتعویذ لٹکا ہوا ہوتو کیا حالت حیض میں اس کوا تارلیا جائے یا اس پراٹکارہے؟ فرمایا کہا گر چمڑے میں ہوتو اس کوا تارد ہے اوراگر چاندی میں ہوتواس کی مرضی جا ہے اتارے دے اوراگر چاہے رہنے دی یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔

و ليل نمبرهم: عن ثوير قال كان مجاهد تكتب للناس التعويذ فيعلقه

(مصنف ج۵ص ۹۳۹)

ترجمہ: ثویر سے روایت ہے کہ حضرت مجاہد ڈاٹٹیالوگوں کے لئے تعویذ لکھتے تھے اور ان پر

ر المرم عن جعفر عن ابيه انه كان لايرى بأسا ان يكتب القران في اديم ثم يعلقه (مصنف ان ابی شیبه ج۵ص ۹ ۳۳)

ترجمہ: حضرت جعفراپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ تعویذات قرآنیکو چمڑے میں

ڈال کر گلے وغیرہ میں لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہیجھتے تھے۔

ولیل تمبر لا:عن ابن سیرین انه کان لا یری بأسا بالشی ء من القران (مصنف ج ۵ص ۳۳۹)

ترجمه: حضرت ابن سيرين رئيسة تعويذات قرآ نيه مين كوئي حرج نهين سمجھتے تھے۔

وليل ثمبر ك: حدثنا ايوب انه رائ في عضد عبيد الله بن عبد الله بن عمر خيطا (مصنف ج٥ص ٣٣٩)

ترجمہ: حضرت ابوب نے حضرت عبداللہ بن عمر طالباک باز ومیں ایک دھا گہ دیکھا۔

و الله بأس أنم بر ٨: عن عطاء رضى الله عنه قال لا بأس ان يعلق القران

(مصنف ج۵ص ۲۹۹)

ترجمہ: حضرت عطاء و الله قَلْمُ قَلَّمُ آن کو گلے وغیرہ میں لئکانے کے اندرکوئی حرج نہیں سجھتے سے ولیل مُمبر 9: عن یونس بن حباب قال سالت ابا جعفر عن التعویذ یعلق علی الصبیان فرخص فیه (مصنف ج۵ص ۴۸۰)

ترجمہ: یونس بن حباب سے روایت ہے کہ وہ کہتے میں کہ میں نے حضرت ابوجعفر ڈٹاٹٹؤ سے تعویذات کے بارے میں سوال کیا کہ وہ بچوں پرلٹکائے جائیں؟ توانہوں نے اس میں رخصت دی۔

ويل ثمبر العن الضحاك لم يكن يراى بأسا ان يعلق الرجال الشيء من كتاب الله اذا وضعه عند الغسل وعند الغائط (مصنف ج٥ص ٥٣٠) ترجمہ: حضرت ضحاک ڈٹاٹیئا اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی تعویذات قرآ نیہ لٹکائے جبکی شسل اور بیت الخلاء کے وقت اسے اتارے دے۔

وليل ثم براا: عن ابن عباس قال اذا عسر على المرأة ولدها فيكتب ها تين الأيتين والكلمات في صحفة ثم تغسل فتسقى منها بسم الله لا اله الا هو الحليم الكريم ،سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم (كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيّاتو ضحها) (كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون) ومصنف جهسم)

ترجمہ: ابن عباس و الله فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت پر بیج کی پیدائش مشکل ہوجائے فرکورہ بالا دعا اور دوآ بیتی پیالے پر کسی جائیں پھردھو کر مریضہ کو پلائی جائیں (آسانی ہوگ) دلیل نمبر ۱۳ اور دوآ بیتی پیالے پر کسی جائیت لا تری باسا ان یعو فرفی الماء ثم یصب ولیل نمبر ۱۳۳۳ المویض (مصنف ج۵ ص۳۳۳)

تر جمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ میں کوئی حرج نہیں سمجھی تھیں کہ پانی میں تعویذ ڈالا جائے یااس میں جھاڑ پھونک کی جائے پھروہ پانی مریض پر ڈالا جائے۔

وليل تمبر سوا:عن مجاهد انهما لم ير بأسا ان يكتب آية من القران ثم يسقاه صاحب الفزع (مصنف ج۵ص۳۳)

تر جمہ ابو قلابۃ اور حضرت لیٹ ،حضرت مجاہد ﷺ سے روایت کی وجہ سے وہ دونوں اس میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے کہ آیات قر آئیلکھ کرا لیسے مریض کو پلائی جائیں جس کوڈرلگتا ہے۔ ولیل تمبر ۱۳ نیه بات گزشه اوراق میں باحواله گزر چکی ہے کہ تمیمه دراصل پھر، منکے اور کو ٹیول تمبرہ میں اٹکاتے کوڑیوں کو کہتے ہیں۔ جن کوز مانہ جاہلیت میں موثر بالذات سمجھ کر گلے وغیرہ میں اٹکاتے سے۔ جس کوشریعت نے ممنوع قرار دیا۔ البتہ بعض لوگوں نے تمیمه کے استعال میں وسعت پیدا کردی اور تعویذات کو بھی تمائم اور تمیمه کہنے گئے توسیدہ عاکشہ کھنے نے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا: ان عائشة زوج النبی سی اللہ قالت لیست التمیمة ما علق بعد ان یقع البلاء (طحاوی ج۲ص ۳۲۰)

یں برجمہ: آپ سُکُٹُورا کی اہلیہ محتر مہسیدہ عائشہ کُٹُٹارشاد فرماتی ہیں کہ تمیمہ وہ نہیں ہے جومرض اس جہد اس کے علاج و آنے کے بعد لاکا یا گیا یعنی جب کوئی مریض مرض میں مبتلا ہوجائے اوراس کے علاج و معالجہ کے لئے جو تعویذ گلے وغیرہ میں لاکا یا جائے اس کو تمیمہ نہیں کہیں گے جو شریعت میں ممنوع ہے بلکہ وہ تو تعویذ ہے اور تعویذ کے ذر مریض کا علاج جائز اور صحیح ہے البتہ نزول بلاء سے پہلے حفظ ما تقدم کے تحت کوئی چیز گلے وغیرہ میں نہ لاکائی جائے۔

بر پار کا جہاڑ پھونک دم دروداور تعویذات وغیرہ کلام حق کے ذر علاج کے جواز پر پوری امت کا اجماع ہے اور اجماع امت بھی جحت شرعیہ ہے۔ چنا نچہ علما اسلام فرماتے ہیں اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ دم اور تعویذ تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔

- (۱) الله تعالیٰ کے کلام میعن قرآن ہے ہوں یااللہ تعالیٰ کے اساء وصفات ہے ہوں۔
- (۲) عربی میں ہوں اور کسی مجمی زبان میں ہوتو اس کے الفاظ کے معانی معلوم ہوں۔
- (۳) دم تعویذ وغیره کرنے کرانے والے کا بیاعتقاد ہو کہ تعویذ میں بذاتہ کوئی تا ثیرنہیں

بلکہ موثر حقیقی صرف اللہ تعالی ہے اور یہ دم و تعویز صرف سبب کے درجہ میں ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رقیہ عنی جماڑ پھونک اور تعویز ات کی اجازت کی روایات نقل کر کے لکھتے ہیں کہ: و به ناخذ اذا کان من ذکر اللہ او من کتاب الله (مؤطا امام محمد ص  $^{2}$ ) وهو قول ابی حنیفة (کتاب الآثار ص  $^{2}$ )

ر سابا، ما و بی است الله تعالی و بین دم، جھاڑ پھونک اور تعویات وغیرہ جبکہ ذکر الله یا الله تعالیٰ کی کتاب سے ہوں جائز ہیں اور یہی امام ابوحنیفہ بیست کا قول ہے اور امام مالک رحمہ الله تعالیٰ کے نزدیک بھی تعویذات جائز ہیں بشرطیکہ ان میں قرآن اور الله تعالیٰ کے اساء ہوں کھتے ہیں: قبال مبالک لا بأس بتعلیق التی فیھا اسماء الله تعالیٰ علی اعناق الموضیٰ علی وجه الترک بھا (تفسیر دوح المعانی ج ۱۵ ص ۲۱۱) اور مام احمد بن ضبل بیشیہ خود تعویذات کھا کرتے تھے۔ دیکھئے بخاری شریف اور مام احمد بن ضبل بیشیہ خود تعویذات کھا کرتے تھے۔ دیکھئے بخاری شریف

ے ماشیہ پر کلھا ہے:فیہ جو از الرقیة و به قالت الأئمة الاربعة

(حاشیه بخاری ج ا ص ۴ ۰ ۳)

یعنی رقبہ کے جواز کے آئمہ اربعہ قائل ہیں الہٰ داعلاج بالقرآن پراجماع امت ہے۔

## قرآن مجیدجسمانی وروحانی امراض کے لئے شفاء ہے

الله تعالى ارشاد فرماتے ہے:وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمومنين

(سورة بني اسرائيل آيت ٨١)

تر جمہ: ہم ایسی چیزیں لیعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفاء اور رحمت ہے۔ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع میشیند کورہ بالا آیت کریمہ کی سے کرتے ہوئے کھتے ہیں: '' قرآن کریم کا قلوب کے لئے شفاء ہونا شرک و کفراورا خلاق رذیلہ اورامراض باطنه سے نفوس کی نجات کا ذر ہونا تو کھلا ہوامعاملہ ہےاور تمام امت اس پر متفق ہےاور بعض علماء کے نز دیک قر آن جس طرح امراض باطنہ کی شفاء ہےامراض ظاہرہ کی بھی شفاء ہے کہ آیت قرآن پڑھ کرمریض پردم کرنا اور تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا امراض ظاہرہ کے لئے بھی شفا ہوتا ہے روایات حدیث اس پرشاہد ہیں تمام کتب حدیث میں ابوسعید خدری ر اللہ کی بیرحدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام الفیشا کی ایک جماعت سفر میں تھی کسی گاؤں کے رئیس کو بچھونے کاٹ لیا تھالوگوں نے حضرات صحابہ ﷺ سے یو چھا کہ آ پے بچھاس کا علاج کر سکتے ہیں انہوں نے سات مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کراس پر دم کیا مریض اچھا ہو گیا پھر رسول الله علي كالم المناس كالذكره آياتوآب علي التلاع المناه المناه المناه المام المناه المام المناه المام المام جائز قرار دیا اسی طرح دوسری متعدد روایات حدیث سے خود رسول الله تالیکی کامعو ذات پڑھ کردم کرنا ثابت ہے۔جس کواس آیت کے تحت میں قر نے تفصیل سے کھا ہے۔ (تفسيرمعارف القران ج١٥ يت ٥٢٢ ٢٢)

معلوم ہوا کہ قر آن مجید ہرفتم کی جسمانی روحانی امراض کا علاج ہے اورا مراض ظاہرہ و باطنہ کے لئے شفاء ہے بشرطیکہ یقین کامل سے عمل کیا جائے۔

ایک اوردلیل کرقر آن شفاء ہے: عن عبد الله قال قال رسول الله تالیک علیکم بالشفائین العسل والقران (ابن ماجه ص۲۵۵)

ترجمہ: حضرت عبداللہ طالقیہ ہے روایت ہے کہ آپ سکا گیا نے ارشاد فرمایا دو چیزوں سے شفاء حاصل کروایک شہداء اور دوسرا قر آن یعنی شہد بھی شفاء ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہد کی طرح قر آن بھی شفاء ہے اور معلوم ہوا کہ شہد کی طرح قر آن بھی شفاء ہے اور

روحانی امراض کے لئے بھی شفاء ہے قر آن شفاء ہی شفاء ہے۔

#### ہوئی پرستوں کا مغالطہاوراس کا جواب:

ہوئی پرست اور فرقہ ساز مسعود یوں کے سامنے جب آیات قرآنیا وراحادیث نبویہ سے ثابت کیا جا تا ہے کہ قرآن مجید ہرفتم کے امراض کے لئے شفاہ تو جان چھڑانے کے لئے مغالط دیتے ہیں کہ بے شک قرآن شفاء ہے ۔ لیکن اس پڑمل کیا جائے تو شفاء ہے گئے وغیرہ میں لؤکانا تو شفاء نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفاء قرار دیا ہے لیکن شفاء تب ہے کہ شہد کھا کر استعال کیا جائے ۔ اگر کوئی شخص شہد کا برتن گلے میں لؤکا تا پھر نے قواس کی مرض کوفائدہ نہ ہوگا ہی طرح اگر قرآن مجید کو گلے میں لؤکایا جائے توفائدہ نہ ہوگا جب تک اس پڑمل نہ کیا جائے۔

کیکن بندہ عا جزعرض گزار ہے کہ تعویذات کے منکرین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب قرآن پڑھ کردم کرنے کے قائل ہیں کیونکہ بیبوں احادیث سے دم اور جھاڑ پھونک کو سب قرآن پڑھ کردم کرنے کے قائل ہیں کیونکہ بیبوں احادیث سے دم اور جھاڑ پھونک کو سلیم کر لیتے ہیں۔ تواب میراسوال ہے کہ شہد کو اللہ تعالی اور اس کے رسول ٹالٹی نے شفاء کہا ہے۔ تواگر کوئی شخص شہد کھا کر پھونک مارے توشفاء حاصل نہ ہوگی لہذا انہیں لوگوں کی منطق کی روسے جھاڑ پھونک بھی ایک فضول حرکت گھرے گی جب کہ بیلوگ جھاڑ پھونک شلیم کر کے ہیں لہذا بیزا مغالط اور دھوکہ ہے حقیقت ہیں ہے کہ تعویذ ات اور جھاڑ پھونک موثر بالخاصہ ہیں جہیں جس کے سی طرح تعویذات وغیرہ دفع مرض کے لئے موثر بالخاصہ ہیں اس بات کوا طباء بھی تشلیم کرتے ہیں۔

#### ﴿ اصلاحات ﴾

جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ کا کاروبارلوگوں میں بکشرت موجود ہے اور خوب چل رہا ہے اور جب کوئی کام اس طرح عام ہوجائے اور لوگوں میں پھیل جائے تو لا زمااس میں رہائے میں ہے اصولیاں اور کوتا ہیاں واقع ہوجاتی ہیں اور بہت سے ناجائز امور بھی اس میں رائح ہوجاتے ہیں اور بہت سے ناجائز امور بھی اس میں رائح ہوجاتے ہیں اور بہی حال تعویذات وغیرہ کا ہے لہذا جوغلطیاں اور کوتا ہیاں اور بے اصولیاں اس میں موجود ہیں۔ ان کی نشاندہی کر دی جائے تا کہ سادہ لوح عوام کسی دھو کہ باز اور جعلساز کے دھو کہ اور جعلسازی میں پھنس کرا پنے دین ودنیا کا نقصان نہ کر ہیٹھیں اس لئے چندامور بطور فائدے درج کئے جاتے ہیں۔ تاکہ یہ بحث قدیر تنجیل نہ رہے

چندامور بطور فائد بے درج کئے جاتے ہیں۔ تا کہ یہ بحث شنۂ میں ندر ہے اصلاح نمبرا: دم دروداور تعویذات ایسے خص سے لئے جائیں جو شریعت محمد یہ علاقاتا کا عالم ، عامل ، متقی اور پر ہیز گار ہو۔ جاہل ان پڑھ،اور بدعقیدہ و بدعمل شخص سے عمل کرانا دین ودنیا کا خیارہ ہے۔ لہٰذا یسے شخص سے قطعی پر ہیز ضروری ہے۔

اصلاح نمبر ا: تعویذات صرف اور صرف جائز مقاصد کے لئے استعال کئے جائیں ناجائز مقاصد کے لئے استعال کئے جائیں ناجائز مقاصد کے لئے تعویذ حاصل کرتی ہے کہ میرا خاوند میراالیام طبع ہوجائے کہ خود مسلوب الاختیار ہوجائے اور وہ اپنی دوسری ہوی کے ساتھ ناانصافی کرے تو ایبا تعویذ ناجائز اور حرام ہے لینے اور دینے والا دونوں مجرم اور گنہ گار ہیں۔

ا صلاح تمبرسا: جھاڑ پھونک اور تعویذات میں جادو کا استعال تطعی طور پرحرام ہے اس طرح ایسے تعویذات جوایسے کلمات پر شتمل ہوں جن میں شرک یا کفر ہومثلا غیراللہ سے مدد ما تکی گئی۔ جنات، ملائکہ یاا نبیاء واولیاء سے مدد ما تکی گئی تو وہ یقیناً شرک و کفر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے شرک و کفر ہیں۔ اس طرح تعویذات وغیرہ میں ایسے غیر عربی الفاظ ہوں جن کا معنی ومطلب معلوم نہ ہوتو وہ بھی نا جائز ہیں۔ کیونکہ مکن ہے کہ وہ شرک و کفر پر مشتمل ہو۔ لہذا اجتناب ضروری ہے۔ اسی طرح تعویذات کو موثر حقیقی سمجھنا اور مستقل طور انہیں پر نفع و نقصان کا یقین رکھنا بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ اس میں عقیدہ کا فساد ہے لہذا ایسے غلط یقین کی وجہ سے بھی تعویذات کا استعمال ناجائز ہوجاتا ہے۔ کیونکہ تعویذات تو محض دوا اور علاج ہیں اور سبب کے درجے میں ہیں۔ موثر حقیقی اور مستقل طور پر نفع و نقصان کا مالک تو صرف اور صرف اور سرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح منتر اور تعویذات نا پاکی کی حالت میں لکھے جاتے ہیں یا خون وغیرہ کسی ناپاک چیز سے لکھے جاتے ہیں وہ سب ناجائز ہیں۔ الغرض کسی تعویذ میں جب بھی مظور رشرعی واقع ہوگا وہ ناجائز میں وہ سب بناجائز ہیں۔ الغرض کسی تعویذ میں جب بھی

اصلاح نمبر ۱۳: جن احادیث ، روایات و اقوال صحابه و تابعین میں جھاڑ پھونک اور تعویذات کی ممانعت وارد ہوئی ہے یاان کوشرک کہا گیا ہے یا تعویذ و دھا گے توڑنے کا ذکر ہے۔ وہ سب کے سب ایسے تیم کے تعویذات کے متعلق ہیں۔ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ باقی رہے تعویذات قرآ نیداورادعیہ ماثورہ تو ان کی اجازت صاف لفظوں میں احادیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا سب تعویذات کا ایک حکم نہیں ہے۔ بلکہ جو تیجے ہیں وہ صحیح ہیں اور جو غلط ہیں وہ غلط ہیں قت و جہالت ہے۔

ایک نظر: قرآن مجید اور احادیث شریفه میں شعر وشاعری کی بکثرت مذمت وممانعت موجود ہے اور پھر دوسری نصوص سے ان کی اجازت ورخصت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو علاء اسلام نے دونوں قتم کی نصوص کوسا منے رکھ کریے فیصلہ فر مایا ہے کہ جواشعار اچھی باتوں اور پچی

کلام پر شمتل ہیں۔ان کی اجازت ہے اور جو بری کلام پر شمتل ہیں وہ منع ہیں جیسا کہ مند ابو یعلی کی روایت میں حضرت ابن عمر رفی ہا سے مروی ہے کہ آپ علی ہے ارشاد فر مایا کہ شعر ایک کلام ہے اگر اس کا مضمون اچھا اور مفید ہے تو شعر اچھا ہے اور اگر اس کا مضمون برا ہے تو شعر برا ہے۔ اسی طرح جھاڑ پھونک اور تعویذات اگر کلام حق اور شیح پر شمتل ہوں اور اس میں عقیدہ کا فساد بھی نہ ہوتو وہ جائز ہیں اور اگر غلط اور باطل کلام پر شمتمل ہوں یا عقیدہ کا فساد ہوتو وہ نا جائز ہیں۔

اصلاح نمبر (۵: امام طحاوی بیشتاوردیگر علاء اسلام فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں ہوشم کے رقی یعنی جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ کی ممانعت کردی گئی تھی۔ لیکن کچھ وصد بعد کلام صحیح کے رقیہ کی اجازت دیکر ممانعت کو منسوخ کردیا گیا ہے۔ جبکہ دوسرے علاء اسلام کا موقف ہے کہ ممنوع قسم کے رقی ہمیشہ منوع رہے ہیں۔ اور کلام حق کے رقی کی ہمیشہ سے رخصت چلی آرہی ہے۔ بہر حال جوصورت بھی ہے کلام حق کے رقی کی بالا تفاق رخصت واجازت ہے خواہ شروع سے یاممانعت کے بعدر خصت بہر حال مسلم ہے۔

اصلاح تمبر ۲: بخاری شریف کی اور دیگر کتب حدیث میں بیر حدیث موجود ہے کہ آپ علی آ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار آ دمی بغیر حساب کے . ۰۰ میں جائیں گے اور پھر آپ علی آنے ان کی علامات بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: هم السذیسن لا یتطیرون و لا یسترقون و لا یکتوئون و علی ربھم یتو کلون

(بخاری ج۲ ص۸۵۲)

یعنی وہ لوگ ہیں جو بدفالی (براشگون) نہیں لیتے داغ نہیں لگاتے اور رقیہ کے ذر علاج نہیں کرتے اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔

تواس حدیث کے پیش نظر بعض علماء نے فرمایا کہ تو کل کا اعلی اور اونچا درجہ یہ ہے

کہ علاج بالکلام نہ کیا جائے اور اگر چہ علاج بالکلام جائز اور ثابت ہے لیکن اس کا ترک
افضل ہے ۔ کیونکہ حدیث پاک میں خواص لوگوں کا بیہ مقام تو کل بیان کیا گیا کہ وہ رقیہ نہ

کرتے ہیں نہ کراتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے
شرح مسلم میں فرمایا کہ وہ مخصوص بندے جو بغیر حساب و کتاب کے . \* . میں جا کینگے وہ
ناجائز قتم کے رقیہ نہیں کرتے ۔ یعنی علاج بالکلام الباطل نہیں کرتے اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا
کہ وہ رقیہ نہیں کرتے درست نہیں ہے کہ کیونکہ علاج بالکلام البحے تو خود آپ ساتھ کے کیا ہے
لہذار قیہ بطریقہ مشروعہ تو کل کے خلاف نہیں ہے۔

اصلاح نمبرے: چونکہ اس دور میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا بہت تھوڑ ہے لوگ لکھنا جانتے تھے اور پھر کا غذعا م نہیں تھا بلکہ کمیا ہے تھا اس لئے تو قر آن مجید بھی چڑوں اور پھر وں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا اس لئے اس دور میں جھاڑ پھونک کا رواج تو عام تھالیکن لکھ کر گلے میں تعویذ ڈالنے کا رواج نسبتا کم تھا اگر چہر قیہ کا لفظ تعویذ کو شامل تھا ہاں اردو اور سرائیکی زبان میں پڑھ کر دم کرنے کا نام جھاڑ پھونک اور لکھ کر گلے میں ڈالنے کا نام تعویذ مشہور ہو گیا ہے۔
لیکن معلوم ہونا چا ہے کہ اردو وغیرہ زبانوں کے استعال کا اعتبار نہیں جبکہ عربی لغت کے اعتبار سے دقیہ اور تی کا لفظ جھاڑ پھونک اور تعویذ ات سب کو عام اور شامل ہے۔

ا صلاح تمبر ۸: صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث میں آپ عنائیا نے بڑی صراحت کے ساتھ تعویذات پراجرت لینے اوراس کو کھانے کی جازت مرحمت فر مائی ہے۔

اصلاح نمبر 9: تعویذات لینے کا عام رواج عورتوں میں ہے اور بے پردگی کا دور دورہ

ہے۔ لہذا تعویذات دینے والے عاملین حضرات پریہ بات بطور فرض کے عائد ہوتی ہے کہ عورت ل کے رہے ہوتی ہے کہ عورت کو پر دے کی خصوصی تلقین کرتے رہا کریں۔ عورت پیرصاحب خودعور توں سے پردہ کریں بہرحال کے نہ آئے اگر عورتیں پردہ پر آمادہ نہ ہوں تو پیرصاحب خودعور توں سے پردہ کریں بہرحال پردہ لازم ہے۔

اصلاح نمبر • ا: چونکہ وہی تعویذات جائز ہیں جن میں قرآنی سورتیں یا ادعیہ ماثورہ کھی ہوئی ہوں لہذا تعویذات استعال کرنے والے حضرات ان کے ادب واحر ام کا خاص خیال رکھیں ۔ناپاکی کی حالت میں اور بیت الخلاء میں احتیاط ضروری ہے اگر چہ تعویذات عموما کپڑے وغیرہ میں محفوظ ہوتے ہیں لیکن احتیاط اچھی بات ہے۔

اصلاح تمبر ال:علاء اسلام فرماتے ہیں کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات سے علاج بالکلام کا سب سے اچھا طریقہ ہیہ ہے کہ آیات قر آنید اوراد عید ماثورہ کو یا دکر لیا جائے اوران کو بطور وظیفہ کے پڑھا جائے نسبتا ہی طریقہ زیادہ مفیدا ورافضل ہے اگر چہوہ بھی جائز اور ثابت ہے اصلاح نمبر ۱۲: کسی کوخواہ مخواہ بلاوجہ ایذا پہنچانے کے لئے تعویذ لینا اور دینا حرام ہے۔

اصلاح نمبر ۱۳ : کسی کوخواہ نخواہ بلاوجہ ایذا پہنچانے کے لئے تعویذ لینا اور دینا حرام ہے۔
اصلاح نمبر ۱۳ : نقوش والے تعویذات کے بارے میں عاملین کا کہنا ہے کہ بینقش
آیات قرآن یو تے ہیں اور ان سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جواصل آیات قرآنیہ کا
ہوتا ہے اور نقوش کا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تعویذ میں اصل آیات کھی جائیں تو بعجہ
قرآن ہونے کے ان کا احترام از حد ضروری ہوجاتا ہے اور جب آیات کی بجائے ان کے
اعداد کا نقش لکھا جائے تو اس کا وہ احترام باقی نہیں رہتا جو اصل آیات کا ہے لہذا نقوش کھے
جاتے ہیں تاکہ مفادوہی ہواور ہے ادبی کا خطرہ ندر ہے۔

اصلاح نمبر ۱۳ : بندہ عاجز تعویذات کا کام نہیں کرتا اور نہ ہی جانتا ہے۔ لیکن عہداول سے بزرگان دین اور اولیاء اللہ بیکام کرتے چلے آرہے ہیں۔ لہذا بندہ عاجز اس اجماع کو غلط قر ارنہیں دے سکتا اور نہ ہی اولیاء اللہ کی تغلیط کر سکتا ہے اور نہ ہی ان پر شرک و کفر کا فتو کی جڑ سکتا ہے کیونکہ بیکام تو ہوگی پرستوں کا ہے لہذا بندہ نے قرآن وحدیث کی روسے اس کے جواز اور اباحت کو ثابت کیا ہے۔ ور نہ میر امیدان کار تو پڑھنا، پڑھانا مطالعہ اور کھنا، کھنا، کھانا ہے۔

اصلاح تمبر 10: تعويذات قرآ نيه اورادعيه ما ثوره مثلا سورة الفاتحه اورسورة الاخلاص وغیرہ کوکسی نے شرک نہیں کہااور نہ ہی ایسے تعویذات پرشرک اکبر کی تعریف صادق آتی ہے کیونکہ شرک اکبرتو وہی ہے کہ سی نہ سی مخلوق کواللہ تعالیٰ کی ذات یاصفات میں شریک طہرایا جائے ۔لہٰذاقر آن مجیداورادعیہ ماثورہ کے تعویزات پرشرک اکبر کی تعریف ہرگز صادق نہیں آتى ـ الہذا فاتحے، سورة الاخلاص وغيره جو كه خالص تو حيد پرمشتمل آيات ہيں ان كوشرك كهنا سر اسرزیادتی اورشرک کی حقیقت سے ناواقٹی کی دلیل ہے۔بعض اوقات شرک کا اطلاق ایسے امور پر بھی ہوتا ہے جو کہ ایمان کے منافی نہیں ہوتے ۔مثلا حدیث شریف میں ریا کاری کو شرک کہا گیا ہے۔ حالانکہ سب کومعلوم ہے کہ ریا کاری خلوص واخلاص کے تو منافی ہے۔ کیکن ایمان کے تو منافی نہیں ہےاسی طرح بعض نام ایسے ہیں جن کوعلاءاسلام شرکیہ فرما دیتے ہیں مثلاعلی بخش جسین بخش وغیرہ اگرعقیدہ کا فساداس میں شامل نہ ہوتو بیہ نام شرک نهيں ہیں بلکہ موہم شرک ہیں تو بعض دفعہان ناموں کوبھی شرک کہددیا جا تا ہے تو درحقیقت یہاں شرک اکبرمرا دنہیں ہوتا جو کہ ایمان کے منافی ہے۔ بلکہ علماء اسلام اس کوشرک اصغر کہتے ہیںاور بیایمان کےمنافی نہیں ہے۔البتہ خلافاولی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں محیفو

دون کفر، ظلم دون ظلم کی اصطلاح موجود ہے۔ اس طرح شوک دون شرک کی اصطلاح بھی علماء اسلام کے ہاں ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ البذا عجلت کر کے کہیں شرک کا لفظ دیکھ کر شرک اکبر کا فتو کی صادر کر لینا ہوئی پرست فرقوں کا کام ہے جو شرک و کفر کی حقیقت سے نابلد ہیں۔ جبکہ علماء اسلام پوری پوری تحقیق فرماتے ہیں اور حقیق کے بعد کسی چیز کا حکم اور حیثیت واضح فرماتے ہیں۔

اصلاح نمبر ۱۲: آیات قرآنیه اورادعیه ماثوره کے سیح تعویذات کوخون وغیره ناپاک چیزوں سے کھنایا ناپا کی کی حالت میں کھنا قرآن مجید کی اہانت ہے جس میں کفر کا اندیشہ ہے لہٰذاالی باتوں سے اجتناب بہتر اور ضروری ہے۔

#### ہوا پرستوں کی مغالطہ آمیزی کا جواب:

زبان اور ہونٹوں سے نکالی جاتی ہے۔ اور یہ پھونک یقیناً اندر سے آنے والی سانس سے قطعا مختلف ہوتی ہے اور اعادیث کے اندراس پھونک کونفث اور بفتی سے تعبیر کیا گیا ہے اور جو پھونک کچھ پڑھ کر ماری جاتی ہے اس کو حدیث میں نفث اور بھتی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچے غزوہ خندتی کے موقعہ پر جب حضرت جابر ڈٹاٹنڈ نے آپ ٹاٹیٹی کی دعوت کی تو آپ ٹاٹیٹی خنر مایا کہ میرے آنے سے پہلے روٹی بھی نہ پکانا اور نہ سالن کے برتن دیگی وغیرہ کو اتارنا تو جب آپ ٹاٹیٹی میں پھونک مار کر لعاب شامل کی اور برکت کی دعاکی (مشکوۃ ص۲۲)

برکت کی دعا کی و معلوم ہوا کہ پانی پیتے وقت پانی میں سانس نکالنا اور چیز ہے جوشر عاممنوع ہو ۔ معلوم ہوا کہ پانی پیتے وقت پانی میں سانس نکالنا اور چیز ہے جوشر عاممنوع ہے۔ اور پچھ پڑھ کر برکت کے لئے پھونک مارنا بالکل اور چیز ہے جس کوخو د آپ شائیا ہے کیا۔ کیا۔ کیکن ہوئی پرستوں نے عام لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے کے لئے دونوں کو ایک بنادیا۔ عالانکہ ایبا کرنا دھو کہ بازی اور خیانت سے کم نہیں ہے۔ لیکن اگر یہوئی پرست اور فرقہ ساز لوگ ایسا نہ کریں تو ان کے خودسا ختہ فرجب کی گاڑی نہیں چل سکتی اسی لئے میلوگ ایسی مغالطہ آمیز یوں سے اپنے فرجب کی گاڑی نہیں چل سکتی اسی لئے میلوگ ایسی مغالطہ آمیز یوں سے اپنے فرجب کی گاڑی چلاتے ہیں۔

#### مسكه: ۱۳ ايصال تواب الى الاموات

علاء اسلام کا اتفاق اوراجماع ہے کہ مسلمان بندہ اپنے فوت شدہ بھائی عزیز اور بزرگ کو جانی اور مالی عبادت کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ اور زندوں کی دعا واستغفار کا موتی کو فاکدہ پہنچتا ہے۔ آ دمی نماز ، روزہ ، حج وعمرہ ، تلاوت وذکر وصدقہ خیرات ، قربانی وغیرہ کا ایصال ثواب کرسکتا ہے۔ الغرض الله تعالی مردہ مسلمانوں تک ثواب پہنچادیتے ہیں خواہ دعا استغفار ہو، یا طعام وکلام ہو۔ بہر حال ایصال ثواب کتاب وسنت کے روشن دلائل سے

ثابت شدہ حقیقت ہے۔ جس کا کوئی مسلمان انکاری نہیں ہے۔ بشرطیکہ شریعت اور سنت کے مطابق ایصال ثواب کیا جائے اس کی اندر کسی قتم کی رسومات اور بدعات وخرافات کی ملاوٹ نہ کی جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو وہ عبادت ،عبادت ہی ندر ہے گی ، بلکہ بدعت کے ذمرہ میں آ جائے گی ۔ اسی طرح ایصال ثواب والی عبادت پر خلوص ہونی چاہئے ۔ کیونکہ ریا کاری اور دکھا وے والی عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ تو ایصال ثواب کس کا ہوگا ؟ لیکن ہوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودی ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں اور آیات قرآنیکا ایسا غلط مطلب بیان مرکے سادہ لوح عوام کودھوکہ دیتے ہیں کہ صرف اور صرف آدی کو اپنا عمل فائدہ دیتا ہواور کسی کوکسی دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دیتا۔ حالانکہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب قرآن مجید کی دوسری تصری تا شریعات کے خالف اور متصادم ہے ، اور یہی تصادم اس بلکہ یہ مطلب قرآن مجید کی دوسری تصریحات میں گیا تا ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے اندر کسی قتم کا نگراؤ اور تصادم نہیں ہے۔

دیکھئے قرآن مجید میں بکثرت آیات موجود ہیں جن میں دوسرے مسلمانوں کے لئے دعا اور استغفار کا حکم یا ترغیب موجود ہے اگر ہوئی پرستوں کا بیاصول درست مان لیا جائے تو دوسروں کے لئے دعا واستغفار کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح اگر بیاصول سی حج ہو ندہ نماز جنازہ والا ایک اعلی عمل بھی ایک فضول سی حرکت رہ جاتی ہے ۔ کیونکہ نماز جنازہ تو نزندہ مسلمان پڑھتے ہیں جس کا تمام فائدہ مردہ مسلمان کو پہنچتا ہے تو نماز جنازہ والاعمل ہی ان کے غلط مطلب کے لئے ایک بر ہان قاطع ہے۔ ان طحد بن اور زنادقہ نے آیات قرآنیہ کا غلط مطلب اخذ کیا ہے کہ ایک بر ہان قاطع ہے۔ ان طح نہیں پہنچتا ہے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ زندوں کی دعا اور استغفار اور اسی طرح ہوشم کی عبادت کا ثواب اللہ تعالی مردوں تک پہنچا دیے ہیں ورنہ جنازہ چے معنی دارد؟

اب چند آیات قرآنیه ملاحظه فرمایئے۔ جن سے معلوم ہوتا کہ ایک آدمی کی دعا استغفار وغیرہ کا دوسر وں کوفائدہ پہنچتا ہے جس سے آپ کواس بات کا بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ ان لوگوں کا بیاصول خودساختہ ہے کہ ایک کے عمل کا دوسر کے فائدہ نہیں ہوتا اور یہ بھی آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ جن آیات کو پڑھ کریہ لوگ بیاصول اخذ کرتے ہیں دراصل وہ کلمہ جت ارید بھا الباطل کی شرمناک مثال ہے۔

### ایک کے ممل کا دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے

آ بیت ممرا: ولو انهم اذظلموا انفسهم جاء وک فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما (سورة توبه آیت ۲۳)

ترجمہ: اگرجس وقت بیلوگ اپنا نقصان کر بیٹھے تھاس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی جا ہے اور رسول اللہ عَلَیْمَ بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی جا ہے توضر ور اللہ تعالیٰ کوتو بہ قبول کرنے والا رحمت والا پاتے۔

(فائدہ) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہ گارلوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ آپ سَلَیْظِ کی خدمت اقدس میں آئیس اور اللہ تعالیٰ ہے مائیس اور اللہ تعالیٰ کے رسول عندمت اقدس میں آئیس اور اللہ تعالیٰ کو وجھول کرنے والامہربان پائیس گے۔ یعنی سال طریقہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی اس آیت سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سَلِیْظِ کا استغفار کہ گاروں کے لئے فائدہ مند ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک کے مل سے دوسروں کونغ ہوتا ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ آپ سَلِیْظِ کے استغفار سے لوگوں کوفائدہ پہنچتا ہے۔

آ بیت تمبر۲:خذ من اموالهم صدقة تطهر هم وتزکیهم بها وصل علیهم ان

صلوتك سكن لهم والله سميع عليم (لتوبة آيت ١٠٣)

خوب سنتے ہیں خوب جانتے ہیں۔ (فائدہ)اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے آپ ٹالٹی کوارشاد فرمایا ہے کہ ان سے صدقہ

وصول فرمائیں جس کے ذر ان کوطہارت و پاکی حاصل ہوگی اور ان کے حق میں دعا فرمائیں جوان کے اطمینان کا باعث ہو، دعا آپ علیا کا ممل ہے جس کا فائدہ امت کو پینچ رہاہے معلوم ہوا کہ ایک کے ممل سے دوسروں کوفائدہ ونفع ہوتا ہے۔

آيت نم برسو: ربنا اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

(ابراهیم آیت اسم)

تر جمہ: اے ہمارے رب ہماری مغفرت کرد ہجتے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مونین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن۔

(فاكده) اس آيت سے ثابت ہور ہا ہے كداولاد كى دعاماں باپ اور پورى امت كے لئے مفيد ہے۔ معلوم ہوا كدا يك كمل كافائدہ دوسروں كو پنچتا ہے۔

آ بیت ممبر ۱۲ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین امنوا (سورة مؤمن آیت ۷)

تر جمہ: جوفر شنتے کہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جوفر شنتے اس کے اردگرد ہیں وہ اپنے رب کی تنبیج وتحمید کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے استعفار

کیا کرتے ہیں۔

(فائدہ) اس آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ فرشتے جوعرش اٹھانے والے ہیں اور جواسکے اردگر دہیں وہ ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کے استغفار کا ایما ندارلوگوں کو نفع پنچتا ہے۔ ورنہ استغفار کا کیا مطلب ہے اور بیسب کو معلوم ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے تکم کے بغیر کوئی کا منہیں کرتے۔ لہٰذاان کا بیاستغفار با مرر بی ہے تابت ہوا کہ ایک کے عمل کا دوسروں کو نفع ہوتا ہے۔

آيت تمبر ه: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شئ (سورة طور آيت ٢١)

تر جمہ: جولوگ ایمان لائے اوران کی اولا دیے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولا دکوبھی ان کے ساتھ شامل کر دینگے اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کرینگے

(فا كده) اس آيت پاك ميں الله تعالى بي فرمار ہے ہيں كه آباء واجداد كے ايمان اور عمل صالح كى بركت سے ان كى ايما ندار اولا دكوان كے برا بركر ديں گے اگر چهوہ اپنے اعمال كى وجہ سے اس درجہ كے لوگ نہ تھے۔ بلكہ الله تعالى نے ان كو محض اپنے فضل وكرم اور اكابر كى برئت سے ان كے ساتھ شامل كر ديا \_معلوم ہوا كہ اكابر كے اعمال كا اصاغر كو فائدہ پہنچا ثابت ہوا كہ اكيك كے عمل سے دوسرول كو فقع حاصل ہوتا ہے۔

آيت تمبر Y: والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف رحيم (حشر آيت ١٠)

ترجمہ: ان الوگوں کا جوان کے بعد آئے جود عاکرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگارہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھا ئیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے اے ہمارے رب آپ بڑے شفق ورحیم ہیں والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے اے ہمارے رب آپ بڑے شفق ورحیم ہیں فائدہ کی اس آیت کر یمہ میں ایمانداروں کو زبر دست ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے پہلے والے ایمانداروں کے لئے مغفرت کی دعا کیا کریں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کی دعا سے دوسروں کو فقع پہنچتا ہے لہذا ہوگی پرستوں کا اصول غلط ہے کہ ایک کے مل سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ پہنچتا ہے۔

آیت تمبرک: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنیت و المؤمنات و لا تزد الظالمین و لا تبارا (نوح آیت ۲۸) ترجمه: اے میرے رب مجھ کو اور میرے مال باپ کو اور جومومن ہونے کی حالت میں

ر جمہ اسے پیرے رہ بھو اور پیرے ماں باپ و اور بو عون ہونے ی حامت یں میرے گھر میں داخل ہیں ان تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں کو بخش د بیجئے اور ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھاد بیجئے۔

فا کرہ: آیت مذکورہ میں اللہ تعالی کے نبی حضرت نوح علیا کی دعا کا ذکر ہے وہ اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اور تمام مسلمان مردوں اور عور توں کے لئے دعا مغفرت فرمار ہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے ممل سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے لہذا ہوگا پرستوں کا اصول غلط تھہرا کہ ایک کے ممل سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہور ہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی دعا واستغفار سے دوسرے مسلمان بھائی کے ہوں کی دعا واستغفار سے دوسرے مسلمان بھائی کی دعا واستغفار سے دوسرے مسلمان بھائی کے بھائیوں کوفائدہ پہنچتا ہے اور دعا بھی ایک عمل ہے۔

آيت نمبر ٨:فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم في الامر

(ال عمران آيت ۱۵۹)

ترجمہ: سوآپ ان کومعاف کردیجے اور آپ ان کے لئے استغفار کردیجے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجے۔

فاكدہ: اس آيت ميں اللہ تعالى نے آپ عظیم کو مايا كه آپ اپنے صحابہ اللہ استخفار سے درگز رفر مايئ اور ان كے لئے استخفار سے درگز رفر مايئے اور ان كے لئے استخفار سے دوسروں كو صحابہ كرام رضى اللہ عنهم اجمعين كونفع پہنچتا ہے اور استخفار بھى ايك عمل ہے جس سے دوسروں كو نفع ہوتا ہے۔

آیت نمبر 9: واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات (محمد آیت ۱۹) ترجمه: آپ اپنی خطاکی معافی ما نگتے رہے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عور توں کے لئے بھی۔

(فائدہ) اس آیت میں آپ تالی کو کھم دیا گیا کہ آپ تالی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لئے استغفار سے جیئے معلوم ہوا کہ رسول الله تالی کی استغفار سے آپ کی امت کے مردوں اورعورتوں کو نفع پہنچتا ہے ورنہ استغفار کا کیا مطلب۔

آ بیت نمبر ۱۰ افدا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم (نور آیت ۲۲)

ترجمہ: توجب بیلوگ اپنے کسی کام کے لئے آپ سے اجازت طلب کریں تو ان میں سے جس کے لئے واللہ میں اجازت دیا کریں اور آپ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا

سیجئے بلاشبہاللہ تعالی بخشنے والامہر بان ہے۔

(فاكره) اس آيت مين بھى الله تعالى نے آپ سَلَيْمَ كو صحابة كرام ﷺ كے لئے استغفار كا مكم ديا ہے۔

قارئین کرام! آیات کثیرہ سے ثابت ہوا کہ ایک شخص کی دعا واستغفار سے دوسروں کونفع پہنچتا ہےخوداللہ تعالی نے اس چیز کا حکم فر مایا ہےللہذا ہو کی پرست مسعود یوں کا یداصول خود غلط ہے کہ ایک شخص کے عمل کا دوسرے کو نفع نہیں ہوتا اور بہ غلط اصول آیات قرآ نیدادراحادیث نبویه کے مخالف اور متصادم ہےلہٰذا قرآن مجید میں ایسا کوئی اصول بیان نہیں کیا گیا بلکہ بیاصول ان کی ہناوٹ اور ذہنی اختر اع ہے اور اللہ تعالیٰ کے قر آن پر بہتان اورافتراء ہے۔ دعااور دیگراعمال میں تفریق کرنا جہالت وحماقت ہے چونکہ قرآن مجید کی بہت سے آیات میں بید مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص کی دعا واستغفار سے دوسرے مسلمانوں کوفائدہ پہنچتا ہے توان ہو کی برستوں نےعوام میں بیتا ثر دینا شروع کر دیا کہ دعا کا فائده ہوتا ہے کیکن دوسرے اعمال کا فائدہ نہیں ہوتا حالانکہ دعا واستغفار اور دیگر اعمال مثلا صدقه خیرات اور تلاوت قرآن پاک وغیره سب کا فائده اموات وغیره کو پہنچا ہے اور دعا اوردیگراعمال میں تفریق کرنالیتی ایک سے فائدہ پہنچنے کا قائل ہونا اور دوسرے کا اٹکار کرنا جہالت اور حماقت ہے کیونکہ جب دعا اور استغفار کا نفع ہوتا ہے جبکہ بیکھی ایک عمل ہے تو دوسر ےاعمال کا نفع دوسروں کو کیوں نہیں ہوتا۔

ہر ممل کا دوسروں کوثواب پہنچتاہے:

آپ نے آیات قرآنی تو ملاحظہ فرمالیں، اب احادیث نبویداور آثار صحابہ کرام اللہ تا بعین ملاحظہ فرما کیں جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہرفتم کی جانی اور مالی

عبا دات اور کلام وطعام کا ثواب اموات واحیاءسب کوپینچ جا تا ہے۔

صديث ممرا: ان عبد الله بن عباس الشها احبره ان سعد بن عباده الانصارى استفتى النبى تَالَيْكُمُ في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان يقضيه منها فكانت سنة.

(بخاری ج ۲ ص ۱۹۹ ،ابو داؤد ج۲ ص ۱۱ ، نسائی ج ۲ ص ۱۱ ، ترمذی ج ۱ ص 11 ، ترمذی ج ۱ ص 11 ، مؤطا امام محمد ص 12 ، محیح ابن حبان ج۲ ص 13

ترجمہ: حضرت ابن عباس بھی نے بتایا کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری بھی نے آپ سی الیا کے حضرت سعد بن عبادہ انصاری بھی نے آپ سی نی فوت سے فتو کی پوچھا کہ ان کی والدہ پر منت لازم تھی وہ اپنی منت کو پورا کرنے سے پہلے فوت ہوگئیں تو آپ سی نی خرمایا کہ تو اس کی طرف سے ادا کر دے آپ سی کی حیثیت رکھتا ہے ۔

کہ میت کے واجبات ور ناءاس کی طرف سے ادا کریں ایک سنت کی حیثیت رکھتا ہے ۔

حدیث نم بر ۲: ان سعد بن عبادة اخا بنی ساعدة تو فیت امه و هو غاب عنها

فاتى النبى عَلَيْم فقال يا رسول الله ان امى توفيت وانا غائب منها فهل ينفها شىء ان تصدقت به عنها قال نعم قال فانى اشهدك ان حائطى المخراف صدقة عليها (بخارى ج ا ص ١٣٨مؤطا امام مالك ص ١٣٨)

ترجمہ: بنوساعد کا بھائی حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹیا کی والدہ فوت ہو گئیں وہ گھر میں موجود نہیں متعقق آپ علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول علی کی میری والدہ وفات پا گئیں اور میں گھرسے غائب تھا تو اب اگر میں اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ (خیرات) کروں تو کیا اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ علی کی ارشاد فر مایا کہ ہاں! اس کو

تیرے صدقے خیرات کا نفع ہوگا، تواس نے کہاا ہا اللہ کے رسول مَاللَّیْمُ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میراباغ مخراف میری ماں کے لئے صدقہ ہے۔

صديث تمرس : عن عائشة الشامر أة قالت يا رسول الله ان امى افتليت نفسها ولو لا ذالك لتصدقت واعطت افيجزى ان اتصدق عنها فقال النبى المنتقط نعم فتصدقى عنها .

(ابو داؤد ج۲ ص $^{7}$ ،نسائی ج۲ ص $^{7}$  ا  $^{1}$ ابن ماجه ص $^{9}$  ا  $^{1}$ ،مسلم ج ا ص $^{8}$   $^{7}$ ،مؤطا امام مالک ص $^{8}$ 

ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ بھاسے روایت ہے کہ ایک عورت نے آپ تھی کی خدمت میں عرض کی اے اللہ کے رسول تالیک میری والدہ اچا تک فوت ہوگئ ہے اور اگر وہ اچا تک فوت نہ ہوتی تو صدقہ خیرات کرتی اور اللہ کے راستے میں پھردی تو اگر میں اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ تالیک نے ارشاد فر مایا جی بال ! تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر ، یعنی اس کوفائدہ ہوگا۔

صربیث نمبر ۲۰ :عن ابن عباس شان رجلا قال یا رسول الله تشیر ان امی توفیت افینفعها ان تصدقت عنها قال نعم فان لی مخرافا وانی اشهدک انی قد تصدقت به عنها (ابو داؤد ج۲ص۳،نسائی ج۲ص۳ ا ۱) ترجمه: حفرت ابن عباس شاست روایت به که ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول شانی ا

میری ماں فوت ہوگئ ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو کیا اس کو نفع پنچے گا آپ علی آ نے فرمایا ہاں! تو اس شخص نے کہا میر اباغ ہے اور آپ علی کا کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ میں نے اپنی ماں کے لئے صدقہ کردیا۔ عديث تمبر 2: ان عاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه مائة رقبة فاعتق ابنه هشام خمسين رقبة فاراد ابنه عمرو ان يعتق عنه الخميس الباقية فقال حتى اسئال رسول الله على فاتى النبى على فقال يا رسول الله على ان ابى اوصى بعتق مائة رقبة وان هشاما اعتق به خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة افاعتق عنه فقال رسول الله على انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك (ابو داؤد ج٢ص٣٣)

ترجمہ: عاص بن واکل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے سوغلام آزاد کئے جا کیں تو اس کے بیٹے ہشام نے پچاس غلام آزاد کردیئ اور اس کے بیٹے حضرت عمر و بن عاص رفائیئ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے بقیہ پچاس غلام آزاد کردے اور کہا کہ پہلے اس بارے میں رسول اللہ فائیئ سے بوچھوں ، تو وہ آپ فائیئ کی خدمت میں آیا اور عرض کی ، اے اللہ کے رسول اللہ فائیئ میرے باپ نے سوغلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور میرے بھائی ہشام نے اس کی طرف سے بچاس غلام آزاد کردیئ تو آپ فائیئ نے ارشاد فرمایا کہ اگروہ تمہارا باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کردیتے یا صدقہ خیرات کرتے یا جج کرتے تو اس کوان چیز وں کا ثواب بی خی جاتا (چونکہ وہ غیر مسلم تھالہذا اس کو ثواب نہ بینچ گا)

صديث نمبر التحديد بن السويد الثقفى قال اتيت رسول الله على الله عندى جارية نوبية الله عندى جارية نوبية الله عنى ان اعتقها عنها قال اتينى بها فاتيته بها فقال لها النبى على من انا قالت انت رسول الله على قال فاعتقها فانها مؤمنة

ترجمہ: حضرت شرید بن سویر تعفی دالی فرماتے ہیں کہ میں آپ سکھا کی خدمت میں آیا اور
کہا میری ماں نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف ایک گردن آزاد کی جائے اور میرے پاس
ایک نو بید باندی ہے اگر میں وہ باندی اس کی طرف سے آزاد کردوں تو کیا میرے لئے یہ
جائز ہوگا؟ آپ سکھا نے ارشاد فرمایا کہ وہ باندی میرے پاس لے آباد میں اس کو آپ سکھا کی خدمت میں لے آیا آپ سکھا نے اس سے بوچھا کہ تیرارب کون ہے؟ کہ اللہ آپ سکھا اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ سکھا نے فرمایا کہ اس
کو آزاد کردے کیونکہ بیرمومنہ ہے۔

حديث تمبرك:عن سعد بن عبادة انه اتى النبي سَلَيْمُ فقال ان امى ماتت وعليها نذرا افيجزى عنها ان اعتق عنها قال اعتق عن امك

(نسائی ج۲ص۱۱)

ترجمہ: حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ وہ حضورا کرم مگالیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میری ماں فوت ہوگئ ہے اور اس پر منت تھی ۔اگر میں اس کی طرف سے غلام آزاد کردوں تو کیااس کی طرف بیرجائز ہوجائے گا؟ آپ ٹاٹھ نے ارشاد فر مایا کہ تواپی ماں کی طرف سے غلام آزاد کردے۔

صربيث تمبر ٨: عن سعد بن عباده ان امه ماتت فقال يا رسول الله عَلَيْظُ امى ماتت افات صدق عنها قال نعم قال فاى الصدقة افضل قال سقى الماء فتلك سقاية سعد بالمدينة (نسائى ج٢ص١١٥)

ترجمه: حضرت سعد بن عباده و الثانية كي مان فوت هو كنين تو كهاا الله كرسول مَا الله عليه ميري

ماں فوت ہوگئ ہے کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ تا بھائے نے فرمایا ہاں! کہا کون ساصدقہ افضل ہے؟ آپ تا بھائے نے فرمایا پانی پلانا، تو یہی کنواں مدینہ میں حضرت سعد کا ہے جوانہوں نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لئے بنوایا تھا۔

صديث تمبر 9: عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رجلا قال للنبى عَلَيْكُمُ ان ابى مات ولم يوص فهل يكفر عنه ان تصدق عنه قال نعم

(مسلم ج٢ص ١٩٠١بن ماجه ص٩٩١)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ عظیم کی خدمت میں عرض کی کہ میر اباپ فوت ہو گیا ہے اور کوئی وصیت نہیں کی تواگر میں اس کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو کیاوہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا آپ علیم کے ارشاد فرمایا ہاں!

## ہوئی پرست مسعود یوں کی ح<u>ا</u>لا کی:

جب ان ہوئی پرستوں کے سامنے ایصال ثواب کی بیا حادیث پیش کی جاتی ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ ڈٹائٹ وغیرہ دیگر صحابہ کرام پھٹھنے نے اپنے والدین کے لئے غلام آزاد کرنے باغ وقف کرنے اور پانی پلانے کا ایصال ثواب کیا تو بڑی چالا کی سے کہد دیتے ہیں کہوہ وصیت تھی لیکن مذکورہ بالاحدیث میں صراحت کے ساتھ وصیت کی نفی کی گئی ہے۔ لیک نیم بھی آیے ٹائٹ ایصال ثواب کی خیرات کی اجازت مرحمت فرمارہ ہیں

ین طرح بہت ہی احادیث میں وصیت کا کوئی ذکر نہیں اور مذکورہ بالا حدیث میں تو خود وصیت کی نئی کی گئی ہے۔ بہر حال وصیت ہویا نہ ہومیت تک ثواب اللہ تعالی پہنچا دیتے ہیں اور وصیت نہ ہوتو ثواب پہنچا دروصیت نہ ہوتو ثواب نہنچا دروصیت نہ ہوتو ثواب نہ پہنچا دروصیت نہ ہوتو ثواب نہنچا دروصیت نہ ہوتو ثواب نہنچا دروصیت نہ ہوتو ثواب نہنچا دروصیت نہ ہوتو ثواب بہنچا جا تا ہے جبیبا کے قرآن وحدیث بہر حال ثواب پہنچا جا تا ہے جبیبا کے قرآن وحدیث

سے ثابت ہے۔

صديث ممبر العن عبد الرحمن ابن ابي عمرة الانصاري ان امه ارادت ان تعتق توصي ثم اخرت ذلك الى ان تصبح فهلكت وقد كانت همت بان تعتق قال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد اينفها ان اعتق عنها فقال القاسم ان سعد بن عبادة قال لرسول الله عليهم أن امي هلكت فهل ينفها ان اعتق عنها فقال رسول الله عليهم (مؤطا امام مالك ص ٥٣٢)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ انصاری کی ماں نے مرض وفات میں وصیت کرنے کا ارادہ کیا پھر صبح تک تا خیر کر دی اور اس کا ارادہ غلام آزاد کرنے کا تھا تو بغیر وصیت کے فوت ہوگئی عبدالرحمٰن نے قاسم بن محمد ڈاٹنٹو سے پوچھا اگر میں اپنی ماں کی طرف سے غلام آزاد کردوں تو کیا اس کو نفع ہوگا تو قاسم نے کہا حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹنٹو نے آپ شائیٹو سے کہا تھا کہ میری ماں فوت ہوگئی ہے تو اگر میں اس کی طرف سے غلام آزاد کروں تو کیا اس کو نفع ہوگا گا آپ شائیٹو نے ارشاد فرمایا ہاں۔

صريت مُمراا:عن يحيى بن سعيد انه قال توفّى عبد الرحمن بن ابى بكر نوم نامه فاعتقت عنه عائشة زوج النبى رقابا كثيرة

(مؤطا امام مالک ص۲۵،مشکوة ص۵۹)

ترجمہ: یحیٰ بن سعید ڈٹاٹیؤ فرماتے ہیں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق ڈٹاٹیؤ نیند میں انتقال کر گئے توسیدہ عائشہ ڈٹاٹھانے ان کی طرف سے (ایصال ثواب کے لئے ) بہت سے غلام آزاد کئے۔

حديث مُمرًا :عن ابن عباس على ان امرأة جاءت الى النبي عَلَيْ فقالت ان

امى ماتت وعليها صوم من نذر فقال لها النبى سَلَيْمُ اكنت قاضية عن امك دينا لو كان عليها قالت نعم قال فصومى عن امك

(الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج٢ ص ٢٨٩)

ترجمہ: حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا کہ میری ماں فوت ہوگئی ہے اور اس پر روزوں کی منت تھی (کیا میں اس کی طرف سے منت یوری کر سکتی ہوں)

آپ ﷺ نے اس کوفر مایا کہ اگر تیری ماں کے ذمہ سی کا قرضہ ہوتا اور تو اس کی طرف سے اداکرتی تو کیا وہ ادا ہوگا؟ کہا ہاں! آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لے۔

صديث تمبر ١٢ عن عائشة في ان رسول الله على امر بكبش اقرن يطافى سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاتى به ليقضى به قال يا عائشة هلمي المدينة ثم قال اشحزها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امة محمد ثم ضحى به (رواه مسلم ،مشكوة ص١٢٧)

ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ ڈھٹا سے روایت ہے کہ آپ ٹاٹیٹا نے (قربانی کے لئے) ایک ایسے سینگ والے دنبہ کے لانے کا حکم فرمایا جو سیابی میں چلتا ہو (یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں) سیابی میں بیٹھتا ہو (یعنی اس کا پیٹ اور سینہ سیاہ ہو چنا نچہ جب آپ کے لئے قربانی کے واسطے ایساد نبدلایا گیا، تو فرمایا کہ عاکشہ چھری لاؤ پھر فرمایا اسے پھر پررگڑ کر، تیز کرو، میں نے چھری تیز کی آپ ٹاٹیٹا نے چھری کی اور دنبہ کو پکڑ کر اسے لٹایا پھر اسے ذیج کرنے کا

اراده فرمایا توبیدها پڑھی، لیعنی اے اللہ! محمد عَلَیْنَا اور آ ل محمد اور امت محمد عَلَیْنَا کی طرف سے تبول فرما پھراسے ذبح کیا۔

حدیث نمبر ۱۳ : حضرت جابر طالفی سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ آپ عالی نے قربانی کے جانور کوذئ کرتے وقت جود عاپڑھی اس میں بیالفاظ بھی تھے: عن محمد وامت مسم الله والله اکبو

(مشكوة ص٢٨ ا بحواله احمد وابو داؤد ،ابن ماجه والدارمي)

اورامام احمد، ابوداؤداور ترندی نیستاک بیالفاظ بھی ہیں: السلھم ھندا عنی و عمن یضع من امتی . لینی اے اللہ بیمیری اور میری امت کے غریبوں کی طرف سے ہے۔

(فائدہ) نہ کورہ بالاحدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹاٹیٹا نے اپنی قربانی آپ ٹاٹیٹا نے کہ مردوں کی طرح کی اور ثواب کا حصہ امت کو بھی بخشا اس قتم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کی طرح زندوں کو بھی ایصال ثواب ہوسکتا ہے۔

صريث تمبر 10:عن حنش قال رايت عليا يضح بكبش فقلت له ما هذا؟ فقال ان رسول الله عليه اوصاني ان اضحى عنه فانا اضحى عنه

(مشكوة ص١٢٨)

ترجمہ: حضرت حنش فرماتے ہیں کہ حضرت علی طاقۂ کود یکھاوہ دنبہ کی قربانی کررہے تھے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ سکھی نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا تو میں ان کی طرف سے قربانی کردہا ہوں۔

حديث تمبر ١٦:عن ابن عباس ﷺ قال ان النبي ﷺ لقبي ركبانا بالروحا

فقال من القوم قالواا لمسلمون فقالوا من انت ؟قال رسول الله عَلَيْكَمَ فرفعت اليه امرأة سبية فقالت الهذا حج ؟قال نعم ولك اجر

(رواه مسلم ،مشكوة ص ٢٢١)

ترجمہ: حضرت ابن عباس را کے سے روایت ہے کہ آپ سالیٹی روحاء کے مقام پرایک قافلے کو ملے اور پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان قوم ہیں۔ پھرانہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ سالیٹی نے ارشاد فر مایا کہ میں اللہ کارسول ہوں تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچی کی اٹھا کر پوچھا کہ کیا اس کا بھی جج ہوسکتا ہے آپ سالیٹ نے فر مایا مجھی جھی تو اس کی طرف سے جج کر گئی تو اس کا جج بھی ہوجائے گا اور تھے بھی تو اب ہوگا ۔

صديث تمبرك! وعنه قال ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عبادة في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لايثبت على الراحلة حج عنه قال نعم وذالك في حجة الوداع

(متفق عليه ،مشكواة ص ٢٢١)

ترجمہ: حضرت ابن عباس بھی سے روایت ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ شعم کی ایک عورت نے آپ علی ایک عورت نے آپ علی کی سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول علی کھی میراباپ بہت بوڑھا ہے حتی کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتا اور اس پر حج فرض ہے۔ کیا میں اس کی طرف سے جج کر سکتی موں؟ آپ علی کے نے فرمایا ہاں۔

صديث تمبر 1. عن ابى زرين العقيلي انه اتى النبى تَنْ فَقَالَ يَا رسول الله ان ابى شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن

قال حج عن ابيك واعتمر.

(رواہ الترمذی ،وابو داؤد ،والنسائی قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح) ترجمہ:ابی زرین عقیلی ڈاٹٹو آپ تاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہااللہ کے رسول تاٹٹو کی میراباپ بہت بوڑھا ہے وہ جج وعمرہ نہیں کرسکتا اور نہ ہی کجاوے میں بیٹھ سکتا ہے آپ تاٹٹو کی فارش دفر مایا تواسخ باپ کی طرف سے جج اور عمرہ کرلے .

صديث ممبر 19: عن ابن عباس الله عن اله عن الله عن الله

(رواه الشافعي وابو داؤد وابن ماجه ،مشكوة ص٢٢٣)

ترجمہ: حضرت ابن عباس بھا سے روایت ہے کہ آپ تھی نے ایک شخص سے سناوہ کہ رہاتھا کہ لیے خص سے سناوہ کہ رہاتھا کہ لیے فی وہ شہر مدائی شخص کی طرف سے جج کی تلبیہ پڑھ رہاتھا آپ تالی نے بوچھا کہ شہر مہ کون ہے؟ اس نے کہا میر ابھائی ہے یا قریبی ہے آپ تالی نے نے رمایا کہ کیا تو نے جج اوا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو آپ تالی نے نے رمایا کہ پہلے اپنا جج اوا کر بھر شہر مہی طرف سے جج اوا کرنا۔

صديث مُمر \* 7: عن ابن عباس الله قال اتبي رجل النبي الله فقال ان اختى نذرت ان تحج وانها ماتت فقال النبي الله فقل النبي الله احق بالقضاء (متفق عليه ،مشكوة ص ٢٢١)

ترجمہ: حضرت ابن عباس طاق فرماتے ہیں کہ آپ تالیا کی خدمت میں ایک شخص آیا کہا میری بہن نے مج کرنے سے پہلے فوت ہوگئ تو آپ تالیا میری بہن نے مج کرنے سے پہلے فوت ہوگئ تو آپ تالیا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس پرقر ضہ ہوتا تو کیا اس کوادا کرتا؟ کہا ہاں تو آپ تالیا نے فرمایا

کہ اللہ تعالیٰ کا قرضہ بھی ادا کراور اللہ تعالیٰ کا قرضه ادائیگی کا زیادہ حقد ارہے ۔

(فائدہ) ندکورہ بالا پانچوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے حج اداکرسکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک کے مل سے دوسرے کوفائدہ ہوتا ہے۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص نقلی صدقہ کر دے ۔ان کو بھی ثقر ا شخص نقلی صدقہ کرے تو اس کو اپنے والدین کے لئے ایصال ثواب کر دے ۔ان کو بھی ثقر آئے گی۔ ثواب مل جائے گا اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہ آئے گی۔

(رواه الطبراني في الاوسط تفسير مظهري ج٩ ص١٢٨)

ترجمہ: حضرت الس طالع اللہ میں دوایت ہے کہ میں نے آپ سالی سے سنا آپ سالی فی فردفوت ہوجائے اور وہ فرماتے ہیں (مسلمانوں) کا کوئی ایسا گھرانہ نہیں جس میں کوئی فردفوت ہوجائے اور وہ

اس کی وفات کے بعداس کی طرف صدقہ خیرات نہ کریں۔گر حضرت جریل علیا اس صدقہ کونوری طبق میں رکھ کراس میت کوبطور ہدیہ کے پیش کرتے ہیں۔ پھر قبر کے کنارے پر کھڑے ہوکر کہتے ہیں اے گہری قبروالے! یہ تیرا ہدیہ ہے تیرے اہل نے تیری طرف بھیجا ہے تواسے قبول کرلے اور وہ ہدیے قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے وہ ہمسائے جن کی طرف ہدینہیں بھیجا جاتا مگین ہوتے ہیں۔

(رواه الطبراني في الاوسط مظهري ج٩ ص ٢٩ ا)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنے سے روایت ہے کہ آپ ٹاٹنے کے ارشا دفر مایا جس شخص نے میت کی طرف سے جج ادا کیا تو اس کو بھی جج کے برابر ثواب ملے گا۔

صريث تمبر ٢٢٧: عن الحجاج بن دينار قال قال رسول الله تَالِيَّ ان البر بعد البر ان تصلى عنها مع صلوتک و تصوم عنها مع صيامک و تصدق عنها مع صدقتک (رواه ابن ابی شيبه تفسير مظهری ج٩ص ١٢٩)

ترجمہ: حضرت حجاج بن دینار ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں آپ ٹٹاٹیٹی نے فرمایا کہ والدہ کے ساتھ بھلائی کے بعد بھلائی ہے ہے کہ تواپی نماز کے ساتھ ان کے لئے نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لئے صدقہ کرے۔ کے ساتھ ان کے لئے صدقہ کرے۔

صديث تمبر ٢٥ : عن بريدة قال كنت جالسا عندالنبي عَلَيْم اذا اتته امرأة فقالت يا رسول الله عَلِيم انهي تصدقت على امى بجارية وانها ماتت قال

وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر فاصوم عنها قال صومى عنها قالت انا لم تحج قط افا حج عنها قال نعم حجى عنها  $(centermine 12^{-1})$ 

ترجمہ: حضرت بریدہ ڈالٹی فرماتے ہیں کہ میں آپ شائی کے پاس بیٹا تھا اچا تک ایک عورت آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول شائی میں نے اپنی والدہ پرایک باندی کا صدقہ لیخی میں نے اپنی والدہ پرایک باندی کا صدقہ لیخی عطیہ کیا، کیکن میری والدہ فوت ہوگئ آپ شائی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا تو اب بھی برقرار اوروہ باندی بھی وراثت میں مجھے واپس ۔ کہنے گی اے اللہ کے رسول شائی اس پرایک ماہ کے روزے تھے کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ شائی نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کی طرف سے روزے رکھ لے ۔اس نے کہا اس پر جج بھی فرض تھا اور جج بالکل نہیں کرسی، تو آپ شائی نے ارشاد فرمایا تو اس کی طرف سے جج بھی کر لے۔ بالکل نہیں کرسی، تو آپ شائی نے ارشاد فرمایا تو اس کی طرف سے جج بھی کر لے۔

حدیث نمبر ۲۲: عن عائشة و قالت قال رسول الله علی من مات و علیه صیام صام عنه ولیه (متفق علیه ، مظهری ج۹ ص ۱۲۹، بخاری ج۱ ص ۲۲۲) ترجمه: سیده عائشه صدیقه و قالت سے روایت ہے کہ آپ علی نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص فوت ہوجائے اوراس پرروزے ہول تواس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔

(فاکدہ) بعض علماء نے اس قتم کی روایات کو ظاہر پرمحمول کر کے کہا ہے کہ مرحومین کی

طرف سے فرضی نماز اور فرضی روزے ورثاء ادا کریں لیکن جمہور علاء اسلام نے ایسی احاد یث کا بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ مرحوم کے جتنے روزے قضاء ہو گئے ہیں ورثاء کو چاہیے کہ فی روزے کے عوض دوسیر گذرم مستحقین میں تقسیم کریں۔ یہ ہے میت کی طرف سے

روزے رکھنے کا مطلب اور یہی صورت مرحوم کے نماز وں کی ہے۔ بہر حال صورت جو بھی ہوا یک کے عمل کا دوسر کے نفع پہنچ رہا ہے اور خود نماز اور روز سے یاان کے فدید کا ثواب میت کے لئے ثابت ہورہا ہے اور یہی ہمارا مدعی ہے۔

حد بيث نمبر ٢٤: عن ابى هويوة وللشُّؤَقال قال دسول الله تَالِيُّمُ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد  $\phi$  صالح یدعواله  $\phi$  (رواه مسلم،مشکوة  $\phi$ 7، تفسیر مظهری ج  $\phi$  ص  $\phi$  ا ترجمه: حضرت ابو ہر رہ دفائلۂ سے روایت ہے کہ آپ عالیا کے ارشاد فر مایا کہ جب آ دمی فوت ہوجا تا ہےاس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہوجا تا ہے گرتین چیزیں ایک صدقہ جاربیہ دوسراعلم ہے جس سے نفع اٹھایا جائے اور تیسری نیک اولا دجواس کے لئے دعامغفرت کرتی رہے۔ حديث تمبر ٢٨: عن ابن عباس ولله قال قال النبي تَلَيْظُ ما الميت في قبره الا شبه الغريق المتفوت ينظر دعوة ملحقة من اب وام او ولد او صديق ثـقة فـاذا الـحقته كانت احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله ليدخل على الـقبـور من دعا اهل الارض مثال الجبال وان هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم (رواه البيهقي والديلمي ،تفسير مظهري ج٩ص١١) ترجمہ: حضرت ابن عباس ٹاٹھاسے روایت ہے کہآپ ٹاٹھا نے ارشاد فرمایا کنہیں ہے مردہ قبر میں مگرغرق ہونے والے کی ما نندمنتظرر ہتاہے کہ ماں، باپ،اولا دیامخلص دوست کی طرف سے اس کو دعامل جائے اور وہ دعا اس کے لئے دنیا ومافیہا سے زیادہ محبوب

ہوتی ہےاور یقیناً اللہ زمین والوں کی دعا کو پہاڑ کی ما نند قبروں میں داخل فرماتے ہیں اور

بے شک زندوں کا مدیہ مردوں کے لئے استغفار کرنا۔

صديث نمبر ٢٩: عن معقل بن يسار قال قال رسول الله تَالِيُّ اقرء واسورة ياس على موتاكم

(رواه احمد وابو داؤد وابن ماجمه ،مشکوة ص ا ۱ م ا ،تفسير مظهري ج ۹ ص ۱ ۲ م آثار السنن مترجم ص ۲۳۵)

ترجمہ: حضرت معقل بن بیار ڈیا گئا سے روایت ہے کہ آپ تا گیا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے موتی پر سورة یس پڑھا کرو۔

فائدہ:امام قر فرماتے ہیں کہ جمہور علاء اسلام کے نزدیک موتی سے مراد قریب المرگ ہے اور عبد الواحد مقدی نے کہا کہ موتی سے مراد مردے ہیں کہ ان کی قبروں پر قرآن پڑھا جائے اور محب طبری کہتے ہیں کہ دونوں صور تیں مراد ہیں۔ یعنی قریب المرگ پر بھی سورة ایس پڑھی جائے اور قبروں پر بھی سورة ایس پڑھی جائے بہر حال اس حدیث میں جو صورت بھی مراد لی جائے ہمارے مدی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ ہما رامد تی ہے کہ ایک کے مل سے دوسرے کوفائدہ ہوتا ہے یہاں سورة ایس پڑھنے والاشخص اور ہے اور اس کا فائدہ دوسرے کوفائدہ موتا ہے یہاں سورة ایس پڑھنے والاشخص اور ہے اور اس کا فائدہ دوسرے کوہور ہا ہے اور میا ہوتا ہے کہ ایصال ثواب زندہ کو بھی ہوسکتا ہے کہ وہور ہا ہے اور بیا بیان ہو بھی ہے کہ ایصال ثواب زندہ کو بھی ہوسکتا ہے دوسرے اگر چہ عام) دستور مردوں کوالیصال ثواب کرنے کا ہے۔

صد بيث تمبر مس :عن عبد الله بن عمر الله قال سمعت النبي الله الله يقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوبه الى قبره وليقرء عند رأسه فاتحة

البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة

(رواه البيهقى فى شعب الايمان وقال الصحيح انه موقوف ،مشكوة ص 9 م 1 ، آثار السنن مترجم ص 9 ٢ ٢ )

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر کا اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ تا گئے نے ارشادفر مایا جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہوجائے تو اس کی میت کومت روکواوراس کو قبر کی طرف جلدی لے جا وَ اور بعداز فن اس کے سر کی جانب سورۃ بقرہ کا اول رکوع اور پاؤں کی جانب سورۃ بقرۃ کا آخری رکوع پڑھا جائے۔ امام بیہتی نے کہا کہ بیروایت مرفوع کے بجائے صحیح میہ کہ موقوف ہے۔

صديث تمبر الله: عن على مرفوعا من مر على المقابر وقرأ قل هو الله احد احد عشر مرة ووهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعد دالاموات (رواه ابو محمد السمر قندى، تفسير مظهرى ج 9 ص ٢٩)

ترجمہ: حضرت علی ڈٹاٹیئے سے مرفوعا روایت ہے کہ آپ شائیٹی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان سے گزرااور (سورۃ الاخلاص) گیارہ بار پڑھ کرمردوں کوایصال ثواب کیا تواسے مردوں کی گنتی کے برابرثواب دیاجائے گا۔

صدير ثم مر الله عن ابى هريرة والشوال قال رسول الله والله والله والمقابر ثم قال انى جعلت ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والهاكم التكاثر ثم قال انى جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لاهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له الى الله

(رواه ابو القاس سعد بن على ،تفسير مظهرى ج ٩ ص ١٢٩)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رفاقی سے روایت ہے کہ آپ سالی آئی نے ارشادفر مایا جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر سورۃ الفاتحہ اور قل ھو اللہ احد اور سورۃ النہ کاثو پڑھی اور کہا اے اللہ میں نے جو کچھ تیرا کلام پڑھا اس کا ثواب قبرستان والے مسلمان مردوں اور عور توں کو بخش دیا۔ تو وہ تمام مردے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شفاعت کریں گے۔

صربيث نمبر ٢٠٠٧: عن انس طَالْتُنَان رسول الله عَالِيَّةُ قال من دخل المقبرة فقرأ ياس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات

(اخرجه عبد العزيز الخلال بسنده ،تفسير مظهري ج٩ص ١٢٩)

تر جمہ: حضرت انس ڈاٹنٹوسے مروی ہے کہ آپ ٹاٹیٹو نے ارشاد فرمایا جوشخص قبرستان میں داخل ہوا اور سورہ لیس پڑھی (ایصال ثواب کے لئے) تو اللہ تعالی مردوں کے عذاب میں تخفیف فرمادیتے ہیں اوران کی گنتی کے برابراس کوئیکیاں عطافر ماتے ہیں۔

صديث تمريم الشعبى كانت الانصار اذامات لهم الميت اختلفواالي قبره يقرء ون القران

(تفسير مظهری ج ۹ ص ۱۳۰،التذکره للقرطبی ص ۹۳،ریاض الصالحین ص ۳۰۸ عن الشافعی مثله)

ترجمہ: امام تعمی رٹائٹی فرماتے ہیں کہ انصار کا جب کوئی آ دمی فوت ہوجا تا تھا تو قرآن پڑھنے کے لئے اس کی قبر پر جایا کرتے تھے۔

قارئین کرام! یہ ہیں چندآیات، احادیث اور آثار صحابہ وتابعین جن سے روز روشن کی طرح واضح ہور ہاہے کہ مردول اور زندہ مسلمانوں کو دعا واستغفار سے نفع ہوجا تا ہے نماز، روزہ، حج وعمرہ، صدقہ خیرات، غلاموں کو آزاد کرنا اور تلاوت قرآن پاک وغیرہ جانی ومالی عبادات کا ایصال ثواب ثابت ہے اوران سب دلائل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک کے عمل سے دوسر کے فائدہ پنچتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت سے بیثابت نہیں ہوتا ہے کہ ایک کے عمل سے دوسر کے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ بیاصول خلاف قرآن اور خلاف حدیث ہونے کی وجہ سے خودم دود ہے اور نا ل ہے بلکہ نامعقول ہے۔

# ہویٰ پرستوں کا قرآن سے غلط استدلال اور اس کا ابطال

ہویٰ پرست اور فرقہ ساز مسعود یوں نے درج ذیل آیات سے اپنا غلط اصول ثابت کرنے کی سعی مذموم کی ہے۔

آ بيت نمبر ا: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون (سوره يونس آيت ۵۲)

ترجمه: پھرظالموں سے کہاجاوے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھوتم کوتو ہمارے ہی کئے کا بدلہ ملا

آ بيت نمبر ٢: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ماكنتم تعملون . (سورة النمل آيت ٩٠)

تر جمہ: جوشخص بدی لاوے گا تو وہ لوگ اوند ھے منہ آگ میں ڈال دیئے جاویں گےتم کوتو ان ہی عملوں کی سزادی جارہی ہے جوتم کیا کرتے تھے۔

آ بيت **نمبر ١٠** فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولاتجزون الاماكنتم تعملون

(یس۵۴)

تر جمه: پھراس دن کسی شخص پر ذراظلم نه ہوگا اورتم کوبس ان ہی کا موں کا بدلہ ملے گا جوتم

کیا کرتے تھے۔

آ بیت تمبر اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون

ماكنتم تعملون (سوره طور آيت ١١)

ترجمہ:اس میں داخل ہو پھرخواہ صبر کرنایا صبر نہ کرنا تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں جسیاتم کرتے تھے دیساہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔

یہ چار آیتیں جن میں اللہ تعالی نے کا فروں ، ظالموں اور مشرکوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو صرف اور صرف اپنے کر تو توں اور بداعمالیوں کی سزادی جائے گی اور ان کو

صرف اپنے گناہوں کا بدلہ اور سزا دی جائے گی لیعنی کسی دوسرے کے گناہوں کی سزاان کونہ دی جائے گی کیونکہ بیتوظلم ہے ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دی جائے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ

دی جانے کی یوملہ میو ہم ہے ایک سے اماہ می سزا دوسرے ودی جائے۔ بہر حال اللہ تعالی ظالموں ، کا فروں کو یقین دہانی کرارہے ہیں کہ تمہیں صرف اپنے جرم کی سزادی جائے گی تم

برِظلم ہرگز نہ ہوگا جسیا کہ ایک مقام پراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' لا تنزر وازرۃ وزراخری'' یعنی کوئی کسی کا بار نہا ٹھائے گا بلکہ ہرشخص اپنے گنا ہوں کا بارخودا ٹھائے گا۔

اور قرآن مجید میں ایک مقام پرخود کفار کے لفظ کی تصریح موجود ہے جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت کا تعلق کفار سے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿ هـل شـوب الـکـفـار ما کا نوا یفعلون ﴾ لیخی واقعی کا فرول کوان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

تو معلوم ہواان سب آیات کا تعلق کفار سے ہے نہ کہ مسلمانوں سے اور کا فروں کو اللہ تعالی فرمار ہے ہیں کہ مہیں صرف اپنے اعمال بدی سزادی جائے گی دوسروں کے اعمال کی مہمیں سزانہ دی جائے گی کیونکہ بیتوظلم ہے لیکن ہوئی پرستوں نے ان آیات سے بیغلط اصول نکالا کہ ایک کے عمل کا دوسر کے ونفع نہیں ہوتا اور پھراس غلط اصول کو بنیاد بنا کر ایصال

تواب کا انکارکردیا۔ حالانکہ ان آیات کا تعلق مسلمانوں کے ایصال ثواب سے قطعانہیں ہے در حقیقت یہ ہوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودی قرآن کے نام پر ہوئی پرست قرآن مجید کے نام پر اور اسلام کے نام پر فرقہ پرستی پھیلارہے ہیں اور یہ ہوئی پرست قرآن مجید کے نام پر افاداور زندقہ کی ترویج کررہے ہیں اور یہ ہوئی پرست قرآن مجید کی تح لیف سے بھی باز نہیں الحاد اور زندقہ کی ترویج کر سے بیں اور یہ ہوئی پرست قرآن مجید کی تح لیف سے بھی باز نہیں کر سے ان کوا پنی خوا ہش کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے اور ان سب کے باوجود دعوی قرآن مانے کا ہے اور اسلام اپنانے کا ہے اور کا رسارا کا سارا اسلام کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔

کار و بار سارا کا سارا اسلام کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔

کار شیطان میکند نامش مسلمان گراینست مسلمان لعنت برمسلمان

## ایک اورآیت کاغلط مطلب:

ہوئی پرست فرقوں نے اپنے خود ساختہ اور پرداختہ اصول کو ثابت کرنے کیلئے ایک اور آیت کریمہ کا غلط مطلب بیان کیا ہے اور وہ آیت بیہے: و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر و اعظم اجرا (سورہ مزمل آیت ۲۰) ترجمہ: اور جونیک عمل اپنے لئے آگے بیجو گے اس کو اللہ کے پاس پہنے کراس سے اچھا اور ثواب میں بڑایا ؤگے۔

قارئین کرام! اس آیت میں اللہ تعالی مسلمانوں کوتر غیب دے رہے ہیں کہ جو کچھتم اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر کے جاؤگے وہ تمہارے لئے افضل اور بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہتم وصیت کر جاؤ کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال صدقہ خیرات کردینا، یافلاں کارخیر میں لگا دیناوغیرہ وغیرہ ۔ تواس آیت میں موتی کے لئے ایصال ثواب کی فی سمجھنا قلت تدبر سو فیم کا متیجہ ثواب کی قطعانی نہیں کی گئی ۔ اس آیت سے ایصال ثواب کی فی سمجھنا قلت تدبر سو فیم کا متیجہ

ہے۔ اس آیت میں تو ترغیب دی گئی ہے کہ پیچے والے کی خیرات اور صدقہ سے تہارے لئے وہ بہتر ہے جوتم اپنے ہاتھ سے دے جاؤگے۔ اگر آیت سے یہی مطلب لیا جائے کہ آدمی کو صرف اور صرف اپنے ہاتھ کا دیا کام آتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد جوصدقہ خیرات کیا جاتا ہے اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچا تو مرحومین کے لئے دعا مغفرت اور نماز جنازہ اور ان کی وصیت کے مطابق صدقے خیرات وغیرہ سب کی نفی ہوجائے گی ۔ حالا نکہ ہوئی پرست مسعودی ان امور کے قائل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت سے ایصال ثواب کی نفی موقع نہیں ہوتی اثبات ہے کہ پیچے والوں کے صدقہ خیرات سے تہارے اپنے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ خیرات بہتر اور اجروثواب میں بڑا ہے اور جائز بیچے والا بھی ہے۔

#### ليس للانسان الا ماسعى كاجواب:

قرآن مجیدگی اس آیت فدکورہ بالاسے عام آدمی کو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو صرف اپنی سعی ومحنت کا ثمرہ ملتا ہے نہ کہ دوسرے کی سعی کا۔ چنا نچہ ہوئی پرست اور فرقہ سازمسعودیوں نے اس آیت کو اپنے باطل نظریہ کی تائید میں پیش کیا حالانکہ آیت کا ظاہر معنی مرادنہیں ہے کیونکہ اگر آیت کا یہی مطلب لیا جائے کہ سی کو کسی کو مل کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب بیسیوں آیات اور سینکٹر وں احادیث صححہ کے خلاف پڑتا ہے۔ کہ قرآن وحدیث کی نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک کے عمل سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے حالانکہ آیات قرآنیہ میں کسی قتم کا تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے لہذا یہ ٹکراؤ اس مطلب کے غلط ہونے کی دلیل ہے۔ چنا نچہ علماء اسلام نے آیت فدکورہ کے گئی ایسے مطلب بیان کئے ہیں جن سے بیتعارض رفع دفع ہوجا تا ہے۔

چنانچہ علامہ احمد بن محمد بن اساعیل الطحطاوی الحقی ﷺ المتوفی استارھ نے اپنی

مشہور کتاب حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح میں مسئلہ ایصال ثواب پر بحث کرتے ہوئے کتاب وسنت کی روشنی میں دلائل سے ایصال ثواب کو ثابت کیا اور آیت مذکورہ بالا کے جوابات بیان فر مائے ۔ جن سے بی تعارض اٹھ جاتا ہے اور ایصال ثواب کے دلائل اور آیات مذکورہ اپنے اپنے محل پر محلول رہتی ہیں اور کسی قسم کا مگراؤ باقی نہیں رہتا اور ظاہری تعارض کی صورت میں یہی طریقہ ہے کہ تطبیق کی کوئی صورت اختیار کرلی جائے تا کہ دونوں قسم کے دلائل اپنے اپنے موقع پر محلول رہیں اور ظاہری تعارض رفع ہو جائے اب وہ جوابات ملاحظ فر مائے۔

جواب اول: حضرت ابن عباس الله في في ما يا كه آيت وليسس للانسان الا ما سعى منسوخ ہواور آن مجيد كى بيآيت والمذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ..... اس كى ناسخ ہے۔ كيونكه اس دوسرى آيت ميں بتايا گيا ہے كه آباء كے ايمان اور عمل صالح كى وجہ سے ان كى ايماندار اولادكوان كے ساتھ ملاديا جائے جس سے معلوم ہو گيا كه آباء كے عمل كا اولادكون فع ہو گالہذا بي آيت اس كے لئے ناشخ ہے۔

جواب دوم: لیس للانسان الا ماسعی میں حضرت ابراہیم علیا اور حضرت موئی علیا کی شریعت کا مسئلہ تھا کہ ایک عجمل سے کی شریعت کا مسئلہ تھا کہ ایک کے عمل سے دوسر کوفائدہ نہیں ہوتا تھا لیکن شریعت محمدید سی تھی کا مسئلہ یہی ہے کہ ایک کے عمل سے دوسر کوفائدہ پہنچتا ہے جسیا کہ آیات کثیرہ سے بیمسئلہ ثابت ہے پوری آیت ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے ہام لے ینیٹلما فی صحف موسی الا تزر وازرة وزر احری وان لیس للانسان الا ماسعی پ

اب اس آیت میں غور فرمائیں صاف معلوم ہور ہا ہے کہ پیمسئلہ موٹی علیظاور

ابراہیم علیا کی شریعت کا ہے بیہ جواب حضرت عکرمہ میں نے دیا ہے۔

جواب سوم: حضرت رہیج بن انس اور حضرت تعلی ﷺ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں انسان سے مراد کا فرانسان ہے کیونکہ صرف اس کوا پی سعی کا ثمرہ وہ بھی صرف دنیا میں ملے گااس کو کسی اور کی سعی ومحنت کا کھل نہ ملے گا۔ یعنی ایصال ثواب مومنین کے لئے ہوتا ہے نہ کا فرین کے لئے۔

جواب چہارم: حضرت حسین بن فضل میشید فرماتے ہیں کہ ﴿لیسس للانسان الا ماسعی ﴾ کے اندرعدل کا بیان ہے اور جن آیات سے ایصال ثواب کا ثبوت ہوتا ہے ان میں فضل خداوندی کا بیان ہے لیعنی عدل کا تقاضہ ہیہ ہے کہ ہر شخص کو صرف اپنی محنت کا پھل میں فضل خداوندی کا بیان ہے گئی عدل کا تقاضہ ہیہ ہے کہ ہر شخص کو صرف اپنی محنت کا پھل عیاری فضل باری تعالی ہیہ ہے کہ ایک کے ممل سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ کتابوں میں کھا ہے کہ جب یہی جواب حسین بن فضل نے والی خراسان عبداللہ بن طام رکو دیا تو انہوں نے خوثی میں آگر حضرت حسین کے سرکو چوم لیا تھا۔

جواب پنجم: حضرت ابوالوراق مین فرماتے ہیں آیت ندکورہ میں ﴿الا ماسعی ﴾ سے مراد ﴿الا مانوی ﴾ ہے یعنی آروہ اپنے لئے نیت کرتا ہے تو مل کا ثواب اس کو ملے گا اور اگر کسی دوسرے کے لئے نیت کرتا ہے تو ثواب اس کو ملے گا۔

جواب ششم: آیت ندکوره میں ﴿لیس لیلانسیان الا ماسعی ﴿ مِیں 'لام' ' بمعنی دواب ششم: آیت ندکوره میں ﴿لیس لیلانسیان الا ماسعی ﴾ میں 'دعلی' کے ہیں جس کا مطلب ہیہ ہے کہ ہر آ دمی کو صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا صرف اپنے عمل کی سزا بھلتے گا جیسا کہ

﴿الاتنزر وازرة وزر أحرى ﴾ ميں ہاوراس كى نظيرقر آن مجيد ميں موجود ہے اللہ تعالى فرماتے ميں ﴿ولهم الله عنه ﴾ اسكامعنى ہے ﴿عليهم الله عنه ﴾ اسكامعنى ہے ۔ طرح ﴿ليس للانسان ﴾ كامطلب ﴿ليس على الانسان ﴾ ہے۔

جواب ہفتم : ابوالفرج نے اپنے شخ زعفرانی سے بیہ جواب نقل کیا ہے کہ ایماندار آدی جب ایمان لا یا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا تو بیا یمان واسلام کی اپنی سعی ومحت ہے ۔ جس کے سبب وہ مسلمانوں کی دعا استعفار اور صدقہ وخیرات وغیرہ کا حقدار بنا۔ لہذا مسلمان کو جود وسرے مسلمانوں کے اعمال کا ثواب مل رہا ہے اور ثواب پہنچ رہا ہے۔ در حقیقت یہاس کی اپنی سعی ایمان کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔

جواب بہشتم : آیت نہ کورہ بالا ﴿ لیس للانسان الا ما سعی ﴾ کے اندر ہوتم کے اندار ہوتم کے مطلب یہ ہے کہ آدی کو بجرا پنی سعی کے کسی کے مل کا نفع نہ پنیچ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدی کو اپنی سعی ومحنت کا ثمرہ بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بنبست ایصال ثواب کا نہیں تواب کے لیعنی جتنا عظیم نفع اور بڑا ثمرہ اپنی سعی ومحنت کا ہوتا ہے۔ (حاشیۃ الطحطا وی علی المراتی ہوتا گرچہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اپنی سعی کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ (حاشیۃ الطحطا وی علی المراتی صلاحل ام طحطا وی نے بہ آٹھ جوابات یکجا فرما کر لکھا ہے (کمافی الحینی علی البخاری) جواب نئم : علامہ ملاعلی قاری میں تی ومحنت کا ما لک نہیں بن سکتا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ انسان میں بتایا گیا کہ انسان کسی غیر کی سعی ومحنت کا ما لک نہیں بن سکتا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ انسان غیر کی ملک سے نفع نہیں اٹھا سکتا یعنی آیت میں کسی غیر کی سعی سے ملک کی نفی کی گئی ہے نہ کہ غیر کی ملک سے نفع نہیں اٹھا سکتا یعنی آیت میں کسی غیر کی سعی ہے تو فرق ہے۔ بیشک

غیر کی چیز کا ما لک نہیں بن سکتا۔ ما لک صرف اپنی سعی و محنت کا ہے لیکن ما لک اگر اپنی مملوکہ چیز کا ما لک نہیں بن جاتا ہے مملوکہ چیز کسی کو ہبداور تملیک کر دیتو موہوب لہ بوجہ تملیک کے ما لک بھی بن جاتا ہے اور اس سے نفع بھی اٹھا سکتا ہے لہٰذا بیآ بیت ایصال ثواب کے خلاف قطعانہیں ہے۔ (شرح فقا کبرس ۱۳۱۱ء کام القرآن ادر لی جھسے)

جواب دہم: حضرت حکیم االاسلام قاری محمد طیب میں ایس اللہ اللہ کے حوالہ سے کھا ہے کہ ایک دن حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب خود ہی سبق کے درمیان فرمایا کہ ایک رات سونے کے لئے لیٹا تو ذہن میں آیا کہ قرآن پاک میں ہے۔

﴿ليس للانسان الا ماسعى ﴾ كمانسان كوصرف اس كى سعى كام آئ كى جس كا حاصل یہ ہے کہ دوسرے کی سعی وکاوش کامنہیں آئے گی اور حدیث میں آیا ہے کہ دوسرا دوسرے کو ایصال ثواب کرےگا تو دوسرےکو فائدہ ہوگا دونوں میں تطبیق کی کیاصورت ہوگی؟حل نہ ہوا تو فورابستر سےاٹھااور گنگوہ پیدل روانہ ہو گیا کہ وہاں حضرت گنگوہی سےمعلوم کروں دیوبند ہے گنگوہ تیس میل ہےا ندھیری رات میں تن تنہا چل پڑے حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب فرماتے تھے کہ میں گنگوہ اس وقت پہنچا کہ حضرت گنگوہی تبجد کے لئے وضوفر مارہے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا تو فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا عزیز الرحمٰن دیو بند سے حاضر ہوا ہے۔ فرمایا کیابات پیش آئی کهاس رات کے وقت آئے؟ عرض کیا حضرت اشکال بیپیش آیا ہے كقرآن ميں صراحت ہے ﴿ليس لـلانسان الا ما سعى ﴾ اپنائى كياكام آئے گااور حدیث میں آیا ہے دوسرے کا ایصال ثواب بھی کام آتا ہے بظاہر حدیث و قرآن میں تعارض سامعلوم ہوتا ہے، ذہن میں گراؤ ہوا حضرت گنگوہی نے وضو کرتے ہوئے فرمایا آیت قرآنی میں سعی ایمانی مراد ہے کہ آخرت میں دوسرے کا ایمان کا م نہ آئے گا اور حدیث میں سعی عملی مراد ہے کہ ایک کاعمل دوسرے کے لئے کار آمد ہوگا۔ یعنی آیت کا مطلب سے ہے کہ ایک شخص کا ایمان کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا البتہ اعمال فائدہ دیتے ہیں۔ یعنی ایصال ثواب ایمان کانہیں بلکہ اعمال کا ہوتا ہے۔

خلاصہ میہ ہے کہ ہرآ دمی کو اپناائیان نفع دیتا ہے نہ کہ دوسرے کا اگر چہ حوالہ یا د نہیں ۔ لیکن جواب نہایت معقول معلوم ہوتا ہے امید ہے کہ اہل علم کے ہاں اس جواب کی خوب پذیرائی ہوگی ۔ اگر چہتمام جوابات اپنے مقام پر نہایت معقول ہیں ۔

نوٹ: مزیرتفصیل کے لئے تفسیر مظہری ، کتاب الروح ، التذکرہ للقرطبی ، نبراس ، شرح فقه اکبر تفسیر معارف القرآن ادریسی اور احکام القرآن ادریسی ، معاصر فقه اسلامی نمبر ص ۹۸، ۰ ۹ وغیره کتبکا مطالعفر مائے

دوسروں کے اعمال سے نفع اٹھانا اجماعی مسکہ ہے:

حضرت مولانا محمد ادر لیس کا ندهلوی بُداشتات احکام القرآن میں بیضاوی کے حاشیہ سے شخ زادہ بُداشتا کی درج ذیل عبارت نقل فرمائی ہے:

قال الشيخ تقى الدين ابو العباس و المتقد ان الانسان لا ينفع الا بعمله فقد خرق الاجماع وذالك باطل فان الامة قد اجمعوا على ان الانسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير وايضا انه عليه الصلوة والسلام يشفع لاهل الموقف في الحساب ثم لاهل الجنة في دخولها ثم لاهل الكبائر في الاخراج من النار وهذا انتفاع لسعى الغير وايضا لملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الارض وايضا اولاد المومنين يدخلون الجنة بعمل ابائهم وذالك انتفاع بالصدقة وبالعتق عنه بنص السنة والاجماع

انتهى كلامه ملخصا.

(احكام القران ج٢صك)

ترجمہ: شیخ تقی الدین ابوالعباس نے فرمایا جو شخص بیاعتقا در کھتا ہے کہ انسان صرف اپنے عمل سے نفع اٹھا تا ہے کسی دوسرے کے مل سے نفع نہیں اٹھا تا تواس نے اجماع امت کوتوڑ ڈالا اور یہ باطل ہے۔اس لئے کہامت محمد بیکااس پراجماع وا تفاق ہے کہانسان دوسرے کی دعا سے نفع اٹھا تا ہےاور پیغیر کے عمل سے نفع اٹھانا ہی تو ہے۔ نیز آپ مُلَیُّیُّ میدان حشر میں حساب کے کئے شفاعت فرما ئیں گے پھراہل · · ، کے لئے دخول . · . کی شفاعت فرما ئیں گے پھر کہائر کے مرتلبین کی آگ سے نکالنے کی شفاعت فرمائیں گےاور پیغیر کی سعی ومحت سے انتفاع ہے اور نیز ملائکہ زمین والوں کے لئے دعا واستغفار کرتے ہیں اور مومنین کی ایما ندار اولا دایئے آباء کے اعمال صالحہ کی وجہ ہے . \* • میں داخل ہو نگے اور بیجھی محض غیر کے ممل سے ہے اوراسی طرح میت صدقات اور عتق غلام کے ذر سنص سنت اورا جماع امت نفع اٹھاتی ہے۔ مولانا كانتهاوي ﷺ مزيدكت بين :وبالجملة ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير وهو ينافي ظاهر هذه الأية فلا بد من توجيهها لئلا يخلاف الكتاب والسنة واجماع الامة

(احكام القران ج٢ ص٧)

ترجمہ: کتاب وسنت میں ایسے قطی دلائل موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدی دوسرے کے مل سے نفع اٹھا تا ہے اور بیآ یت مذکورہ کے ظاہری مطلب کے خلاف ہے لہذا اس آیت کی ایسی توجیہ ضروری ہے جس سے ظاہری مطلب کتاب وسنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ غیر کے اعمال سے نفع اٹھا نا ایسا مسئلہ ہے جس پر کتاب وسنت کی روشنی میں اجماع امت ہو چکا ہے اور اجماع بھی حجت شرعیہ ہے لہذا ہوئی پرستوں کا بیہ روشنی میں اجماع امت ہو چکا ہے اور اجماع بھی حجت شرعیہ ہے لہذا ہوئی پرستوں کا بیہ

اصول کہ ایک کے عمل سے دوسرا نفع نہیں اٹھا سکتا قر آن وحدیث اور اجماع امت کے خالف سر

### نصوص قرآنیه کوظاہر رمجمول کرنے کی حیثیت:

علماء اسلام فرماتے ہیں کہ آیات قرآنیکو حتی المقدورا پنے ظاہر پرمحمول کیا جائے اورخواہ مخواہ ان کے ظاہری مطلب سے ہٹانا بعض اوقات کسی خطرناک گراہی کا پیشہ خیمہ بن سکتا ہے لیکن اگر کسی آیت کا ظاہری مطلب دیگر آیات قرآنیہ احادیث نبویہ اصول مسلم اور اجماع امت کے خلاف پڑتا ہے تو ایسے حالات میں اس ظاہری مطلب سے ہٹ کر ایسا مطلب لینا جو کتاب وسنت اور اجماع امت کے موافق ومطابق ہواز حد ضروری ہے تا کہ آیات قرآنیہ کے مابین ٹکراؤاور تعارض کی صورت پیدانہ ہو جائے۔مثلاً

ایک لطیفه: کتے بین که ایک بهندی عالم کی جاز مقد سین کسی جازی عالم سے کسی مسئله میں گفتگو ہوئی دوران گفتگو بهندی عالم نے کہا کہ بعض اوقات آیات قرآنیکا ظاہر مطلب مراد نہیں لیا جاسکتا۔ جبد جازی عالم کا موقف بی اگر آن مجید کی ہرآیت کا ظاہر کی مطلب ہی مراد ہوگا۔ انفاق سے وہ جازی عالم آئکھوں سے نابینا تھا۔ تو ہندی عالم نے بیآیت تلاوت کی ومن کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمٰی لیخی جود نیامیں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور پوچھا کہ اب بتاؤ! کہ کیا بیآییت ظاہری مطلب اندھا ہو وہ جازی عالم لا جواب اور مبہوت ہوگیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ اور ہمقام پر ظاہری معنی مراذ ہیں لیاجا سکتا اور یہی حال ولیسس لیلانسیان الا ما سعی الی ایت کا ہے اس لئے بیآیت مصروف عن الظاہر ہے تا کہ اس کا مطلب دیگر آیات اور ادیث کے مطابق وموافق ہوجائے۔

مشتری ہوشیار باش: بندہ عاجز نے ایصال ثواب کی جتنی احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں وہ سب صحیح اور قابل احتجاج ہیں۔ کیونکہ اکثر وبیشتر حدیثیں تو صحاح ستہ کی ہیں۔ نیز ایک قتم کے مضامین کی حدیثیں ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہیں اور پھران کو لتی بالقبول کا درجہ حاصل ہے اور ایصال ثواب پر اجماع امت مستزاد ہے۔ بہر حال اصول حدیث کی روسے ایصال ثواب کی حدیثوں پر ہر شم کی جرح مردود اور نا قابل قبول سے۔

## مسكله: ۱۲ علاء علمين ، مدرسين اورآئم ممهمسا جد كي تنخوا بين

اسلام نظام الہی ،عالمگیر اور معقول مذہب کا نام ہے۔ اس لئے ہر معقول پیند آ دمی بدل وجان دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ ورنہ یہ بات نہایت معقول ہے کہ جولوگ دن رات دین اسلام کی خدمت میں مصروف ومشغول ہیں خواہ وہ شعبہ تعلیم و تدریس ہویا تبلیغ ، جها دیاا ذان ومساجد کی خدمت ہو یاامامت،خلافت ہو۔

الغرض جو شخص ہمەتن چوبیس گھنے خدمت دین میں لگا ہوا ہے اوراسی مصروفیت کی وجہ سے وہ کوئی ذر معاش نہیں اپنا سکتا اورا گروہ کوئی اور ذر معاش اختیار کرتا ہے تو خدمت دین میں خلل رونما ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایسے خدام دین کے لئے معاش کا ا نظام کیا جائے اوراس کے لئے اوراس کے اہل وعیال کے لئے قوت لا یموت تجویز کیا جائے تا کہ بدلوگ دل جمعی اوراطمینان کے ساتھ اپنے شعبہ کی خدمات سرانجام دیں۔اور بے فکری ہے دین کا کام کریں۔خصوصاوہ خدام جن کے پاس سوائے تنخواہ کے پچھ بھی نہیں ہے۔ توایسے خدمت گاروں کے لئے وظیفہ مقرر کرنااس وقت ضروری ہے۔ ورنہ بصورت ديگر ديني كاموں ميںخلل واقع ہوگا تعليم تبليغ جہاد وغير ہ انتظامي امور كونقصان ہوگا \_لہذا فرائض وواجبات کو قائم رکھنے کے لئے اور انتظام کو برقر ارر کھنے کے لئے تنخوا ہیں مقرر کرنا بہت ہی ضروری ہے ۔ چنانچہ بیہ معقول طریقہ کار آپ علی اور صحابہ کرام ﷺ کے دور مبارک سے چلا آ رہاہے۔اوراس پرکسی معقول آ دمی نے اعتراض اورنکتہ چینی نہیں کی اور نہ ہی بیرمناسب ہےاوراس معقولیت کے باوجودعلاءاسلام نے تصریح فر مائی ہے کہ خدام دین كى ايك قوت لا يموت كونماز ،تعليم ، جهاد ،اورتبليغ وغير ه كامعاوضه نه كها جائے ـ بلكه اس كواس وقت کااور پابندی وقت کا معاوضہ کہا جائے۔مثلا ایک شخص اپنے گھر کے بچوں کو تعلیم قر آ ن دے کراپنا فرض ادا کرسکتا ہے لیکن اگر اس پر بیریا بندی لگا دی گئی ہے کہ وہ فلاں مدرسہ کے طلبہ کو پڑھائے یا فلاں فلاں لوگوں کو پڑھائے تو بیٹنخواہ اسی یابندی وفت کا معاوضہ تصور ہو گی۔اسی طرح ایک شخص اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھا سکتا ہے۔ درس دےسکتا ہے، جمعہ ،عید پڑھاسکتا ہے کیکن اس پریہ قید لگائی گئی ہے کہ فلاں شہر میں اور فلاں مسجد میں فلاں فلال وقت میں بیکام کرنے ہیں تواس کی تخواہ اس پابندی وقت کا معاوضہ جھی جائے گا۔

اور جب تک دنیا میں اسلامی حکومتیں قائم رہیں تو یہ قوت لا یموت بیت المال کی رقم سے ادا کیا جاتا تھا امیر المونین ، مبلغین ، معلمین ، مجاہدین اور آئمہ مساجد وغیرہ کی تخوا ہیں ہیت المال سے ہی ادا کی جاتی تھیں اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ علاء اسلام کا الی تخوا ہوں کے جواز پر انفاق ہے ۔ آئمہ اربعہ اور ان کے مقلدین بالا تفاق اس کو جائز وطلال بتاتے چلے آرہے ہیں۔ لیکن ہوگی پرست اور فرقہ ساز مسعودیوں نے اس اجماع امت کوتو ڑ ڈالا اور چند آیات قرآئی کا غلط مطلب بیان کر کے اور ضعیف حدیثوں کا سہار الے کر خدام دین کی تخوا ہوں کونا جائز بنا ڈالا اور خاکم بدہن تخواہ لینے کودین فروثی اور حرام خوری کانام دے دیا۔ اور یہود نصار کی پرنازل ہونے والی آیات کو علاء اسلام اور خدام دین پر چسپاں کرنا شروع کردیا۔ العیاذ باللہ۔

اورآ نارصحابہ اللہ الیا ایسالوگوں کے دجل وفریب کا پردہ چاک کرنے کی غرض سے کتاب وسنت اورآ نارصحابہ اللہ فائد العین نیسے وغیرہ کے چندد لائل آپ کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے خدمت گاروں کی تخوا ہیں جائز اور حلال ہیں خواہ ہیں۔ المال سے ہوں یا بیت المال کے نہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں کے اجتاعی یا انفرادی مال سے ہوں۔ بہر حال! تخوا ہیں جائز ہیں ان کونا جائز کہنا در حقیقت نظام دین کو ناکام کرنے کی ایک سازش ہے۔ کیونکہ جب دین پڑھانے والوں کی تخوا ہوں کونا جائز کہہ کرروک دیا جائے گا تو جن لوگوں کا کوئی ذر معاش نہیں ہے وہ مجبورا سیکام چھوڑ کر اپنا کوئی در معاش نہیں ہے وہ مجبورا سیکام چھوڑ کر اپنا کوئی دور معاش مجبورا سے تا کہ لوگ دین محوام ہوا کہ ہوئی پرستوں کا بیمنصو بہ ہے کہ اس طریقہ سے دین تعلیم کو بند کیا جائے تا کہ لوگ دین سے دوررہ کر ہمارے پیرو کاربن جائیں اور دین کے نام پر دین سے ،قرآن کے نام پر سے دوررہ کر ہمارے پیرو کاربن جائیں اور دین کے نام پر دین سے ،قرآن کے نام پر قرآن سے ،اسلام کے نام پر اسلام اور تو حید کے نام سے تو حید سے ہاتھ دھو جیشے سے دین ہے ۔ بیہ ج

بد بن اور لا فد به مسعود یول کی ایک چال اور سازش جس میں بہت سے لوگ پھنس چلے ہیں اور الحاد وزنادقہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہوئی پرستوں کے وساوس اور شرور سے ہمارے دین وایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین شم آمین . اور اب دلائل ملاحظ فرمائیں۔ دلیل نم برا: اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: انسما المصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها .....الایة (توبه آیت ۲۰)

تر جمہ: ''صدقات تو صرف حق ہے غریوں کا اور مختا جوں کا اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں۔''

(فائدہ) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے مال زکوۃ کے آٹھ مصارف بیان فرمائے ہیں۔
ان میں ایک مصرف ﴿العاملین علیها ﴾ یعنی زکوۃ کو وصول کرنے والے کارکن بھی ہیں۔
سب کو معلوم ہے کہ زکوۃ کی وصولی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو سرانجام دینے والے حضرات کے لئے اللہ تعالی نے زکوۃ میں حصہ مقرر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ زکوۃ کی وصولی کا معاوضہ ہے اور شخواہ ہے اور عاملین کے لفظ سے مستفاد ہوتا ہے کہ جولوگ دین کے کسی شعبے میں کارکن ہیں وہ بحثیت عامل ہونے کے معاوضہ کے حقد ارہیں فیصوصا جبکہ وہ خدمت دین میں ایسے مصروف ہیں کہ وہ کوئی دوسرا ذر معاش نہیں اپنا سکتے اور ان کا اپنا خدمت دین میں ایسے مصروف ہیں کہ وہ کوئی دوسرا ذر معاش نہیں اپنا سکتے اور ان کا اپنا والے سے قبل کرتے ہیں کہ تحت الآیۃ المہ کورۃ:

امام قر میران نیادات فرض یا کام قر میران کی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ جوعبادات فرض یا واجب العین ہیں۔ ان پراجرت لینامطلقا حرام ہے لیکن جوفرض کفالیہ ہیں ان پرکوئی معاوضہ لینااس آیت کی روسے جائز ہے۔ فرض کفالیہ کے معنی یہ ہیں کدایک کام پوری امت یا پورے

شہر کے ذمہ فرض کیا گیا ہے مگر بدلا زم نہیں کہ سب ہی اس کوکریں اگر بعض لوگ اداکر لیں تو سب سبکدوش ہوجاتے ہیں۔البتہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔امام قر نے فر مایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ امامت وخطابت کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی واجب علی العین نہیں بلکہ واجب علی الکفایہ ہیں انتی ۔اس طرح تعلیم قرآن وحدیث اور دوسرے دینی علوم کا بھی یہی حال ہے کہ یہ سب کام پوری امت کے ذمہ فرض کفایہ ہیں اگر بعض لوگ کرلیں تو سب سبکدوش ہوجاتے ہیں اس لئے اگر اس پرکوئی معاوضہ اور شخواہ لی جائے تو وہ بھی جائز ہے (معارف القرآن جہ ص ۲۰۰۰)

جائے ووہ کی جا رہے ۔ حضرت مفتی صاحب میں تیان کا خلاصہ بیہ ہے کہ جود بنی کام فرض عین ہیں اس پر شخواہ لینا جائز نہیں ،مثلا نماز ،روزے کا معاوضہ ناجائز ہے اور جوامور فرض کفاییة ہیں مثلا امامت ،وخطابت اور تعلیم القرآن وحدیث تو ایسے امور اگر بلا شخواہ سرانجام نہیں دیئے جاسکتے تو ان کو قائم کرنے کے لئے شخواہ لینا اور دینا دونوں جائز ہیں۔

ر المرانمبر۲:الله تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ﴿ومن کان غنیا فلیستعف سرین میں نامیں نامیں نامیں نامیں نامیں نامیں کا نامیں نام

ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، (النساء آيت)

تر جمه: ''جو خص مستغنی ہوسووہ تواپنے کو بالکل بچائے اور جو خص حاجتمند ہوتو وہ مناسب مقدار سے کھالے ''

اس آیت سے واضح طور پرمعلوم ہور ہا ہے کہ جوشخص کسی یتیم بیچے کی کفالت وقولیت کرتا ہے اور اس کا اپنا کوئی ذر معاش معاش خہیں ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کا اپنا کوئی ذر معاش خہیں ہے اور نہ ہی یتیم کی کفالت سے اس کا وقت بچتا ہے تو اس کو یتیم کے مال سے با قاعدہ شخواہ لینا جائز ہے۔البتہ اگراس کا کوئی اور ذر معاش ہے تو وہ خواہ مخواہ یتیم کا مال نہ کھائے

\_ چنانچ حضرت مولا نامفتي محمد شفع بيات اس آيت كي تفسير مين لكهة مين:

آیت کے سابق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہوگیا کہ جولوگ اوقاف
کے نگران ہیں یا مساجد و مدارس کے ہیں یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں یا
الی ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے ان پر مامور ہیں ۔ ان
حضرات کے لئے بھی اعلی اور افضل یہ ہے کہ اگراپنے پاس اتنا اٹا ثاثہ ہواور وہ اپنے بچوں کے
ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے
کچھ بھی نہ لیں لیکن اگراپنے پاس گزارہ کے لئے مال موجود نہ ہواور کسب کے اوقات ان
کاموں میں مشغول ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لے لینے کا اختیار ہے۔ مگر
قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے گا۔

قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے گا۔

قار کین کرام! بیتیم کی کفالت اور تو لیت بہت بڑی عبادت ہے اور نیکی ہے لیکن بوقت ضرورت اس کی تنخواہ کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ہے بلکہ اجاز ت رخصت دی ہے۔

بِ تَ رَدِوتِ مِنْ وَمُولِدُونَ فِي بِ وَرَدِيمٍ ... بِ وَرَدِيمٍ ... وَكُورِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا ويل نمبر ١٠٠٠: الله تعالى ارشاد فرماتے ہیں ﴿فجاء ته احدهما تمشي على استحياء

قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجرما سقيت لنا﴾

( القصص آیت ۲۵)

ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اڑی آئی کہ شرماتی ہوئی چلتی تھی کہنے لگی کہ میرے والدتم کو بلاتے ہیں تا کہ تم کواس کا صلددیں جوتم نے ہماری خاطر پانی پلایا تھا۔

مطلب میہ ہے کہ جب موئی علیہ السلام ملک مصر سے ہجرت کر کے مدین کے کنویں پر پہنچے تو دوعور توں کو یکھا کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لئے لائی ہیں مگران کولوگوں کے ہجوم کے سبب موقع نہیں مل رہا تھا۔ توان سے حال دریافت کیا۔ چنانچے موئی علیہ السلام نے ان پررم کھا کر کنویں سے پانی نکال کران کی بحریوں کوسیراب کردیا۔ اوروہ عورتیں اپنے وقت مقررہ سے پہلے جلدی گھر پہنچ گئیں تو ان کے والد نے دریافت کیا لڑکیوں نے پورا واقعہ بتلایا والد نے چا ہا کہ اس خص نے احسان کیا ہے اس کی مکافات کرنا چاہئے ۔ اس لئے ان لڑکیوں میں سے ایک کوان کے بلانے کے لئے بھیجا۔ یہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پنچی اور کہا کہ میرے والد تجھے بلاتے ہیں تا کہ آپ کواس حسن سلوک اور احسان کی اجرت دیں الفاظ قرآنی پر ذر انظر ڈالیس ﴿ اجوم اسقیت ﴾ میں اس احسان کے بدلہ کواجرت سے الفاظ قرآنی پر ذر انظر ڈالیس ﴿ اجوم الله عَونکہ مسافر اور ضرورت مند تھاس لئے ان تعمیر کیا جارہ ہا ہے اور حضرت موسی علیہ السلام چونکہ مسافر اور ضرورت مند تھاس لئے ان کے لئے اجرت بالکل جائز تھی اور بیا جرت دینے والے بھی اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام تھا ور اوقعہ کو بیان کرنے والے خود اللہ تعالی ہیں اور قرآن نے اس کی تر دیر بھی نہیں کی ۔ لہذا بی آیت بوقت ضرورت ﴿ احد الا جر ق علی الطاعة ﴾ کی دلیل ہے۔

وليل تمبر ٢٠: الله تعالى ارشاوفر ماتے ين : واعلموا انما غنتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي ..... الاية (سوره انفال آيت ٢٠)

تر جمہ: اس بات کو جان لو کہ جو شئے بطورغنیمت تم کوحاصل ہوتو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا پانچواں حصہ اللّٰد کا اور اس کے رسول کا ہےا ور آپ کے قرابت داروں کا ہے۔

آیت مذکورہ بالا میں مال غنیمت جو بذر جہاد وقبال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس کی تقسیم اور تصص کا بیان ہے کہ اس کا پانچواں حصدر سول اللہ عظائی اور آپ کے قرابت داروں وغیرہ کا ہے۔ مال غنیمت کا پیشس آپ علی کے لئے اس لئے مقرر کیا گیا کیونکہ آپ علی کا دن رات دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے۔ اس لئے پیمس آپ علی کے گھریلو

اخراجات کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور اسی خمس ہے آپ کے قرابت داروں کا بھی حصہ مقرر کیا گیا ایک تو اس لئے کہ ان پر بوجہ قرابت کے صدقات حرام ہیں اور دوسرااس لئے کہ یہ لوگ آپ شائی کی حمایت ونصرت کرتے تھے۔ آپ شائی کی ذات بابر کت کی نصرت وحمایت بے اور اسی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خمس میں حصہ مقرر فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ دبنی خدمات میں مشغول ومصروف رہنے والوں کی مالی خدمت کرنا عین منشاء خداوندی ہے۔

حضرت مولا نامفتی محمد شفیع گیستاس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کصتے ہیں:
''اور تمس غنیمت میں سے آپ شکستا اینا اور اپنے اہل وعیال کا نفقہ ادا فرماتے سے آپ شکستا کے بعد مید حصہ خود بخو دختم ہو گیا کیونکہ آپ شکستا کے بعد کوئی رسول و نبی نہیں''
رسول و نبی نہیں''

مزیدفر ماتے ہیں: اس میں امام اعظم بیشین کا فرمانا میہ کہ کنود آنخضرت نگائیم بھی جو ذوی المسقد رہیں کوعطافر ماتے سے تواس کی دو بنیادیں تھیں ایک ان کی حاجت مندی اور فقر دوسرا قامت دین اور دف عن الاسلام میں رسول اللہ تگائیم کی نصرت وامداد دوسرا سبب تو وفات نبوی کے ساتھ ختم ہوگیا صرف پہلا سبب فقر وحاجت مندی رہ گیا اس کی بناء پرتا قیامت ہرامام وامیر ان کو دوسروں سے مقدم رکھے گا

(مدایه جصاص،معارف القرآن جه ۲۴۲)

ایک اور دلیل: مال غنیمت میں سے رسول الله علی اور آپ علی کے قرابت داروں وغیرہ کا محسن نکال کر بقیہ چار حصے بالا تفاق مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاد ایک بہت بڑی نیکی اور افضل عبادت ہے اور اس کے صلہ میں مجاہدین کو مال غنیمت کے چار حصے موصول ہور ہے ہیں معلوم ہوا کہ دینی وملی خدمات سر انجام دینے والوں کی مالی

خدمت کرنا کتاب خداوندی سے ثابت ہے۔

وليل نمبر 2: الله تعالى ارشاد فرمات بي هما افاء الله على رسوله من اهل القراى فلله وللرسول ولذي القربي

ترجمہ: جو پچھاللہ تعالی اپنے رسول مُنْ ﷺ کودوسری بستیوں کے لوگوں سے دلوادے وہ اللہ کاحق ہے اور رسول اللہ مُنْ ﷺ کا اور قرابت داروں کا۔

اس آیت میں اللہ نے مال فَئی جو بغیر جہا دوقال کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتا ہے اس کے حصص بیان فرمائے ہیں کہ اس کا پانچواں حصہ رسول اللہ علی اور آپ کے قرابت داروں وغیرہ کا ہے اور بقیہ چار حص بھی آپ علی آپ اپنی صوابدید پر مستحقین میں تقسیم فرماسکتے ہیں آپ علی آپ کی جدو جہدگی۔ آپ علی آپ کے قرابت داروں نے آپ کی نفرت کی تواللہ تعالی نے اس صلہ میں ان کو مال فَئی میں سے پانچواں داروں نے آپ کی نفرت کی خدمت کرنے والوں کی مالی خدمت کرنا جائز اور ثابت ہے ولیل نم مراکز اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ﴿ فَان ارضعن لَکم فَاتُو هِن الْحَورِهِن ﴾

تر جمہ: پھرا گروہ عورتیں تمہارے لئے دودھ پلا دیں تو تم ان کواجرت دولیعنی اگر مطلقہ عورت اپنے ہی بچے کودودھ پلائے تو بچے کا باپ اس کواجرت لیعنی تنخواہ دے۔

حالانکہ بیددودھ ناعبادت وکارثواب ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پراجرت اور تنخواہ کا تھم صادر فرمارہے ہیں۔معلوم ہوا کہ پچھا سے کام ہیں اگرچہ نیکی اور عبادت نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی تنخواہ اور اجرت کا تھم دیتے ہیں لہذا بیاصول خود ہی غلط ہے کہ کسی بھی نیکی اور

عبادت پراجرت وتخواه لینانا جائز ہے۔

خودالله تعالی نے مقرر فرمائی ہے۔

ولیل نمبر ک: الله تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ﴿ولا جناح علیہ کم ان تنکحو هن اذا اتیتمو هن اجور هن ﴾ (سورة الممتحنه آیت ۱۰) ترجمہ: "تم کوان عور توں سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہ ہوگا جب کہ تم ان کے مہران کو

دے دو۔' لیعنی کفار کی جوعور تیں مسلمان بن کر بھرت کر ہے تہارے پاس آئیں تو تم ان سے دو کاح کر سکتے ہووہ تہارے لئے حلال ہیں جبکہ تم ان کے حق مہران کوادا کردو۔اس آیت میں اللہ تعالی نے عورت کے حق مہر کواجور کہا ہے حالا نکہ نکاح ایک عبادت اور کار ثواب ہے اللہ تعالی نے منکوحہ عورتوں کے لئے حق المبر کا حکم فرمایا ہے اور اس حق المبر کو نکاح کی اجرت قرار دیا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ بعض عبادات ایس ہیں جن کی اجرت اور تخواہ نکاح کی اجرت اور تخواہ

وليل نمبر ٨: الله تعالى قرآن مجيد مين ارشاد فرمات بين همل جزاء الاحسان الا الاحسان ﴾ (سورة الرحمن آيت ٢)

ترجمہ: بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت عنایت کے پچھاور بھی ہوسکتا ہے۔اس آیت پاک میں بیان کردہ ضابطہ کے تحت دین اسلام کے خدمت گاروں کی مالی خدمت واعانت کرنا۔ درحقیقت آیت فدکورہ بالا کا تقاضا ہے۔ کیونکہ جوعلاء، خطباء، مدرسین، معلمین اور مبلغین ومجاہدین دن رات مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ومشغول ہیں اورکوئی دوسرا ذر معاش نہیں اپنا سکتے ۔ کیونکہ اس سے تعلیم، تدریس کی خدمت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے ان عظیم محسنین کے لئے قوت لا یموت کا بندو بست کرنا

مسلمانون کا اخلاقی و فرہبی فریضہ ہے تا کہ بیلوگ دلجمعی کے ساتھ اپنے شعبہ میں اپنے فرائض سرانجام دیں۔اس لئے تو فرمایا گیا ہے ہال جنزاء الاحسان الا الاحسان تو ثابت ہوا کہ معلمین و مدرسین کی تنخواہ در حقیقت احسان کے بدلہ کی ایک صورت ہے جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔

ويل تمبر 9: بخارى شريف يس روايت موجود به عن عائشة الله قالت لما استخلف ابو بكر الله قال لقد علم قومى ان حفرتى لم تكن تعجز عن موئنة العلها و شغلت بامر المسلمين فسياكل ال ابى بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه ﴾

(مشكواة ص٣٢۵، باب رزق الولادة وهدايا هم،بخارى ج ا ص٢٧٨ باب كسب الرجل وعمله بيده)

ترجمہ: سیدعا کشم صدیقہ ڈھٹھا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹھ جب خلیفہ بنائے گئے تو فرمایا کہ میری قوم کے لوگ ( یعنی مسلمان ) جانتے ہیں کہ میرا کاروبار میرے اہل وعیال کے اخراجات کے لئے کافی تھا۔ اب میں مسلمانوں کے امور میں مشغول ہوگیا ہوں ( اور اس کی وجہ سے اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا ) تو حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹھ کے اہل وعیال اس ( بیت المال ) کے مال سے کھا نمیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹھ اس بیت المال کی آمدنی میں اضافہ کرنے اس کی حفاظت کرنے اور اس کو مسلمانوں کی ضروریات ودیگر مصارف میں خرج کرنے کو ز مسلمانوں کی خدمت کرے گا۔

ی حدیث: حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹیڈ ہازار میں کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور اسکے ذر اپنے اہل وعیال کے مصارف پورے کرتے تھے۔لیکن جب مسلمانوں نے ان كومنصب خلافت يرفائز كيا توانهول نے صحابہ اللہ اللہ كواطلاع دى كداب ميں امورخلافت کی انجام دہی اورمسلمانوں کی خدمت میںمشغول ہو گیا ہوں۔اس لئے اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا لہذا ہے اہل وعیال کے اخراجات کے بقدر میں بیت المال سے تخواہ لیا کرونگا یے حدیث دینی امورسرانجام دینے والوں کے جواز پرایک بر ہان قاطع ہے۔

وليل نمبر • ا: حفزت شيخ الحديث مولانا محمد زكريا نو رالله مرقده لكصة بين حضرت ابو بكر صدیق ٹٹاٹٹؤ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اوراسی سے گزراوقات تھا جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند جا دریں ہاتھ میں ڈال کر بازار میں فروخت کے لئے یف لے چلے ۔ راستہ میں حضرت عمر ر ٹاٹنٹ ملے یو چھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جارہا ہوں، حضرت عمر ٹاٹنٹ نے عرض کیا کہ اگر آپ تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہو گا؟ فرمایا پھراہل وعیال کوکہاں ہے کھلا وُں؟ عرض کیا کہ ابوعبیدہ ڈٹاٹیڈ جن کوآ یہ ٹاٹیڈ نے امین ہونے کا لقب دیا ہےان کے پاس چلیں وہ آ پ کے لئے بیت المال سے کچھ مقرر

کردیں گے، دونوں حضرات ان کے پاس یف لے گئے توانہوں نے ایک مہا جری کو جو اوسطاملتا تقانهكم نهزياده وهمقررفر ماديابه

( حكايات صحابه ٢٨ بحواله فتح الباري ، حاشيه بخاري شريف ح اص ٢٧٨ بحواله ابن سعد ) حضرت ابو بكرصديق وثاثثةُ حضرت عمر بن خطاب وثاثقةُ اورحضرت على المرتضى وثاثقةُ نے اپنے اپنے دورخلافت میں تنخوا ہیں لیں اور اس پر کسی صحابی یا امتی نے نکیز نہیں فر ما کی تو گویا تنخواہ کے جواز پراجماع صحابہ اوراجماع امت ہے۔

كمال احتياط: ابن سيرين ئيشة كہتے ہيں كەحضرت ابوبكرصديق دلائفة كى جب وفات كا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ ٹا اللہ علیہ اللہ میرادل نہیں جا ہتا کہ بیت المال سے کچھ اوں مگر حضرت عمر طالتھ نے نہ مانا کہ دفت ہوگی اور تبہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا۔ اس مجبوری سے لینا پڑا۔ اس لئے اب میرافلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔

ولیل نمبراا: حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریا نورالله مرفعه و لکھتے ہیں که حضرت عمر والله مرفعه و کستے ہیں که حضرت عمر والله محص تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوامد یہ طیب میں لوگوں کو جمع فر ما کرار شاد فر مایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اہتم لوگوں نے اس میں مشغول کردیا اس لئے اب گزارہ کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقداری تجویز کیں حضرت علی والله وا

ترجمہ: باب حاکموں اور عاملوں کو تخواہ لینا درست ہے اور شرح بڑاٹیڈ (قاضی ) جو حضرت عمر بڑاٹیڈ کی کھر فی گئی نے فرمایا جو کی طرف سے عہدہ قضاء مقرر تھے۔قضاء کی تخواہ لیتے تھے اور حضرت عائشہ بڑاٹیٹا نے فرمایا جو شخص میت کا وصی ہووہ اپنی محنت کے موافق بیتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے اور حضرت ابو کیرصدیق اور عمر بڑاٹیٹا نے بھی بیت المال میں سے تخواہ لی۔

#### ا جماع صحابه الليكان أين

بخاری وغیرہ ودیگر کتب حدیث میں یہ بات بالکل واضح طور پرکہمی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت علی الشکسیت المال سے با قاعدہ تنخواہ لیت تضاور کسی صحابی نے ان پراعتراض نہیں کیا کہ شخواہ لینانا جائز ہے بلکہ با تفاق صحابہ کرام الشکال حضرت ابو بکر صدیق والی کی تنخواہ مقرر ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شخواہ کے جواز پر صحابہ کرام الشکا کا اجماع ہے اورا جماع جمت شرعیہ ہے۔

#### امامت صغري وامامت كبري:

ہوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودی جب بید دلائل سنتے ہیں کہ خلفاء راشدین بجز حضرت عثان ڈلٹٹے چونکہ غنی سے اس لئے ان کو حضرت عثان ڈلٹٹے چونکہ غنی سے اس لئے ان کو شخواہ کی خرورت مثان ڈلٹٹے چونکہ غنی سے اس لئے ان کو شخواہ کی خرورت نہتی تو بیل کہ خلفاء راشدین خلافت کی شخواہ کی خرواہ مت کی گویا بیلوگ امامت اور خلافت میں فرق سمجھتے ہیں ۔ اور خلافت کی شخواہ کو جائز اور امامت کی شخواہ کو نا جائز کہتے ہیں ۔ حالانکہ ان کی کم عقلی اور کوتاہ بنہی ہے کیونکہ خلافت در حقیقت امامت کبری ہے جب امامت کبری کی شخواہ جائز ہے تو امامت مغری کی بطریق اولی جائز ہوگی اور ویسے نماز پنجاگانہ کی امامت کرنا نماز جمعہ اور عیدین کی صغری کی بطریق اولی جائز ہوگی اور ویسے نماز پنجاگانہ کی امامت کرنا نماز جمعہ اور عیدین کی مغری کی بطریق وغیرہ امور بھی خلافت کے فرائض میں شامل ہیں لبذا بیفرق کرنا کہ خلافت کی شخواہ جائز اور امامت کی ناجائز در حقیقت ایک قسم کی جہالت اور طفل تسلی ہے۔

ولیل نمبرسا! بخاری شریف اورصحاح سته وغیره کتب حدیث میں ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے:ان احق ما اخذ تیم علیه اجو اکتاب الله

(بخاری ج۲ ص۸۵۴، ج۱ ص۳۰۳)

ترجمہ: یعنی سب سے زیادہ اجرت کے لائق تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

واقعہ بیہ ہے کہ صحابہ کرام ﷺ کی ایک جماعت کا عرب کے کسی قبیلہ سے گزر ہوا اتفا قا سردار کوسانپ یا بچھونے کا کے کھا یاوہ لوگ صحابہ کرام ﷺ کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیاتم میں کوئی شخص جھاڑ بھونک جانتا ہے؟ حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹو نے فرمایا ہاں! میں جانتا ہوں چنا نچہ انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کردم کیا اور مریض ٹھیک ہو گیا اور ان لوگوں نے حسب شرطان کو بحریوں کار پوڑ دیا لیکن صحابہ کرام ﷺ کو تشویش ہوئی کہ بیتو کتاب اللہ کی اجرت ہے آیا ہمارے لئے جائز ہے یا ناجائز؟ چنا نچہ حضور اکرم ﷺ سے انہوں نے دریافت فرمایا تو آپ ﷺ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ اجرت کی زیادہ حقد ار ہے تو یہ حدیث تعلیم قرآن وغیرہ کی تخواہ کے جواز کی بھی دلیل ہے۔ جائز سے میں خواد کی بھی دلیل ہے۔ جائز ہے میں کا میار مسلم پڑھ نے نکھا ہے چنانچے فرماتے ہیں: و کے ذا الا جو۔ قالی علی حیال کہ ام نووی شارح مسلم پڑھ نے نکھا ہے چنانچے فرماتے ہیں: و کے ذا الا جو۔ قالی

جيبا كمام تووى شارح مسلم بَيْنَ خلاصا به چنانچ ورمات بين: و كذا الاجرة على تعليم القران وهذا مذهب الشافعي ومالك و احمدواسحاق و ابى ثور واخرين السلف ومن بعدهم رحمهم الله تعالى

(شرح نووی لمسلم ج۲ ص۲۲۳)

تر جمہ: اسی طرح تعلیم قرآن پر تخواہ لینا بھی جائز ہے اور بیدنہ ہب امام شافعی ،امام مالک ، امام احمد ،امام اسحاق ،ابوثؤ راور دوسرے اسلاف واخلاف ﷺ کا ہے۔

وليل نمبر ١٦٠ : عن بريدة وللنبئ عن النبى عَلَيْظَ قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذالك فهو غلول (رواه ابو داؤد ،مشكوة ص٢٢٣) ترجمه: حضرت بريده وللنبئ آب عَلَيْظَ سے روايت كرتے بين كه آب نے ارشاد فرمايا جس

شخص کو ہم نے کسی کام پر مامور کیا اوراس کورزق دیا یعنی اس کے لئے اس کام کی اجرت وتخواہ مقرر کر دی اس کے بعد اگروہ اپنی تخواہ سے زائد پھھ وصول کرے گاتو یہ مال غنیمت میں خیانت ہے۔

و بیل نمبر 10: عن عمر و الله علی علی عهد رسول الله علی فعملنی (رواه ابو داؤد ،مشکوة ص ۳۲۲)

ترجمہ: حضرت عمر و النظار وایت کرتے ہیں کہ آپ طابطاً کے زمانے میں عامل بنایا گیا اوراس کی مجھ کو آپ طابطاً نے تنخواہ دی۔

و بيل نمبر النبى عَلَيْهِ يقول من كالمستورد بن شداد في النبى عَلَيْهِ يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا وفي رواية من اتخذ غير ذالك فهو غال (رواه ابو داؤد ،مشكوة ص٣٢٧)

ترجمہ: حضرت مستورد بن شداد ر اللہ فقر ماتے ہیں کہ میں نے آپ علی ایس کے ویدارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کوہم نے عامل بنایا (اگر اس کے پاس بیوی نہ ہوتو) اسے جائے کہ وہ بیوی بیاہ لے اگر اس کے پاس خادم نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ خادم لے لے اور اگر اس کا گھر نہ ہوتو گھر بنا لے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کے علاوہ پچھ لے گا تو وہ خیانت کرنے والا ہوگا۔

و الله على قال من استعملناه على عمل فليأت بقليله و كثيره فما اوتى منه اخذوه ومنهى عنه انتهى (رواه مسلم وابوداود واللفظ له ،مشكوة ص ٣٢٦)

ترجمہ: حضرت عدی بن ممیرہ ڈاٹھئاسے روایت ہے کہ آپ مٹاٹھا نے ارشا دفر مایا جس شخص کو ہم نے عامل بنایا اس کو چاہئے کہ وہ جو کچھ وصول کرے وہ تھوڑ اہو یا بہت، وہ سب ہمارے پاس لے کر آئے اور اس میں سے اس کو (اجرت اور تخواہ کے طور) پر جو پچھل جائے وہ لے لے اور جو نید یا جائے اس سے بازر ہے۔

وليل ثمير ۱۸: بخارى شريف مين روايت ب:ان عبد الله بن السعدى اخبره انه قدم على عمر شي في من روايت ب:ان عبد الله بن السعدى اخبره انه قدم على عمر شي في خلافته فقال له عمر الم احدث انك تلى من اعمال الناس اعمالا فاذا اعطيت العماله كرهتها؟ فقلت بلى! قال عمر: فما تريد الى ذالك؟ قلت ان لى افراسا واعبد وانا بخير واريد ان تكون عمالتى صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل فانى كنت اردت الذى اردت وكان رسول الله سي العطاء فاقول اعطه افقر منى حتى اعطانى مرة فقلت اعطه افقر اليه منى فقال النبى شي خذ فتمول به و تصدق به فما جاء كمن هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه والله فلا تتبعه نفسك كمن هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه والله فلا تتبعه نفسك

ترجمہ: عبداللہ بن سعدی حضرت عمر رفائی کی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس آئے حضرت عمر رفائی کے ناہے تو عام لوگوں کے کاموں میں سے (مثل قضاء وغیرہ) کوئی خدمت بجالاتا ہے، تو جب اس کی شخواہ تجھ کودی جاتی ہے تو اس کو لینا نا پہند کرتا ہے، عبداللہ بن سعدی رفائی نے کہا ہاں! یہ بات درست ہے حضرت عمر رفائی نے فرمایا پھراس سے تیرا کیا مطلب ہے ؟ عبداللہ رفائی نے کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو گھوڑ کے غلام لونڈی (لیعنی سب طرح کے مال) عنایت فرمائے ہیں میں چا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے غلام لونڈی (لیعنی سب طرح کے مال) عنایت فرمائے ہیں میں چا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے غلام لونڈی (لیعنی سب طرح کے مال) عنایت فرمائے ہیں میں چا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے

لئے مسلمانوں کی خدمت کروں حضرت عمر رفان نے فر مایا ایسامت کر میں نے بھی آپ سالی کے زمانہ میں ایسا ہی کرنا چاہا تھا (کہ اپنی خدمت کی اجرت نہ لوں) تو آپ سالی دیتے تو جھ سے زیادہ مختاج ہے ایک بارایسا ہوا کہ آپ سالی نے دمت کے معاوضہ میں ) کہ آپ سالی نے دمت کے معاوضہ میں ) کچھ دینا چاہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو دیجئے جو مجھ سے زیادہ مختاج ہے آپ سالی نے ارشاد فر مایا نہیں تو لے لے مالدار بن جا (پھر تیرادل چاہے تو) فقیروں میں صدقہ خیرات کردے اور دیکھ جو مال تیرے پاس (اللہ کا بھیجا ہوا) آ جائے بغیر سوال اور بغیر اشراف کے تو تو اس کو لے لے اور جو مال اس طرح نہ آئے تو اس کے پیچھے مت بڑ۔

وليل نمبر 19: امام بخارى يُحَلَّى فرمات بين: قال ابن عباس الله عن النبى الله احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وقال الشعبى لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله وقال الحكم لم اسمع احد كره اجرا لمعلم و اعطى الحسن عشرة دراهم ولم يرا ابن سيرين باجر القسام باسا

(بخاری ج ا ص۳۰۳)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس کا آپ تا آپ کا در امام شعبی کی گیا ہے ۔

ارشاد فر مایا کہ معلم یعنی قرآن اور دین کی تعلیم دینے والا اجرت کی شرط نہ کرے ۔ اگر اس کو 
(بن ما نگے) کچھل جائے تو قبول کرے اور تھم نے فر مایا میں نے کسی سے نہیں سنا جس نے 
معلم کی تفوٰ اہ کو کمروہ کہا ہو۔ اور حضرت حسن بھری کی گیا ہے نے معلم کو دس درہم دیے اور امام ابن 
سیرین کی آپیٹ نے (جا کدا دوغیرہ) تقسیم کرنے والے کی اجرت میں کوئی حرج نہیں دیکھی 
سیرین کی گیا تھی کا جرح نہیں دیکھی

وليل نمبر ٢٠: حضرت عمر بن خطاب طافط نے تمام مفتو حدمما لك ميں ہر جگہ قر آن مجيد كا درس جاری کیا ،معلم مقرر کئے ان کے و ظیفے معین فرمائے ،مدینہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے جومکتب تھان کے معلموں کا وظیفہ پندرہ درہم ما ہوارتھا

(سیرت العمرین،خلفاءراشدین ۱۲۲ سیرالصحابه جاص ۱۳۷)

تر جمہ: حضرت عمر رہائٹۂ نے قاضوں کی بیش قرار تنخوا ہیں مقرر کیس تا کہ بیلوگ رشوت ستانی ہے محفوظ رہیں۔ چنانچہ سلمان ڈٹاٹھ رہیعہ ڈٹاٹھ اور قاضی ٹیٹٹ کی تنخوا میں یانچ یانچ سودرہم (سيرالصحابه ج اص ١٣٩ بحواله فتح القدير حاشيه مدابيرج اص ٢٣٧)

ر کیل نمبر۲۲: (حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ کے دورخلافت میں )ہر سپاہی کونخواہ کے علاوہ كھانااور كيڑ ابھى ملتاتھا

(سيرالصحابه ج اص۱۳۴،۱۳۳ بحواله فتوح البلدان، كتاب الخراج لا بي يوسف ومقريزي وبلا ذري )

وبعث الى الكوفةعمارا وعثما ن بن حنيف وابن مسعود وارزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفاها لابن مسعود وعثمان وكان ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم (اعلاء السنن ج٥ اص ا ٢ بحواله ابو عبيد في الاموال سند صحيح ص١٨)

ترجمه: حضرت عمر بن خطاب ڈلاٹنڈ نے حضرت عمار ڈلاٹنڈ،حضرت عثمان بن حنیف ڈلاٹنڈ اور حضرت ابن مسعود ڈاٹیئ کو کوفیہ کی طرف جھیجا اور روزانیہ ایک بکری ان کی تنخواہ مقرر فر مائی۔ جس کا نصف حضرت عمار ڈٹائٹنڈ کے لئے ہوتااور دوسرانصف،حضرت عثمان بن حنیف ڈٹائٹنڈاور حضرت ابن مسعود ڈاٹٹیڈ کے لئے تھااور حضرت ابن مسعود ڈاٹٹیڈان لوگوں کے لئے قاضی اور معلم لینی دین سکھانے والے تھے۔

ويل تمبر ٢٢٧: فآلو ي عالمگيريه مين لكھا ہے: ان كان القاضى فقير ا محتاجا فالاولى ان ياخـذ رزقـه مـن بيـت الـمـال بـل يفترض عليه فان كان غنيا تكلموا فيه والاولى ان لا ياخذ من بيت المال كذا في فتاوى قاضي خان كما تجوز كفايةالقاضي من بيت المال تجعل كفاية عياله ومن يمونه مناهله واعوانه من مال بيت المال القاضي اذا كان يأخذ من بيت المال القاضي اذا كان ياخذ من بيت المال شيئا لا يكون عاملا بالاجر بل يكون عاملا لله تعالى ويستوفى حقه من مال الله تعالى وكذا الفقهاء والعلماء والمعلمون والذين يعلمون القران وروى ان ابا بكر رَّاتُّنُّو لما استخلف كان يأخذ الرزق من بيت المال وكذا عمر وعلى رفيها واما عثمان رفاقيُّ فكان صاحب ثروة ويسار فكان يحتسب ولا يأخمذ كمذا في الخلاصه وينبغي للامام ان يوسع عمليه وعلى عياله كي لا يطمع في اموال المسلمين وروى ان رسول الله تَالَيْكُم لما بعث عتاب بن اسيـد الـي مكة وولاهـا امر ها رزقه اربع مائة درهم في كل عام وروى ان الصحابة رضي الله عنهم اجر ولابي بكر ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مِن بيت المال وكان لعلى ﴿النَّهُ من بيت المال كل يوم قصعةمن ثريد وروى ان عليا ﴿النَّهُ فرض لـه خـمـس مائة في كل شهر كذا في البدائع فتاوي عالمگيريه ج ٣ ص ٢٩ ، الباب التاسع في رزق القاضي وهديته

(فتاوي عالمگيريه ج۴ص۴۴)

ترجمہ: قاضی اگرمختاج اور فقیر ہوتو بہتر ہے کہ بیت المال سے تخواہ لے لے بلکہ تخواہ لینااس پر فرض ہے اورا گرغنی ہے تو علاءاسلام نے اس میں کلام یعنی اختلاف کیا ہے۔ اور بہتر ہے کہ وہ نہ لے۔اسی طرح قاضیخان میں ہے جس طرح قاضی کا گز راوقات بیت المال سے ہوگا۔ اسی طرح اس کے اہل وعیال اوراعوان وخدام کا گزراوقات بھی بیت المال سے ہوگا قاضی جب بیت المال سے تخواہ وغیرہ کوئی چیز لیتا ہے تو بیرنہ تمجھا جائے گا کہا جرت پر کام کرتا ہے بلکہ بیت المال (اللہ کے مال) سے اپناحق وصول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے کام کرتا ہے یہی حکم فقہاء وعلاء اور معلمین کا ہے جولوگوں کوقر آن کی تعلیم دیتے ہیں حضرت ابو بکر صديق ﴿النَّيْهِ جِبِ خليفه بنائے گئے تو وہ بیت المال سے تنخواہ لیتے تھےاوراسی طرح حضرت عمر اور حضرت على ظاهبًا بهي تنخواه ليت تصاور ليكن حضرت عثمان ظاهيًا چونكه دولت مند تنصرتو ثواب مزید کی امید پربیت المال سے تخواہ نہ لیتے تھے۔اسی طرح خلاصہ میں ہے امام کے لئے مناسب ہے کہ قاضی اوراس کے اہل وعیال پر رزق کی وسعت کر دے تا کہ وہ مسلمانوں کے مال میں لالچے وظمع نہ کرے اور مروی ہے کہ آپ مُٹائِیم نے حضرت عمّاب ابن اسيد ڈاٹٹۂ کو مکه مکرمه کی طرف بھیجا اور ان کو مکہ کا والی بنایا تو ان کوسالانہ چارسو درہم تخواہ دیتے تھاورمروی ہے کہ صحابہ کرام ﷺ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹے کو اتنی شخواہ دیتے تھے اورحضرت علی ڈٹاٹیئ کوروزانہ بیت المال سے ایک پیالہ ژید کا دیا جاتا تھا اور مروی ہے کہ حضرت على الناتيَّةُ كوبيت المال سے باخ سودرہم ماہانہ ملتے تھے اسى طرح بدائع میں ہے۔ د کیل نمبر **۲۵**: علاء دین اور فقهاءاسلام کا اس پراجماع ہے کہ عاملین <sup>معلمی</sup>ن ، مدرسین ، حکام وفقہاء، آئم کمه مساجداورمجاہدین اسلام غرض تمام دین کی خدمت کرنے والوں کے لئے بيت المال سے تنخواہ اور قوت لا يموت لينا جائز ہے۔اس ميں حنفيه، شا فعيه، مالكيه ،اورحنبليه وغیرہ میں کوئی اختلا ف نہیں ہے۔ بیسب حضرات بالا تفاق بیت المال سے نخوا ہوں کو جائز مسجھتے ہیںاورا جماع امت بھی شرعی حجت ہے۔اورا جماع کامنکر کم از کم گمراہ ہے۔ چنانچیہ

درج ذیل کتب کا مطالعه فرمایئے جن میں ننخواہ کا جواز لکھا ہے۔ بخو ف طوالت عبارات درج نہیں کی جارہی ہیں:

(البحرالرائق ج ۵س ۱۱۸،۱۱، ج ۸س ۱۱،۲۰، رواالحقار على الدر المقارج ۳س ۲۳۰ تا ۲۳۹، ج۳ ص ۷۵،۲۰، باب الوقف ج ۳س ۱۰۵، باب الوقف، فتح القديرج ۸س ۵۰۱، باب الكرامية ، الجواهرة النيرة ج ۲۳ س ۴۸۰، كتاب الاجاره، فقاوى قاضى خان ج ۲س ۵۸۸، كتاب النيرة ق ۲۳ س ۴۸۰، كتاب البعر، فقاوى بزازيه بربامش عالمكيريه ج ۴ س ۱۹۱۰ الجزيه والخراج ج ۵س ۳۸، اعلاء السنن ج ۱۵ س ۲۲،۲۲ مكام القرآن تقانوى ج ۱۵ س ۹۸،۹۸ و ۹۸،۹۸ و سام ۲۰۰۰ المام القرآن تقانوى ج ۱۵ س ۹۸،۹۸ و ۹۸،۹۸ و

وليل تمبر ٢٦: عن الوضين بن عطا قال ثلاثة معلمون كانوا في المدينة يعلمون الصبيان وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرزق كل واحد

منهم خمسة عشر درهما كل شهر (السنن الكبرى للبيهقي ج٢ ص١٢٢)

ترجمہ: حضرت وضین بن عطا فرماتے ہیں کہ مدینه منورہ میں تین معلم سے جو بچول کو تعلیم دیتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عندان کو پندرہ درہم ماہانة تخواہ دیا کرتے تھے۔

ا بیک ضروری وضاحت: فقد حنفیه میں جو یہ مسئلہ علماء متقد مین کے حوالے سے لکھا ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں ہے ۔ تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب تک اسلامی حکومتیں قائم رہیں تو دین کے خدمتگاروں کو بیت المال سے وظائف اور تخواہیں ملتی تھیں کیونکہ اس وقت بیت المال کا نظام موجود تھا اس کے متقد مین احناف نے احد الاجرة علی الطاعة کونا جائز لکھا ہے کیونکہ بیت المال سے علمین ، مدرسین وغیرہ کا کفاف اور

قوت لا يموت با قاعده اداكيا جاتا تھا۔ليكن اب جبكه نه اسلامی حكومتيں رہيں اور نه ہی ہيت المال رہے تو علاء متاخرين احناف نے احذ الاجو ق على المطاعة كو جائز قرار ديا ہے اور دين كے خدام كی شخوا ہوں كو جائز فر مايا ہے۔لہذا فقہاء متقد مين كی عبارات سے نه خود دھوكه كھانا چاہئے اور نه ہی كسی كودھوكه دينا چاہئے ۔بہر حال دين كاكام كرنے والوں كو بيت المال سے شخواه ملتی تھی اور اب مسلمانوں كو بندو بست كرنا ہے تاكه دين كے خدمت گار مطمئن ہوكر خدمت كريں اور مسلمان ان كے اور ان كے الل وعيال كے اخراجات كا انتظام كريں تاكه خدمت دين كا يہ كام و نظام بخير و خو بی چاتا رہے اور فريضة تعليم و تدريس ميں كسی فتم كا خلل و قع نه ہو۔

خلاصہ بیہ ہے کہ بیت المال سے تخوا ہیں لینا جائز تھااوراب مسلمانوں سے لینا جائز ہے ۔الغرض تنخوا ہوں کے جواز میں کسی دور میں اختلاف نہیں رہا تنخوا ہیں بہر حال ہر دور میں جائز بی رہیں۔

# گندی تعبیریں گندے ذہن کی عکاس ہیں:

اگرکوئی شخص ازروئے دیانت علاء معلمین کی شخواہوں کے جواز میں اختلاف کرتا ہے تو اسے لازم ہے کہ حدود شرعیہ کے اندرر ہے ہوئے اظہار رائے کرے۔ اور افراط وتفریط میں ہر گزنہ پڑے کیونکہ اختلاف رائے میں تشدد اور فتو کی بازی ایک مذموم کام ہے جس سے شریعت محمد کی میں منع کیا گیا ہے ۔ لیکن بدشمتی سے ہوگی پرست اور فرقہ ساز مسعود یوں کے مذہب کی بنیاد ہی افراط وتفریط پر ہے اور اظہار رائے کے وقت تشدد اور غلو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ بیاوگ علاء ، معلمین اور آئمہ مساجد جو تخواہ وہ در حقیقت قوت لا یموت کے طور پر لیتے ہیں ان کے حق میں اخلاق سے گری ہوئی زبان اور نہایت ہی

نازیباالفاظ استعال کرتے ہیں اور گندی زبان چلاتے ہوئے اکلی حیامانغ نہیں بنتی ﴿ان لَمِ تستحی فافعل ماشئت ﴾ بےحیاباش ہرچنواہی کن۔

چنانچے علاء حق جودن رات دینی خدمات میں مصروف رہتے ہیں تخواہ لینے کی وجہ سے ان کی خدمات کو یہ لوگ دین فروثی ،ایمان فروثی ،نماز بیچنا،قر آن بیچنا وغیرہ گندے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ گندی تعبیریں در حقیقت ان کے گندے ذہن کی عکاسی کرتی ہیں ۔قر آن مجید میں بوقت نکاح عورت کے حق المہر کواجرت کہا گیا، کیا کوئی منصف مزاج اور شریف انتفس انسان اس کوعصمت فروثی جیسے گندے لفظ سے تعبیر کرے گا؟

جہاد کے اونے عمل کوکوئی شخص مال غنیمت لینے کی وجہ سے جہاد فروثی سے تعبیر کرے گا؟ مال غنیمت کا تمس لینے کی وجہ کوئی شخص آپ علیا کا کی حفاظت کرنے والے اقرباء کورسول اللہ علیا کی خدمت وحفاظت فروثی سے تعبیر کرے گا؟ نہیں نہیں ہر گرنہیں یہ گندی تعبیریں تو وہ کرے گا جس کا ذہن گندا ہے

ایک شریف النفس انسان تو یہی کہے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور دن رات کی ہے اور سرتو ڑ خدمت کی ہے حتی کہ معاش کے لئے ان کے پاس وقت نہیں بچا کیونکہ وہ دین کے لئے مشغول ومصروف اور محبوس ہیں ۔ لہذا ان کے قوت لا یموت کا بندو بست مسلمانوں پر لازم ہے خواہ بیت المال سے ہویا کسی دوسر ے طریقہ سے ہوتا کہ ﴿ هُ صِلْ جَاءَ الاحسان ﴾ پڑمل ہوجائے یہ ہے دین کے خدمت گاروں کی تنخواہ کی صحیح تعبیر۔

# ﴿ مانعين تنخواه كے استدلال مع الابطال ﴾

استدلال نمبرا: قرآن مجيديس الله تعالى نے بعض نبيوں كے حالات بالنفصيل بيان

فرمائے ہیں اوران میں سے بعض نبیول نے دوران دعوت وتبلیغ اپنی مشرک و کا فرقو م کوفر مایا ﴿وما اسئلكم عليه من اجر ان اجري الاعلى رب العالمين ﴾ يعني مين كوئي اس دعوت وتبلیغ پرتم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا ، اجرت اللہ رب العا عطا فرمائے گے۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت سے یوں استدلال کیا اللہ تعالیٰ کے پیغیمروں نے اپنی بے دین قوم سے اجرت اور تنخواہ کا سوال نہیں کیا ۔لہذا تنخواہ لینا ناجائز اور حرام ہے حالانکہ بیہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اولاتو حضرات انبیاء کرام ﷺ نے کفارومشر کین سے اجرت نہیں مانگی اور دینی خدمات سرانجام دینے کی تنخواہ مشرکین سے تو مانگنا جائز بھی نہیں ہےاور بے دینوں سے خدمت دین کی تنخواہ کا سوال ہے ہی بےسود \_جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ہاں کفارتو دین کے خلاف کام کرنے والوں کو تنخواہ اور اجرت دیتے ہیں وہ دین کے خدمتگاروں کو کب رقم دیتے ہیں؟ لہٰذا آیت مٰدکورہ سےمعلوم ہوا کہ کفار سے تنخواہ مانگنا ناجائز ہے ۔حالانکہ علماء معلمین تو ہیت المال سے یامسلمانوں سے تخواہ لیتے۔لہذا کفار سے نخواہ نا جائز ہونے سےمسلمانوں سے نخواہ کا عدم جواز ثابت نہ ہوا کیونکہان دونوں میں بہت بڑافرق ہے۔

ثانیا: کسی اللہ کے نبی نے یہ پہل فرمایا کہ تخواہ حرام یا ناجائز ہے۔ بلکہ فرمایا کہتم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کی اجرت لینا جائز ہوتا ہے۔ لیکن کام کرنے والا شخص کہتا ہے ہیں تم سے اجرت نہیں لیتا۔ مثلا ایک علیم صاحب سی واجب الاحترام ، معزز آ دمی کو دوائی دیتا ہے اور وہ شخص دوائی کی قیمت دریافت کرتا ہے ۔ علیم صاحب جواب میں کہتا ہے آپ سے قیمت نہیں لیتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائی اگر چہ ایسی چیز ہے جس کی قیمت لینا ہی خیت لینا ہی کہ دوائی اگر چہ ایسی چیز ہے جس کی قیمت لینا

جائز ہے لیکن آپ سے نہیں لیتا دیکھئے جب حضرت خضر علیہ السلام نے بیٹیم بچوں کی دیوار بنادی تو حضرت موسی علیا نے فرمایا ﴿ لوشئت لا تحذت علیه اجرا ﴾

معلوم ہوا کہ بیتیم کی خدمت پراجرت لینا جائز تھالیکن حضرت خضر علیا نے اجرت نہیں لی۔معلوم ہوا کہ بیضر وری نہیں کہ جس کام کی اجرت نہیں لی گئی وہ کام قابل اجرت ہی نہیں۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے عمل قابل اجرت ہواور اجرت نہ لی گئی ہو۔ لہذا بیآیت دینی امور پرعدم جواز اجرت کی دلیل نہیں ہے۔البتہ جو شخص صاحب ثروت ہے اور شخواہ کے بغیر بھی انکا اور اس کے اہل وعیال کا گزراوقات ہوسکتا ہے تو ایسے شخص کے لئے افضل ہے کہ وہ بلامعا وضداور بلا شخواہ بے لوث دین اسلام کی خدمت کرے اور جو شخص تنگدست ہے اور کوئی فرمت کرے اور جو شخص تنگدست ہے اور کوئی فرمت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ بہر

حال آیت ندکورہ بالاسے تخواہ کے عدم جواز پراستدلال کرنا درست نہیں ہے۔ استدلال نمبر ۲: ہوی پرست مسعودی قرآن مجید کی درج ذیل آیت سے بھی استدلال

کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿ولا تشترو بایتی ثمنا قلیلا وایای فار هبون ﴾

تر جمہ: مت او بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ تقیر کواور خاص مجھ ہی سے پورے طور پرڈرو ...

اس آیت سے زبردئی پینتیجا خذکرتے ہیں کہ تخواہ لینانا جائز ہے۔ کیونکہ جومعلم تخواہ لے رہا ہے وہ قر آن مجید کو پھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ میری آیات کو

تھوڑی رقم کے عوض مت بیچو۔

الجواب باسم لهم الصواب:

در حقیقت اس آیت کواوراس جیسی دوسری آیات کوعلاء معلمین کی تخواہ سے دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ کیونکہ اس قسم کی آیات کے مخاطب یہود ہیں اور آیات اللہ تعالیٰ کے

یجیخ کا مطلب ہے ہے کہ علماء یہود نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے متوازی ایک اور کتاب تیار کررگئی تھی اوراس میں لوگوں کے من پہند مسائل جمع کرر کھے تھے اور اگر کوئی بڑا آ دمی ان کورشوت دے دیتا تو بیاس کواس کی پہند کا مسئلہ اور تھی جتا ور ساتھ ساتھ ہے بھی کہتے تھے کہ بیاللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بیاللہ کی کتاب کی آ بیت ہے اور بیہ ہماری شریعت کا حکم ہے وغیرہ و فیرہ و تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی علماء یہود کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ تمہارا بی کاروبار کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آیات کے نام پر جو مال کما رہے ہو بیودر تھیقت اللہ کی کتاب اور آیات کے نام پر جو مال کما رہے ہو بیودر تھیقت اللہ کی آیات کو چنز کول کی خاطر مت ہیچو ۔ یعنی رشوت لے کر غلط مسئلے نہ تناؤ ۔ یہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کی آیات کو پنچنے کا مطلب ۔ جیسا کہ قر آن مجید کی دوسری بتاؤ ۔ یہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کی آیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿ فویل للم مما یک سبون ﴾ (سورہ بقرہ آیہ ثمنا قلیلا فویل للم مما یک سبون ﴾ (سورہ بقرہ آیہ ثمنا قلیلا فویل للم مما یک سبون ﴾ (سورہ بقرہ آیہ وی ک

تر جمہ: تو ہڑی خرابی انکی ہوگی جو لکھتے ہیں کتاب کواپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ غرض یہ ہوتی ہے کہ اس ذر سے پھے نفذ قدر نے لیل وصول کرلیں۔ سو ہڑی خرابی آ و کے گی ان کواس کی بدولت جس کوان کے ہاتھوں نے لکھا تھا اور ہڑی خرابی ہوگی ان کواس کی بدولت جس کو وہ وصول کرلیا کرتے تھے۔

قارئین کرام! آپ ندکورہ بالا آیت میں غور فرمائیں کہ اللہ تعالی کتنے صاف لفظوں میں وضاحت فرمارہ ہیں کہ اللہ تعالی کی آیات میں اور بیاللہ تعالی کا حکم ہے گویا آیات اللہ تعالی کے نام پر مال کمانا اور دولت بنانا ایسے ہے جیسے آ دمی آیات اللہ تعالی کو پچ رہا ہے اس آیت کے تام پر مال کمانا کر کے معلمین کی تخواہ کو ناجائز بتانا آیت کی تحریف معنوی

ہاں تا اسلام مطلب ہے جو دوسری آیات کے مخالف ہے۔معلوم ہوا کہ اس آیت سے مسعود یوں کا استدلال باطل ہے۔

# هوى پرست مسعود يون سايك سوال:

گزشته ادوار میں جبحہ قرآن اور کتابوں کے چھاپہ خانے ایجاد نہ ہوئے تھے تواس دور کے لوگ بڑی محنت اور عرق ریزی ہے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے تھے اور پھراس کو پچ و سے تھے اور پھراس کو پچ تھے اور پہی ان کا ذر معاش تھا اب مسعودی جواب دیں کہ اجرت پر کتابت قرآن و سیتے تھے اور بہی ان کا ذر معاش تھا اب مسعودی جواب دیں کہ اجرت پر کتابت قرآن اس دور میں قرآن مجید چھپ کر عام بک رہے ہیں کیا ان قرآنوں کو خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اور بیکاروبارضح ہے یا غلط ہے؟ اگر ہوئی پرست مسعودی اس کو حرام اور ناجائز کہتے ہیں تو جو قرآن مجید خود خرید اموا اور بیچا ہوا ہے اور برسر عام دکانوں پر بک رہا ہے تو کیا اب بھی یہ قرآن مجید تا بل اعتباد ہے۔ جبکہ خرید و فروخت کی زدمیں آپکا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن مجید کی قیمت نہیں ہے بلکہ کا غذو غیرہ کی قیمت ہے لہذا سے جائز ہے تو کہا جائے گاکہ معلمین حضرات بھی وقت کی تخواہ لیتے ہیں نہ کہ قرآن کی امید ہے کہ ہوئی پرست اور فرقہ ساز مسعودی سوچ ہم کے حواب دینے کی کوشش کریئے۔

اور بیر حقیقت ہے کہ علماء معلمین پر جوشرائط اور قیودات عائد کئے جاتے ہیں کہ تو نے فلاں ملک میں، فلال مسجد میں پڑھانا ہے، فلال علم اور فلال کتاب پڑھانی ہےا تناوفت پڑھانا ہے وغیر وتو تنخوا وانہیں قیودات اوراوقات کا معاوضہ ہے۔

استدلال نمبرسم: فرقد مسعوديد درج ذيل آيت سے بھی استدلال كر كے تخواہوں كو ناجائز تاتا ہے ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله ﴿ (سورہ توبه آیت ۳۴) ترجمہ: اے ایمان والو! اکثر احبار اور رہبان لوگوں کے مال نامشر وط طریقے سے کھاتے ہیں۔ ہیں اور اللّٰہ کی راہ سے بازر کھتے ہیں۔

الجواب باسم ملهم الصواب: آیت فدکوره بالاکو معلمین کی تخواہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی خطاب اگر چہ ایما نداروں کو ہے کیکن عمل فدموم تو قوم یہود کا بیان کیا گیا کہ علماء یہود اور مشائخ یہود اکثر ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناجا نزطر یقے سے کھاتے ہیں ۔ لیعنی رشوت لے کر غلط مسئلہ بتاتے ہیں اور نام اللہ تعالی کی آیات کا استعال کرتے ہیں۔ جینا کہ مابقہ آیت کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ چنا نچہ جیم الامت مجدد الملت حضرت مولا نا محمد اشرف علی تھا نوی گھاتی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:

یعنی احکام حقد کو پوشیدہ رکھ کرموافق مرضی عوام کے فتوے دے کر ان سے نذرانے لیتے ہیں۔اوراس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی دین اسلام سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں۔

رکھتے ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ علمین کا تنخواہ لے کر قرآن مجیداور دین اسلام پڑھانا غیر شرعی

تو معلوم ہوا کہ علمین کا تخواہ لے کر قرآن مجید اور دین اسلام پڑھانا غیرشری طریقہ نہیں بلکہ شریعت میں ایک شری اور جائز طریقہ ہے اور ناشری طریقہ تو ہے کہ آدمی حق چھپا کراوگوں کو غلط احکام بتائے اور نذرانے وصول کرے اور دھو کہ دیتے ہوئے عوام الناس کو کہے کہ بیاللہ تعالی کا حکم ہے جس کا ارتکاب علماء یہود اور مشائخ یہود کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر علماء سوء میں سے کوئی شخص الیا کرتا ہے تو وہ یقیناً اس آبیت کا مصداق ہے لیکن تخواہ لینے کی وجہ سے بیر آبیت علماء حق پر چسپاں کرنا تو بیظلم اور زیادتی ہے اور کلام اللہ کی تخواہوں کا جواز تو کتاب وسنت سے ثابت ہے اس لئے آبیت

ندکورہ بالا کا مصداق علاء حق نہیں بلکہ علماء سوء ہیں جو غلط مسئلہ بتا کررشوت لیتے ہیں اور نام اللّٰدی آیات کا بدنام کرتے ہیں۔

استدلال ممرا از حدیث القوس یعنی کمان والی حدیث بعض لوگ درج ذیل حدیث استدلال کرے دی امور کی تخواہ کو ناجا کر بتاتے ہیں حدیث القوس حدثنا علی ابن محمد و محمد بن اسماعیل قالا حدثنا و کیع حدثنا مغیر ق بن زیاد الموصلی عن عباد ق بن نسبی عن الاسود بن ثعلبة عن عباد ق بن الصامت قال علمت ناسا من اهل الصفة القران والکتابة فاهدی الی رجل منهم قوسا فقلت لیست بمال واری عنها فی سبیل الله فسالت رسول الله فقال ان سرک تطوق طوقا من نار فاقبلها (ابن ماجه ص۱۵) ترجمہ: حضرت عباده بن صامت رفی فرماتے ہیں کہ ہیں نے اصحاب صفہ ہیں سے چند لوگوں کو آن مجیداور کتاب کی تعلیم دی توان میں سے ایک آدی نے کمان ہدیدی میں نے کہا میں نے تواللہ کے لئے قرآن پڑھایا ہے اس پر میں مال قبول نہیں کرتا تو میں نے کہا میں نواللہ کے لئے قرآن پڑھایا ہے اس پر میں مال قبول نہیں کرتا تو میں نے کہا میں نواللہ کے لئے قرآن پڑھایا ہے اس پر میں مال قبول نہیں کرتا تو میں نے کہا میں نے تواللہ کے لئے قرآن پڑھایا ہے اس پر میں مال قبول نہیں کرتا تو میں نے

الجواب باسم المهم الصواب: بعض علاء اسلام نے اس روایت کو حدیث بخاری ﴿ان احق ما احد تم علیه اجرا﴾ کتاب الله سے منسوخ قرار دیا ہے اور بعض علاء اسلام نے فرمایا کہ چونکہ حضرت عبادہ بن صامت نے شروع سے اللہ کے لئے پڑھانے کی نیت کر لی تھی اور معاوضہ لینے کا تصور نہ تھا اس لئے آپ شکھیا نے اس کو معاوضہ لینے سے منع فرمایا لہٰذا جو شخص ابتداء سے تنخواہ طے کرلے تو وہ اس حدیث کی روسے ممنوع نہیں ہے کیونکہ

آپ مَالِينًا سے اس بارے میں سوال کیا آپ مَالِینًا نے ارشاد فر مایا اگر تو آ گ کا طوق کلے

میں پہننا پیند کرتا ہے تواس کو قبول کر لے۔

حدیث زیر بحث کا تعلق ایک خاص صورت سے ہے کہ آ دمی دل میں رضاء البی اور تخواہ نہ لینے کی نیت کرلے (دیکھنے حاشیہ ابن ماہیش ۱۵۷)

اورحقیقت بیہے کہ بیروایت نا قابل احتجاج ہے کیونکہ اس کا ایک راوی اسود بن لقلبہ غیر معروف اور جمہول ہے (دیکھنے ماشید ابن ماجہ بحوالہ میزان الاعتدال)

نیز اس حدیث کا ایک راوی مغیرہ بن زیاد بکل موسلی ہے اس کے بارے میں امام حاکم ابوعبد اللہ فرماتے ہیں: السم غیر۔ قبن زیاد یقال لیہ ابو هشام المکفوف صاحب مناکر لم یختلفوا فی ترکہ یقال انه حدیث عن عبادة بن نسی

بحدیث موضوع

(تھذیب التھذیب ج۵ ص ۱۵)

یخی مغیرہ بن زیاد کو ابو ہشام المکفو ف کہا جا تا ہے۔ پیصاحب منا کر ہے یعنی منکر
حدیثیں بیان کرتا ہے اور یہ بلا اختلاف متروک راوی ہے کہا جا تا ہے کہ اس نے حضرت
عبادہ بن نی سے ایک موضوع حدیث نقل کی ہے اور امام عبد البر فرماتے ہیں کہ فدکورہ بالا
کمان والی حدیث اس کے منکر حدیثوں میں سے شار ہوتی ہے (تہذیب البذیب ج۵ ساا۵)

استدلال تمبر 2: از مدیث القوس (۲) حدثنا سهل بن ابی سهل حدثنا یحیی بن سعید عن ثور بن یزید حدثنی عبد الرحمن بن مسلم عن عطیة الکلاعی عن ابی ابن کعب قال علمت رجلا القران فاهدی الی قوسا فذکرت ذالک لرسول الله عن فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار فرددتها (ابن ماجه ص ۱۵۵)

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رہائی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کوقر آن سکھایا اور اس نے کمان ہدید دی تو میں نے آپ ٹالیا سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ ٹالیا نے ارشاد فرمایا اگر تونے وہ کمان لے لی تو آگ کی کمان لی کپس میں نے وہ والیس کر دی۔ الجواب باسم ملہم الصواب: اولا: پیروایت منسوخ ہے۔ ثانیا: اس صورت پرمحمول ہے کہ ابتداء پڑھانے والے کی نیت صرف ثواب کے لئے تھی معاوضہ لینے کا خیال نہ تھا۔ ثالثا: اس حدیث کا ایک راوی عبدالرحمٰن بن مسلم ہے جس کے بارے میں خودابن ماجہ کے اندراس کے نام کے نیچ کھا ہے۔ مجہول یعنی عبدالرحمٰن بن مسلم مجہول راوی ہے تو جب اس حدیث کا راوی مجہول ہے۔ تو بیحدیث کیسے قابل احتجاج بن کتی ہے؟

خود رافضیحت ودیگرال رانصیحت : کیپٹن مسعودالدین عثانی اورانہی کے طرح دوسرے ہویٰ پرست اور فرقہ ساز لوگ عجیب ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جب علمائے اسلام اپنے عقائد ونظریات کو ثابت کرنے کے لئے کتاب وسنت کے دلائل کا انبار لگادیتے ہیں ۔ توبیلوگ رجال کی کتابیں کھول کرا حادیث کے راویوں پر جرح شروع کردیتے ہیں کہ اس حدیث کا فلاں راوی ضعیف ہے ہمنکریا مجہول ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ان ہو کی پرستوں کواپنے مطلب کی حدیث مل جائے تو پھر راویوں ہے آئکھوں کو بند کر کےاس کو اپنے مدعا کے ثبوت میں پیش کر دیتے ہیں۔حالانکہ وہ حدیث منکر ہوتی ہے اوراس کا راوی مجہول ہوتا ہے کیکن یہ ہویٰ پرست دھو کہ دیتے ہیں اور راویوں پر بالکل بحث نہیں کرتے۔ بلکہ سند ہی نہیں لکھتے تا کہ دجل وفریب پر پر دہ پڑارہے۔اور جوحدیث ان کی خواہش کے خلاف ہوتی ہےتو اس کی با قاعدہ سندیمان کرتے ہیں اوراس کا فوٹو اسٹیٹ دیتے ہیں پھر راویوں پر برستے ہیںاسی غیرمنصفانتحقیق کرنے والوں کو بندہ ہوکی پرست اورفرقہ ساز کہتا ہے کیونکہان کے لینے کے پیانے اور ہیں اور دینے کے پیانے اور ہیں۔بہر حال مٰدکورہ بالا دونوں حدیثیں منکر ہیں ۔ان کےراوی مجہول ہیں لیکن یارلوگوں نے آئکھیں بند کر کے بغیر سندبیان کئےان کو پیش کر دیا ہے۔ استدلال تمبر ۱۲: مشكوة شريف مين ايك حديث مروى به: عن عمران بن حصين انه مر على قاص يقرء القران ثم يسئل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله عن قول من قوراً القران فليسئال الله به فانه سيجيء اقوام يقرء ون القران يسئالون به الناس (رواه احمد والترمذي ،مشكوة ص ١٩١) ترجمه: حضرت عمران بن صين التي التي عمروى به كهوه ايك قصه كو ك قريب گزر وه قرآن برخ ها قرآن برخ ها تقاتها بحركها مين في مول الله وانا اليه واجعون برخ ها بحركها مين في رسول الله تعالى سيسوال كر في يقيناً عنقريب اليي قوم آئى جوقرآن مجيد برخ ها برخ هي سيال كر في يقيناً عنقريب اليي قوم آئى عي جوقرآن برخ هي المرخ هي الله عنوال كر في يقيناً عنقريب اليي قوم آئى عن جوقرآن برخ هي المرخ هي الله عنوال كر في اله عنوال كر في الله كر في كر في كر كر في كر كر في كر الله كر في كر كر في كر كر كر في كر كر

الجواب باسم ملهم الصواب: اس حدیث اوراس جیسی دوسری احادیث کا مطلب واضح ہے کہ کوئی گدا گرقر آن پڑھ کر لوگوں سے بھیک مانگے تو یہ یقیناً ایک فتیج حرکت اور ممنوع کا م ہے۔ لیکن جوعلاء معلمین بچوں کی تعلیم میں مشغول بیں ان کی تنخواہ کے عدم جواز پراس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ کیونکہ علاء اسلام نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ معلمین کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کوقر آن مجید کا معاوضہ نہ بچھنا چاہئے بینخواہ دراصل وقت اور معلمین کو جو تنخواہ معاوضہ ہے جو معلمین پر عاکد کی جاتی ہیں۔ لہذا حدیث مذکورہ بالا میں جوصورت ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کراپنی ذات کے لئے بھیک نہ مانگی جائے۔ میں جوصورت منوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کراپنی ذات کے لئے بھیک نہ مانگی جائے۔ استدلال نم بر کے: مشکوۃ شریف میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ ان کوآ ہے بھیک فی مانا ہو وایت ہے کہ ان کوآ ہے بھیل خوا سے دوایت ہے کہ ان کوآ ہے بھیل خوایت دیتے ہوئے فرمایا ہو وات خذمو خذا لا یا خذ

على اذانه اجرا ﴾ (رواه احمد وابو داؤد والنسائي ،مشكوة ص ٢٥)

تر جمه:اليشخض كوموذن مقرر كرناجوا پني اذان كي اجرت نه لے۔

الجواب باسم الهم الصواب: نمائی شریف کے ماشیہ پر اکھا ہے ﴿محمول علی الندب عند کثیر وقد اجاز وااخذ الاجره﴾ (حاشیه نسائی ج اص ۷۸)

ترجمہ: آپ تَالِیُّمُ کا بدارشاد استحباب پرمحمول ہے اکثر علاء اسلام کے نزدیک اور انہوں نے اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔

تر جمہ: جولوگ اذان پراجرت لینے سے منع کرتے ہیں انہوں نے اس صدیث سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ اس صدیث میں ان کی دلیل نہیں ہے کیونکہ میمکن ہے کہ آپ تالی نے ان کو افضل طریقہ پڑمل کرنے کے لئے بیار شادفر مایا ہو یعنی افضل بیہ ہے کہ موذن اجرت نہ لے لیکن دیگر دلائل کیوجہ سے لین بھی جائز ہے۔

امام ابن حبان بیشی نے ایک باب یوں قائم کیا ہے ﴿باب علی الو خصة فی ذلک﴾ اوراس کے تحت بیحدیث بیان کی که آپ علی آ نے اپنے موذن حضرت ابو محذورہ رہائی کو اذان پوری کرنے کے بعد جاندی کی تھیلی عطافر مائی جس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔

(حاشیہ نسائی ص ۵۷)

بہرحال! بیرحقیقت ہے کہ نیکی کے کاموں پر اور دینی امور پر اجرت لینے کے دلائل ممانعت کے دلائل سے بہت زیادہ ہیں اوراسی میں احکام اسلام کی بقاء ہے اوراسی میں اشاعت دین ہے۔ اسی لئے علماء اسلام نے ﴿اخد الاجو۔ة علی الطاعة ﴾ پراجماع اورا تفاق کیا ہے اور ممانعت اور رخصت کے دلائل کے درمیان مختلف طریقوں سے تطبیق کی بھی کوشش کی ہے۔

### تطبیق کی صورتیں:

ممانعت اور رخصت کے دلائل میں تطبیق کی صورتیں ملاحظہ فرمائیں۔

چنانچیش الحدیث ترجمان اہل السنّت حضرت مولا ناسر فراز خان صفدر میسی کھتے ہیں: ''صرف اجمالی طور پر بید کہد دینا کافی ہے کہ جن بعض آیات اورا حادیث سے عدم جواز اجرت برتعلیم قرآن کریم پر استدلال کیا گیا ہے وہ ممانعت میں نص اور متعین المعنی نہیں۔اگر ابیا ہوتا تو محال تھا کہ حضرات خلفائے راشدین رشین المحیات انکہ ثلاثہ اور جمہور علاء کرام اور متاخرین حضرات فقہاء احناف اس کے خلاف فتوی صادر کرتے کیونکہ قرآن کریم

کی وہ آیات اور احادیث ان کے پیش نظر بھی تھیں اور احادیث اس سلسلہ کی اکثر و بیشتر ضعیف ہیں اور اگر بعض تھیجے ہیں تو حضرت امام بیہ بھی مجھٹے وغیرہ نے ان کے منسوخ ہونے کا

دعویٰ بھی کیا ہے۔

(ملاحظه ہوسراج المنیر جساس۳۲۲ للعزیزی ،راہ سنت ص ۲۵۹، اوریہی بات احسن الفتاوی جے کے ۲۸۱،۲۸ پر بھی ملاحظہ فرمائیں)

سیدناامام ابوحنیفه و شالته کے فتو سے کی توجیهات

شخ الحديث حفرت مولا نامحمد سرفراز خان صفدر عُلالة في سيدنا امام اعظم امام ابو

حنيفه وَيُشَدِّ كَفَوْيُ عدم جواز كي چندتو جيهات بيان فرمائي بين، ملاحظ فرمائيس

(راہسنت س ۲۵۸ اور یہی توجیہات احسن الفتادی جے کس ۲۸ پر بھی ثبت ہے)
قار ئین کرام! آپ نے علاء اسلام کی زبانی رخصت اور ممانعت کی روایات میں تطبیق
کی صورتیں بھی س لیں اور امام ابو صنیفہ عملیہ ہے فتو کی کی توجیہات بھی معلوم کرلیں۔ اب بندہ
عاجز ان ہوگی پرستوں سے ایک بات بوچھنا چاہتا ہے جس سے ان کے خود ساختہ ضابطہ کی
حقیقت کھل کرسا منے آ جائے گی کہ نیکی کے کاموں اور دینی امور پراجرت لینا جائز نہیں ہے۔

ہوئی پرستوں سے ایک اہم سوال:

گزارش میہ ہے کہ آپ لوگ کن کامول کودین امور سجھتے ہواور کن کونیکی کے کام

جانتے ہو؟ کیا خلافت اوراس کی ذمہ داریاں دینی کام میں ہیں یا نہیں؟ جہاد ، تبلیغ، رسول اللہ علیہ ہے؟ کی تربیت، کفالت اوراس کے اللہ علیہ ہے کی تربیت، کفالت اوراس کے مال کی خبر گیری کرنا اوراس کو دودھ پلانا نیکی کا کام ہے یا نہیں؟ قضاء یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، شرعی حدود اور تعزیرات کونا فذکر کنا، ملک کا دفاع کرنا، کسی مسلمان پر پہرہ دینا دینی فیصلہ کرنا، شرعی حدود اور تعزیرات کونا فذکر کنا، ملک کا دفاع کرنا، کسی مسلمان پر پہرہ دینا دینی کام ہیں یا نہیں؟ تعلیم خرآن، شرعی حدود اور تعزیرات کونا فذکر کنا، ملک کا دفاع کرنا، کسی مسلمان پر پہرہ دینا ویلی کام ہیں یا نہیں؟ دبیر حال وضاحت فرما کیں کہ آپ لوگ کن قرآن، تدریس دین نیکی کے کام ہیں یا نہیں؟ بہر حال وضاحت فرما کیں کہ آپ لوگ کن کاموں کونیکی کے کام اور دینی امور ہمجھتے ہیں اور کن کونہیں اور پھر بیوضاحت فرما کیں کہ کن نیکی کے کاموں کی اجرت جائز ہے اور کن کی ناجائز ہے اور میکھی واضح کریں کہ کیا وجہ ہے کہ نیکی کے بعض کاموں پر تنوفاہ جائز اور بعض پر ناجائز ہے۔ آخر وجہ فرق کیا ہے؟ پھروہ دلائل کی بیائز ہے۔ اور فلاں فلاں دینی کاموں کی اجرت جائز ہے اور فلاں فلاں دینی کاموں کی اجرت جائز ہے اور فلاں فلاں کی ناجائز ہے۔

### ایک ضروری وضاحت:

کتاب وسنت کی روشنی میں علاء اسلام نے فرمایا کہ تخواہ ان امور کی جائز ہے جو فرض کفایہ ہیں جن کو بعض لوگ سرانجام دے دیں تو باقیوں کے سرگناہ نہ رہے مثلا امامت خطابت اور تعلیم وغیرہ ایسے فرض کفایہ ہیں کہ اس دور میں ان کو بغیر تخواہ کے قائم رکھنا مشکل ہے۔ لہنداایک فرض کفایہ کو برقر ارر کھنے کے لئے مجبوراً اوضرورۃً تنخواہ دینا اور لینا جائز ہے۔ البندااس کی تخواہ البتہ خود نماز پڑھنا چونکہ فرض عین ہے اور نماز پڑھانا چونکہ فرض کفایہ ہے۔ لہندااس کی تخواہ بوقت ضرورت جائز۔

# ایصال تواب کے

# لئے قر آنخوانی پراجرت نہیں

جب بیمعلوم ہو گیا کہ ضرورت کے تحت فرض کفایہ کو قائم رکھنے کے لئے اجرت و تخواہ جائز ہے تو یہ بات خود بخو دواضح ہو گئی کہ ایصال ثواب کے لئے جو قر آن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تواس کی اجرت ومعاوضہ جائز نہیں ہے۔

کیونکہ ایصال تواب کے لئے قرآن مجید پڑھنا فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور مستحب پڑعمل کرنا اور اس کو قائم رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے ۔ البذا عدم ضرورت کی وجہ سے اجرت لینا اور دینا جائز نہیں ہے کیونکہ فرض کفایہ اگر یکسر متروک ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے لبذا فرض کفایہ میں ضرورت ہے اور اگر مستحب میں نہیں ہے۔

#### نمازتراوت میں قر آن ر

# سننےاور سنانے کی اجرت جائز نہیں

چونکہ نماز تراوح میں جوقر آن مجید پڑھااور سنا جاتا ہے وہ بھی ایک مستحب عمل ہے اگرچہ نماز تراوح کی سنت مؤکدہ ہے لیکن نماز تراوح میں ختم قر آن ایک مستحب کام ہے لہذااس میں بھی اجرت لینااور دینا جائز نہیں ہے۔اگر فی سبیل اللہ سنانے والا حافظ نہیں مل رہا ہے تو سورتوں کے ذر نماز تراوح اداکی جائے۔ایک مستحب عمل کوقائم رکھنے کے لئے تنخواہ اورا جرت جائز نہیں ہے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوسلف صالحین کی راہ صراط متنقیم پر چل کر کتاب وسنت پڑمل پیرا ہونے کی تو عطافر مائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہر قتم کی ہے دینی ہے راہ روی ، الحاد وزندقہ ، ہوئی پر تنی ، فرقہ سازی اور گراہی سے محفوظ فرمائے ۔ امین یا رب العالمین الحمد الله الذی بنعمته تتم الصالحات . اللهم صل علی سیدنا و مو لانا محمد صلوة تنجینا بها من الاهوال و الأفات و تقضی لنا بها جمیع الحاجات و تطهر نا بها من جمیع السیئات و ترفعنا بها عندک اعلی الدرجات و تبلغنا بها اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیوة و بعد الممات انک علی کل شئ قدیر .

اللهم صل على روح محمد فى الارواح وعلى جسد محمد فى الاجساد وعلى قبر محمد فى القبور بعد د من قعد وقام وبعدد من صل وصام الى يوم الدين وبعد يوم الدين آمين .

کتبه: ابواحمد نورمحم قادری تونسوی خادم جامعه عثمانیه ترنده محمه پناه تخصیل لیافت پور سوموار سوموان المبارک ۱۳۵۸ ه بروز سوموار بوقت تین نج کر پچاس منٹ بمقام جامعه عثمانیه ترنده محمد پناه بمطابق ۱۸ اکتوبر ۱۸۰۰۲ء